

WWW.PAKSOCIETY COM RSPK PAKSOCIETY COM



بإنی\_شنمراده عالمگیر محران اعلی\_شهلا عالمگیر چیف ایگزیکٹو\_شنمراده انتش جنرل نیجر\_شنمراده فیصل جنرل نیجر\_شنمراده فیصل

W

W

W

k

S

0

m

آفس پیجر۔ ریاض احمد فون۔0341.4178875 فون۔جہال الدین فون۔0333.4302601

ه ارکینگید کرن - ما با فور -فاطمه به رابعه سما دارزارا CPL No.220

W

W

W

ဂ

a

k

S

O

8

مبلد نمبر ـ 40 شارہ نمبر ـ 3 خلش نمبر ماہ اگست 2014 تیت ـ 90روپے

خطوكها بت كاية

برين بحر بر 3202، غائب اركيث، گلير كے الا الله





W

W

W

p

a

k

S

O

S

m

W

W

W

a

k

S

C

کیانیوں کی صداقت برشک وشرے بااوتر ہوتی میں ایک تمام کیانیوں کے تمام ، مواقعات تعلق طورته دیل کرو مین جات میں جن سن حالات میں تی بداند نه کامکان موجم کاند بر رائز داداره بالیشر ده سدارت موکا را پیلیشر وشنراده عالمکیر برنشرز الدبشر را ی مکن رود لا مور ) میری آخری محبت مقصو داحمه بلوج سيده امامه ميركاعيدلبولبو محدخان المجم محبت میں ایسا بھی ہوتا اشرف سانول ئشور كرن پتوكج ر ياض حسين چو بان ہم ہے بدل گیا حالول شَّلْفتە ئاز\_آ زاد ".. سحرش شابين سيف الرحلن زخي زندگی سنوارد ہے مولا محبت زندہ ہے میری ايم عاصم شأكر

W

W

W

a

k

S

O

C

C

0

m

W

W

W

ρ

a

k

S

O

C

S

## اسلامي صغحه

حضرت حمزة كاكفن

حضور اقدى والله كالمنظمة كالمنظم عن المنظم و الما من المهيدة و منظم المربيدر وكافرول في آب كان ناك وغيره اعتناء كاث ديئے اور سينه چركرول نكال ليا اور طرح طرح كے ظلم كيے لڑائى كے متم برحضور اكرم اللہ اور دوسرے صحابہ "شہیدوں کی لاشیں تلاش فر ماکران کی بھینرو تکفین کا انتظام فر مارے تھے کہ حضرت حزہ کو ایسی عالت ميں ويکھانبِ ايت صدمه بوااور ايک جاور ہے ان کوؤ ھانپ ديااتے ميں حضرت حز اگی حقیق مہن حضرت صفته " تشریف لائم کوایے بھائی کی حالت کو دیکھیں حضور اگر ملاق نے اس خیال سے کہ آخر ایک عورت ہیں ایسے ظلموں کودیکھنے کا خمل مشکل ہوگا ان کے صاحبر او بے حضرت زبیرے ارشاوفر مایا کہ اپنی والدہ کودیکھنے منع كروانبول نے والدہ مع وض كيا كرحضوں الله نے و يكھنے ہے منع فريايا ہے انہوں نے كہا كديس نے يہ سناہے میرے بھائی کے ناک کان وغیرہ کاٹ ویئے گئے ہیں اللہ کے راستے میں بیکون ی بڑی بات ہے ہم اس يرراضي بي من الله عاقواب كي الميدر تحتى مول اورانشاء الله صبر كرون كي حضرت زبير في جاكر حضور النافي الله اس کلام کا وکر کیا تو آب سرکا میں نے اس کا جواب من کا و یکھنے کی اجازیت دیے وی آ کیرو یکھا اِبّاللہ برمھی اور ان کے لیے استغفار اور دعا کی ایک روایت میں ہے کہ غزوہ احدیس جہاں تعثیں رکھی ہوئی تھیں ایک عورت تیزی ے آری تھی حضوں اللے نے فرمایا دیکھوعورت کوروکو حضرت زبیر کہتے ہیں کہ میں نے پہچان لیا کہ میری والدہ میں میں جلدی سے رو کئے کے لیے آ مے برا حام کر وہ توی تھیں ایک کھونسا میرے بارااور کہا پر ہے ہٹ میں نے کہا کے حضوں منافق نے نئے فرمایا ہے تو فورا کھڑی ہو کئیں اس کے بعد دو کپڑے نکا لے اور کہا کہ میں اپنے جیائی کے نفن کے لیے لا فی تھی کہ میں ان کے انتقال کی خبر س چکی تھی ان کپڑوں میں ان کو کفنا دینا ہے ہم لوگ وہ کپڑ ہے كر حضرت جزة كوكفنان يكوتوبرابر مين ايك انصاري شهيدير عدوئ تصحن كانام حضرت سبيل تقاان كا بمي كفار نے ايسانی حال كرركھا تھا جيسا حضرت جز وگا تھا ہميں اس بات سے شرم آئی كه حضرت ِ جز وَ كودو كپڑوں جمل گفن دیا جائے اور انصاری کے پاس ایک بھی نہ ہواس لیے ہم نے وونوں کے کیے ایک ایک کیڑ و تجویر کمیا تکر أيك كير اان من برا تعاايك جيونا تفاتو مم ف أر عد ذالا ادر قرعه من جو كير اجن كے حصے ميں آئے ان كے تفن میں لگ جائے گا قرعہ میں بڑا کپڑا حضرت سمیل کے حصے میں اور چھوٹا کپڑا حضرت حز ہے جھے میں آیا جوان ي يقد سي بحي تم تفا الرسركود ها نكاجا تا توياول كل جائے اور ياوُں كى طرف كياجا تا تو سركمل جا تاحضور اكرم علی نے ارشاوفر مایا کومرکو کیڑے ہے و ھا تک دواور یاؤں پر ہے وغیرہ و ال دیے جا تیں تو بدسر کاردو جہاں نی کر ممال کے ساجا کا لفن ہے

W

W

W

၇

a

k

S

O

C

S

t

W

W

W

a

k

S

O

C

E

C

О

# مال کی بادمیں

میں اپنی بیاری ای جان میں کے بغیر کہیں جمیں روسکتا کیوں کدا گریس ماں کونہ و کیموں تو بچھے پچھ کی و کھائی مبیں دینا ونیا کے سب دشتے جموٹے میں ایک مال کا ی تورشتہ ہے جود نیامیں ایک مثال سے تیا ہے مصبوط ہے میارا برم ہے جا ہتوں بھرا ہے وشبو کی طرح مبکا ہے حسین ہے کھلا ہواہ بروفت قربان ہونے کو تیار ہے میں اپنی ماں کے استے سارے رشتوں کو بل بھر سے لیے بھی کھونا نہیں جا بتا مال مجھے دو دن بھی پاد ہیں جب میں بهت جهونا تفاایک بار مجھے بخار ہوا تو میری ای نے ساری راست ندکھا تا کھایا اور ندی سوکی میں و بھتار ہامیری ای جھے گود میں لے کررات بھرخدا ہے وعا کرتی رعی العندمیرے لال کوٹھیک کروے اور بھی بہت رکھ ما نگا کہ میں میک ہو جاؤں جھے وہ ون بھی نہیں بھول یائے گا۔ جب دِن ہوا تو میری ای نے مجھے سلا کر کھر کے کام کئے مگر ای کی طبیعت میری وجہ سے جاگ جاگ کرخراب موری تھی پھر بھی میری ای میرے لیے صدیے واری جاتی ر بی بنیس کے مرف میری ای بی بیر کرتیں ہیں ہر کسی کی ال الیمی ہی ہوتی ہے لوگو ماں کی قدر کرلو مال کوخوش کرلو میں ای وقت کود بن میں رکھے ہوئے تی جب سکول ہے آتا تو میری ای نے میرے لیے ستویالی شندی کر کے رتھی ہوتی اور اگر بھی ماں میند میں ہوتی تومیں جگاتا نہیں تھااور آہتہ سے چیکے ہے اپنی ای کے یاؤں چوم لیتا تھا ایک ون میں یاؤں کا مجموسہ سلےرہ تھا تو ای کی آنکھ کھل گئی اور جھے دیکھ کرتڑ ہے آتھیں اور جلدی ہے سکتے لگا کرمنہ ما تھا چومنا شروع کر دیا اور بولیں بیٹا تو سکول ہے کہ آیا اور یہ کیا کررہا تھا میں نے اپنی ای کے ہاتھ چوہتے ہو سے کہا کہ ای جان میں آپ کو جگانا تہیں جا ہنا تھا لیکن مجھے معاف کرنا میری دجہ سے آپ کی نید خراب ہوئی ہے ال نے محریفے سے لگا کر کیا بیٹا میں تیرائی انظار کرتے کرتے سوئی تھی شکر ہے اللہ کا میرا بیٹا گھر آیا ہے ووستوبہ میری عاوت ابھی تک مہیں کی کہ میں جب معی ابرے کھر آتا ہوں تو ماں اگر سور ہی جی تو ان کے یاؤں چوم کر تھر بیٹھتا ہوں اگر جاگ رہی ہیں تو ان کوسلام کر کے ان کے باتھ چومتا ہوں میری بیہ بی عاوت میرے مورے ماندان میں مشہور ہوگئ ہے مر مجھے خر ہے کہ میری ای جان میرے او پرخوش میں میں پوری ونیا کو ناراض مرسکتا ہوں محرایک ماں کوئبیں میں جب مجمی معی معلی میلا ومیں جاتا ہوں تو میری دعا بیہ ہوتی ہے کہ جو بھی علماء کرام آئے تیں دہ مال کے بارے میں بی خطابت کریں کیوں کہ مال کے بارے میں من کرمیرادل بہت خوش ہوتا ہے میں بھی کسی رشتہ دار کے ماس جا کرمیں رہنا شام ای کے ماس لازی چلا جا تا ہوں کیوں کہ ای کور مجھ کرای کے یاؤں کا بھوسہ لے کرسونا میراسکون ہے جھے میری مال سے دور دنیا کی کوئی طاقت بھی میں کرسکتی صرف اللہ کی عطا کردوموت کے علاوہ ونیا کی کسی مخلوقات میں ہمت نہیں جو جھے میری مال سے جدا کر سکے میری مال ہی میرے لیے سب کھے میں اگر ماں ہے تو و نیامیں خوشیاں ہی خوشیاں ہیں ورندد کھ تھیرا ڈال لیتے ہیں اور ساری زندگی دکھوں ہے لڑتے کڑے گزر جاتی ہے لیکن انسان خوش میں روسکتا کیوں ماں ہروکھ کا سامنا کر کے اپنی اولا دتک سی مصیبت کوئیں آئے دیتی ای مال کے قدموں کی خاک ایک چھوٹا سا انسان ۔۔۔ شاہرا تبال ہوگی

جوا*بعرض*5

مال کی یاد میں

W

W

W

၇

a

k

S

O

C

S

t

C

О

m

W W

၇

W

a k S

O C

S

t

### شاہدر فیق سہو کی شاعری

غرال میری زندگی کواک تماشہ بنا دیااس نے ہمری کفل میں تنبا بھا دیااس نے اسی کہاں تھی اس کو نفرت اس نے معصوم دل سے خوشیاں چرائے مم تھا دیااس نے بخصے میری ہی نظروں سے گرا وی اس نے اس کی وفاید بھی مجھ کو وہ تھی ہی نے وفا میری وفائی کرتی اس نے اس کی اوری سے گرا وی سے میں میں موالی میں خاک میں موالی میں خاک میں موالی جھوری سمجھ کر جھلا دیا اس نے ہوا کا جھوری سمجھ کر جھلا دیا اس نے ہوا کا جھوری سمجھ کر جھلا دیا اس نے

W

W

W

၇

a

k

S

0

C

C

O

m

کل کی بات ہے لوگوں نے تیرا نام من کو آسال پر اٹھا رکھا ہے ین بھکے ہوئے مسافر بھی بھی نہ ٠ جمي ا بي منزل تک پھنے جاتے کہیں وہ آگریلٹ نہ جائے اس لي ہم سے دروازہ کھلا رکھا ب نا کام کہائی شاہد دی نا کام کہانی شاہد دی جس وقت کہیں گزرے وقت دا اک کھ جال یاد کریندا رود بوندا نعين ڈھنہ انجرے مھی شام تھنی کنویں ہر جاہت نا کام تھی اس سفردی ہراک منزل تے جاں پھريندا رو يوندا قربان ہاں وسدے دیلے توں ڈر لگدے دفت کو لیے توں جیبی و ملا شام وی سرخی دا رتک مرخ تکبیدا يوندا بوے بندا کھیاں دے کھل دیندن تھی آس دے د نوے کھل و بندل لہوجگر وا کڈھ کے آس وے جدو حلائدا ہتھ للم دی مارتے حصف ویندے تحرير وے سلسلے ترث ویندے حدثابد ہاروے پیاراں داانجام بوندا

جب ہے تو نے ہمیں اپنا ہم سفر بنا جب ہم نے تیری آٹھوں میں اشکوں کی لڑی ویکھی ہے تب سے ہم سے تیری خاطر عرش تخصی کی بری نظر ندلگ جائے ہم نے تھے و نیا والوں کی نظروں چھیا رکھا ہے جیے جیے تیری آنے کی کھڑی قریب آلی ہے تب سے ہم نے اینے گھر کو دلبن بنا رکھا ہے اِند میری شب میں آنے والے نہیں تیرے بیروں میں چھا<u>لے</u> اس کیے ہم نے تیری راہ میں لیکوں کو بھیا رکھا ہے سنی صدیاں بیت سنی مرتبرے آنے کی آس اب بھی یانی ہے تو آئے یانہ آئے مگر ہم نے اپنے ول کو بہلا رکھا ہے جب بھی میرے لبول پر تیرا نام آتا ہے شہر میں اک قیامت کزر

خون شاہد دہ وفادار ضرور ہوی شاہد رفیق سہو کبیر والہ محل پری کےنام اب ان ہونوں ہو کوئی فریاو نہیں ٹونے ول میں کوئی بھی آباد نہیں ہم اپنی دفا ہے آج بھی قائم ہیں دہ کم ظرف ہیں ان کو دفا یاد نہیں

اشرف زخي دل ينكاندصاحب

6185-12

P122 mg #

W

W

W

၇

a

k

S

O

C

8

### محدخان البحم كي شاعري

اینے دکھ بھی خاموش سے تنے تقورش وعند کے سے شے اندیشے سجھوتے دعا وُل لاتعداد حجثرمت کے ناتواں کیے سے تھے دل زخم کی تہوں میں فيحيلانها مرہم مجمی آلے ہے بھے جرم محبت میں حراست عم بہت انوکھ المبے سے تھے میں اپنی اس انفرادیت ر خود جھی تھا شکت سااجم نیکن اب شاید سی انفرادیت میرے جسم وجال میں تحلیل سے خون کی روائیوں کی طرح فلستين جگاراي بين نيندين سلاربي یہ مفلسیاں میرے حو<u>صل</u>ے بندهاري مائمی کیاسوں میں عم ہیں تحور فض زیست کے رونے کی صدائمیں آربي محمد خان الجحم دييال بور\_\_\_\_

W

W

W

၇

a

k

S

O

C

S

t

O

m

جیے صحرا دُل ہے ملنا احیما لگتا ہے جانيا ہوان تيرا حرزران راہوں و بواروں پہ تیرا نام لکھنا انچھا لگتا جنون البحم کی ابتدا دانتها تو ہے برموڑ یہ تھے شار کرنا اجھا لگتا ہے بازی الفت اور نه کھیلوں گا یہ بے وفائیاں اور نہ جھیلوں گا فيب اين الله كراب من دل کوئی پھر کا لیے لوں گا کون کب کہاں بھرا ہے رونی کہانیوں سے خود ملوں گا الجم عشق تو صحرا ک ربیت تضبری اب افسانه دل ممي نه كلولول كا پنجا فی شاعری تخت نے بہد کے ساؤے اجران دے گیت گایا نہ کر ڈولی چہ آپ ہے کے توں فیر لكھيال وا دوش بنايا نه كر مِندے چیکے اسال دی تیرے لنكداميدا ساتحون مكهزا لكايا يذكر انفراديت ای وات کے مصاربھی دتاریک سے تھے

كبعولا ين دور جام اول شب وصوند تا مول مین کب نویدوں کے سبب بهول عارت ار ایمان والوں کے جہے ی کر بھی کتنا نا دان ہوں بندوں میں رب نیلام ہو چکا ہے دجود الفت خلوص وفا کے تذکرے میں اب ڈھونڈ تا يمول بہ تو سب یونمی غبار دل ہے اپنا وكرند عاره كراين لي كب ڈھونڈ تا انجم اک دن برق مجل نرمس شہلا انجم اک دن برق مجل تب سے اجالوں کا مطلب ۋھونڈ تا بهول تيرے فراق ميل جكنا ہے اچھا لكتا ہے مرنا اور گر کر کر سنجھلنا اچھا لگتا ہے مسجی پھول تھے تیری عروی ہے جھے کانٹول سے جو کھلنا ہے اچھا میں محرد ہوں تیری گلی کی اڑئی

W

W

W

ρ

a

k

S

O

C

8

t

### برنس عبدالرحمٰن تجراورمحمودساحل كى شاعرى

میں کیا کروں مجھ سے وہ مٹایانہیں ہونے والیل تو خود ای این ہو مين روياتميس هوب رلايا هميا هول بنا کر پیند پھر محکرایا ممیا ہوں مچوڑ دیا گیا تقدیر کے سہارے بیار کے نام پہ جلایا مگیا ہوں یے موت نہ مرتا تو کیا کرتا بيري دنيا من يون سنايا حميا بهون بھی جو پلکوں یہ ناز اٹھاتے تھے ساحل آج انہیں تظروں سے کرایا مجوري ميں جب كوئى جدا ہوتا ہے ضروري مبيل كدوه في وقاموتا ب دے کر وہ آپ کی آتھوں میں ا سیلے میں وہ آپ سے بھی زیادہ برنس عبدالرحمن اورمحمود ساحل حجره

شاہ متیم کی شاعری

W

W

W

k

S

m

ماری بنی ہول کی مثال جن کے دامن امکاں میں رنگ و بو عی سیس اس ہے رہتا ہوں میں محوصتگوا کثر وہ اک محص جومیرے رو برو عی بچنز کے تجھ سے تماشہ بی حیات ميري تمہارے بعد میری کوئی آرزو ہی زمانے بھر کی مجھے ہمراہی ملے بھی میرے نصیب میں جب میرے غبار راہ ہوا اس پیہ بھی برنس اہے تو پھو لئے پھلنے کی آرزوی يرنس عبدالرحمن مجربين رانحط محمود ساحل حجره نثاه مقيم

گر شوخ تظروں والے آتھمول جائے گلفام حسینوں کی ہم دید سے مر حاتے ڈرتے عی رے ان کو ہم ہاتھ چھونے سے سا سے وہ اکثر ہی اندازمحیت ہے مسطور عجب ان کا ا کٹر میری آنگھول سے حبیب کر جاتے ہیں لکتی ہے بہت اچھی کر سادگی ہر ہم اور بھی خوش ہوتے ہیں جب تھن کے وہ کر جاتے ہیں پرکس تیری فرصت کی ٹیمر کوئی نہ صدا ہوتی دامن وہ محبت ہے اک بار جو بھر کسی کو بانے کی اب دل میں جستو مارے پیش نظر کوئی آرز و بھی نہیں

W

W

W

၇

a

K

S

O

C

S

جوارعرض8

میں نے مان لیاتم کو بھلایا مہیں

اک مدت سے تیرانام کھا ہے دل

### عابده رانی کی شاعری

عموں کا یوجھ لیے جیئے جا رہے ہیں جب کہ ہم نے تو تمسی کوستایا بھی مرکمے لفظ میں ہے زبان ہے کے رائے ہیں انجان سے می وطر کنیں میں بے جیس ک کھے خیالات ہیں عجیب سے کھے رجھیں ہیں تم ہے مج جھڑے ہیں تعیب کے کھی الجمیں ہیں دل کی کھی فکوے ہیں تقدیر کے كي ايول في رخم دي كي مقدر تے تریب کے میجی نیری محبت لے وولی میجی ہم مھی تھبرے بدنھیب سے و کھ دیتا تو مینوں اپنا بنا کے كيول چھاڑ كئو ل تو ميرى الكمان ماري لا کے حاتوز ن محاولي سي تسل تے دے جاندا مینون سینے تال

W

W

W

ρ

a

k

S

0

C

t

m

میں تے تے تینو ول دے تخت يثمايا تنیو اپنی جاگیر ک تیری محبت میرے ول داروگ بن ی اے محبت میرے بیر دی زیجیر أجركي وحوب جمر کی اس والوپ میں ہم نظے ونیا کی اندجیری تمری میں وکھا جا م کھے ہیں رسمکوں کے حساب میکھ ادھورے خواب مادوں کی اس تیش میں ہم لحد لحد مجبورياں بماري آرزووں کے کچھ حسین بل امارے اندر محمی مل رہے ہیں زندگی کی دوڑ میں ہم پیچھےرہ کئے آج مھی رالی سی کی یادوں میں زندگی کی کڑی دھوپ سر پہ سایا مجمی تہیں تھا د مک و بے تھے میرے ایوں نے كونى يرايا تو خيين تفا

طاند کے تمنال ہم تو ما ند تاروں کے تمنائی سے لیکن قسمت میں زمیں کی خاک حملس میاجس ہے میرا جیون تعيبوں ميں للعي الي الحي منع حیرِی یاو ہر بلی مجھے ستانی رہی سنکتے ہوئے گزری میری ہر میں نے جایا تھے کیوں ساتم میری ہرنگاہ میں تیرے آنے کی دل میرا پیار کی را ہوں مین بھکاتا بی لیکن مجھے شاید نفرت ہی راس تھی اک دعا ر بامنکنی تیرے کولوں اک دعاسی كيون بورى نه جوني كيتي ميس كي سی نبيس مور كوكي التجا ك ول وچ ی پیار اوبدا ا کھال وچ تھوری ک دثمن مبيا زمانه ميرادتمن موكى تقذير ہے من بلکال وے خواب جمزے نه کی مینوں ابدی تعبیر ک

W

W

W

ρ

a

k

S

O

C

8

t

C

m

جواب عرض 9

عابده راني كوجرتواليه

### بشارت على بيخول اورمحمه عامر رحمان كى شاعرى

کٹا کے پر پرندوانی اڑان ہے زمیں کا شہر ہاا نی آسان ہے بھی میں ایک ہاتھ سے نکلا ہوا وہ تیر جو ہدف کو چھوند سکا کمان ہے بھی مجھے خواہش تھی کیے مکان کی عامر میں اپن کلی کے معجے دکان ہے بھی ائے جاند جب وہ تیری طرف ریکھیں تو دھیرے ہے کچھ گیت سٹانا اور کہنا ممہیں کوئی یا و کرتا ہے تیری آرزو جب لگا تیرتو اتنا درد نه بوا عامر زِيْمُ كا احساس تب مواجب كمان ویکھی اینوں کے ہاتھ میں محمرعام رحمان \_ليد\_اور بشارت علی باجود کی شاعری

W

W

W

p

a

k

S

O

C

E

C

О

m

کھولے ہو رہی ہے میرے آنگن میٹی بھی بہار لوٹ صرف اک ُ بار چکی آؤ جب سے تیری کلائی میرے ہاتھ حجفوث میری خوشیاں مجھ سے روٹھ ملی تیری ٹوئی چوڑیوں کے قکڑے مرے یاں تھے یکارتے ہیں صرف آک بار چلی آؤ تيرا وعده تھا سدا ساتھ جينے کا اب مس کے سہارے مجھے تنہا مجاور بدزماند بجھے رسوا کرے گا تیرے میرساج بچھے جینے نہ دے گا تیرے تیرے نازنز ہے زندگی بھراٹھاؤں تیرے آنسو میں اپنی پلکوں پر بھر بھی لوٹ کر نہ جانے دوں گا صرف اک بار چلی آؤ بشارت على ويحول باجوه تموتفيال

جا گتی آنکھوں کے خواب کتنے U. سوئے ہوئے خوابوں کی تعبیر ہے ہونے کو جی حابتا تھا آج کیوں تیری زلفوں کی زنجیر مشق میں اپنی بدنای کا مجھے ذرا میرے نام کے ساتھ تیرے نام کی تحشیر سے ڈر لگتا ہے آب توجفا كركة راتبين شاتے ہم تو وفا کریں ہے زندگی بحر ہمیں تو اے ضمیر ہے ور لگتا ہے شاید کئی روز ہم تمہیں خدا ہے تغذریہ کے در کہا ہے صرف ایک باریکی آؤ گھر کی درود ہوار یہ اوای بال

W

W

W

၇

a

k

S

0

C

8

محمد عامر رحمان وحار وادی لید



یے خوشیوالی کدمیری روح تک روشنی ایسی که اس کا نور دهارا مال ہے بنتے صحراؤں میں کس طرح بھلک ع ہے اس کے ہر دکھ کو میں لفظوں میں مجھول کیے میں نے اشکوں ہے بس اک لفظ ۔۔۔ سب نے بیہ پوچھا کیھنور سے تو م ابحاره میں نے بے ساختہ یہ لکارا مال فرخنده جبين بهاوليور احيما موالونهين الميدنبين آس نهيس ملے برغم کی تشہیر کردیا کرتے تھے اب عمول کوتو پینا سیکھ لیس سے ہم جن کے آنے پہلو نظریں چراجیفی میں جب انہوں نے دفا کی تو و کھ آسال سےرب سے اتاری ال جل چکاہے آشیانہ مفاظت کیا ہے

W

W

W

k

S

m

زندگی کی راہوں میں تم بھی چھوڑ برے بعدرہ نتے تھے میراول توڑ تم یہ تو برے مان تھے میری اب مس سے گلہ کریں تم بھی منہ مجھ کو جوراہ دکھائے وہ ستارہ مال لوگ تو چلولوگ تقے انہوں نے کیا م تو کتے تھے ہم دہ جمیل جو حيمورس اب واعدے ایل فتمیں 2 واہ کیا بیار بھایاتم نے اظہر دھی ہم کو راہ میں روتا ہوا چھوڑ کے اظهرسيف وكمى سلعسكى منذى د کھ کے لحوں میں اک سہارا مال میں اگر ڈویتی کشتی ہوں کنارہ مال ان کے قدموں میں جو جنت ہے

جوخيال تصنه قياس يتصوبي لوك جو محبتوں کی اساس تنے وہی لوگ تہیں مافتا ہی شمیس سیرول وہی لوگ ہیں میرے ہم سفر جھے برطرح سے جوراس تھے وای لوگ بچھ سے پچھڑ گئے مجھے لھے بھر کی رفاقتوں کے سیراب مجری دنیا میں آج تم بھی تنہا چھوڑ میری عمر بحرکی جو پیاس تنے وہی لوگ جھے سے چھڑ کے ر خیال سارے ہی ن عارضی سے گالب سارے ہیں گاغذی کل آرزو کی جو باس تھے وہی لوگ جھے ہے چھڑ گئے جنہیں کر سکا نہ قبول میں وہ شریک راہ سفر رہے جوميري طلب ميري آس تصويي £ 1/2 = 8. Ss میری دھر کنوں کے قریب تھے میری میاہ تھے میرا خواب تھے وهروزشب ميرے ياس تصوبى £ 1/2 = 8. Ss رائے اطبر مسعود آگاش

11,00

W

W

W

၇

a

k

S

O

C

8

W W W P a k S О C C

دكماتا اہے کیاعم تھا وہ کمی کو بتاتا نہ تھا خزال کا موسم جب سے اس کا اسے تب سے کوئی اور موسم بھاتانہ لوکوں کو ہسانے کے واسطے زندگی یتا دی اس نے کتنا عمیب تعاوہ محص جو خود مسكراتا نه تغا جانے تمس کیا تظار میں وہ میضا تھا میج شام ربها متل مورت بناوه ملک بھی جھیکا تا آج ره کر یاد آیا وه میرا جم سفر جووعا وے کر بھی دعا بتاتا نہ قعا مان جانا میں اپنی راتوں کی فرصتوں میں الرنسي ون مين اسينه آنسوجمي

تھے مناؤں تو مان جاتا لے کے آؤل تا مان جاتا تو خوش نہیں ہے میری بقا پر تو صرف اتنا بتا دے مجھ کو تیری خوشی کیلیے سولی پیمسکراؤل تو تو بدگمال ہے میری دفا ہے ایک یار تو آزیا لے جھ کو جو مار جاؤں تو لوٹ جانا جو جیت تو مان جانا محرآ صف وكلي شجاع آياد ریت جیسی محبت یالی جیسا ہوتا ہے

اب تویارب معاف کردے سونو کو این یار کے مدیقے میں تو عافيه كوندل يجبكم

وہ یل سمانے بیت مجے جب ہم 2 25 جب ہم خوابول کو جایا کرتے ہتے جب ہم اک دوسرے کی جان ہوا جب ہم بے خودی میں منگنایا جب تحرو شام تیری بادول میں ر بچ کو کی آمد منہ تیری یاو سے خالی ہوا تخما وو دن سہانے بیت کئے

تم بن تم بن ول کی دنیا اجڑ جائے کی آتھیں رونا جان جانس کی ونیا وریان ہو جائے کی اب متکرانا بھول جاتیں سے ہم جینا بھول جائیں کے تم بن ہم مر ہی جانس کے کیسے جینا محوارہ کرے گا یہ ول جو تم ہم کو تبول جاؤ کے تو ہم دنیا کو مجلول جانیں ماجده رشيد بالاجور بتاتاندتها اییے ول کے حالت وہ کمی کو

. ضرورت ہر بڑھتے طوفان کوروک یلس مے میلے کی طرح تیرے دھوکے میں نہ آئیں سمے ہم بابی منزل کے لیے خود ہی سوج ڈاکٹر سدرہ سلطان بور poetery

W

W

W

၉

a

K

S

0

C

8

C

وہ انا برست ہیں جو ہار کے بھی وه منزل بی بدنصیب سنی جوہم کونہ قصور بهارا قفاتو قصوران كالجفي قفا نگاہ ہم نے اٹھائی تھی تو وہ ہی جھکا کیوں الجھتے ہو ان سوالوں میں بے وفاتم ہنس تو چھوڑو ہم ہی

ذکر جب خمپر گیا قیامت کا بات چیز کئی مدهوری تههازی جوانی عابدشاه جزانواله

يا رب كيون رو تضيح كا تو اک بار تظری کرم کر وے یارپ میں ہار کئی ہوں خود ہے اب اور حوصلہ عطا کر دے زندگی اب و میری انجھنوں میں

جواب*عرض*12

W اب لوث آجا ہے تو لوث آؤ ایں ول کی دھڑ کن جھی اب جانے W ملك على رضا فيعل آباد W لباس تن سے اتار ویتا کسی کو بانهول میں مار دینا P مر ای کے جذبوں کو مار دینا اگر محبت کی ہے جانا a تومعاف كرناتيس ب كناوكرن k Er 6 حسين كليان و بوج لينا پراس كي S آعمين عي نوج ليما اگر محبت نہی ہے جانا تو معاف O کنا مجھے نیں ہے سی کونفظوں کے جال دینانسی کو C حديون من وحال پیراس کی عزت احیمال وینا اگر محبت میں ہے جانا تومعاف کرنا الدميري مريس فيكت جانا حسين E كليال اور اپی فطرت ہے مسکرانا اگر محبت نیمی ہے جانا تو معاف کرنا مجھے نہیں ہے ا رہا ہے ہر اگ دیوانا C خيال حسن وجمال جانا خیال کیا لے ہوں کا طعنہ اگر محبت O تبیں ہے جانا تو معانب کرنا مجھے m

しけ جب اس نے کہا تھامیں نے توتم غداق خرم شیراد یاک آری ول کےمعاملات میں انجان تو نہ اس کھر کا فروقھا کوئی مہمان تو نہ تھا ممیں جن کے دم سے راتھین شہروں میں جا ہے ورنه بمارا گاؤل وريان تو شد خفا بانبوس مس جب لياات تادان تفا بهبت جب جيوز كر حميا ناوان تو نه قفا رسمن تی بی آکے موجمتنا شہراد حال کچے اس میں اس کی ذات کا نقصان تو ند تفا خرم شنراد جاید پاک آری تیری یاد بہت اب آنے کی ہے اک جان ہے دہ بھی جانے لگی تنبا تنبا اب دسنے لگا ہوں میں تبانی اب بہت تزیانے تی ہے اس حال میں جینا مشکل ہے ہر سائس کھے بانے کی ہ تیری یاددل کی جو خوشبو ہے میری سانسوں کو مہکانے لگی ہے کونی لحہ تیری یاد سے خالی کیل اب توبيراً تُرجى النك بهانے كلى

سار کے دھائے جیسی ہوتی ہے زندکی بھر جیا ہوتا ہے اعتبار نامکن ہو دونوں کا ملن مجی چکور جیسی جاہت جاند جیسا ہوتا الطار بیار کرے جو بردیسی سے رہتی مای ہے آب جیسی تڑپ مسافر جیا ہوتا ہے بے قرار عداوت الفت مين بتاتبين جلنا دیمرغیروں جیسی چوٹ ایے جیسا کیوں کہ شمع جیسی روشنی پر دانے جرم بس ميرا انا تا كاكديس ين اس سے محبت کی تھی اس کی راہوں میں بلکیس بچیائی اس کی حابت میں ہی سب کو تجعلاما اس کی خوشی کی خاطر میں نے خود کو میں نے اس کی وفا کی خاطر تعنی وفاؤل کو محرا میں نے اس سے بیار کیا تھااصرار کیا تھا اور بے شار کیا تھا ميري تو ونيا اس وقت عي بدل كي

W

W

W

၇

a

K

S

O

C

8

t

C

عارف شنرادمهاوق آباد

اک نام تمہارا لکھنا ہے اک نام ہمیں بن جانا ہے کچھ باتیں تم سے کرنی ہیں بچھ دل کا حال ساما ہے جنکے ہے جو مانگی ہیں ان وعادُ ن تم کو پانا ہے تم روٹھ کے جھے سمت جاؤ بھے ساتھ تمبارا بانا ہے تم لوٹ کے دالیں آجاد جھے رخسارانضل، كيوروالي اس کی اوا نے دیوان بنا دیا ہمیں ہم ہے ہی بیگانہ بنا دیا بے خبر تھے بیار کی راہوں میں اس کی اک جنگک نے میتانہ بنا نبر چاہنے کی کھائی تھی مسم کسی کو آ تکفول کے خمار نے عاشقانہ بنا کر بینھے بربادانی جاہتوں کو ب فودی کے نشے نے انجانہ بنا بم شخصے عادی اندھیری راہوں سمّع کے ذوق نے بردانہ بنا دیا کر کے ناامید حسرتوں کی امتکوں دریانیوں کو اپنا آشیانہ بنا دیا ملکتے ہیں ہر وقت آنسو آنکھوں چھوٹی سی مجلول نے افسانہ بنا دیا

W

W

W

p

a

k

S

C

m

پھرآ نسوميري آنگھول سے بارش کی صورت بہنے لکے اک نام لکھا تھا د بواروں ہو جو خوشبو کی صورت بگھر حمیا میں آدھی جاگی آدھی سوئی جواس يادول ميس ڪھوئي کفتلول کی مہک چھیل مکی جنب ماد تیری دستک دی مغشنين كهوشه حمهيں حاہج ہیں کتنا بتا نہیں تمبارے ہناریز ندگی بتائہیں سکتے ول میں تقویر ہے صرف تمہاری عمروه تصوير تهبين وكهانهين سكته تمہاری یاو ہرونت میرے ساتھ ہیں ہی یاد کرتے ہیں پر اپنا آتکھیں تمہاری دید کو ہمیشہ ترستی ہں مرحمہیں آتھوں کی محبت دکھا تم مجھتے ہیں ہو ہماری محبت کوایس ادرده محبت بمحمهمين دكھانہيں سكتے الوبكركراجي سأتهوتمها راويناا دراساتهوتمها رايانا پھروں کے اس شبر میں اک کا پچ

دهوان دهوان ساان آتھوں میں ریخے هاری ذات میں تھیلا عذاب جنگئى بلوں پەجذبوں كى لولرزتى حیا کا نظروں کے آگے عذاب پھراس کے بعد تمہیں ادر کھے نہ ہمارے چہرے کو دیکھو کتاب نہ جانے کون ہے کمجے میں کوئی كحلا ہوا ہے اگر ول كاباب رہنے اب این باد کی خوشبو بگھر بھی سکتی ہے کتاب میں بیر سوکھا گلاب رہنے محبتول كاادهورا ساسلسله بي سبي ہاری تظروں کے آتے سیراب محبون کی تجارت ہے ہم کو کیا لیما عمر خنارہ ہے اس میں جناب ائيم عمر فاردق جإيذيو چر رات ہوئی پھر جاند ٹکانا پھر یادوں نے تیری دستک دی خوشیو کے جھولے چل نکلے ہوا \ آسانوں یہ جورشتہ بنا اسے دنیا بنے سر کوشی کی میں

W

W

W

၇

a

k

S

O

C

8

تبعائه

W شام کے اجالوں میں اینے نرم W ہاتھوں ہے کوئی بات انچھی ی کوئی خواب سياسا كوكى بولتى خوشبوكوكى W كوئي سو چتالحه جب بھی لکھنا حام مے سوچ کے دریچوں سے یاد کے خوابوں سے میرا نام تھیے حجب كرتم كو ياد آئے گا ہاتھ كانپ ၇ جا تیں سے شام تھبر جائے گی a المھ كو چھوڑ كے آئى تھى جب آكھ k میں عم کا یاتی تھا ہونٹ جو رکھے پاے ہاتھ جو S خالي 0 سارا جك سوالي تفادل مين جها نكا C رینامحمود قریشی میریور اس محریس آسیب بناتے ہیں بشين جس تمرين بزرگول کی S دعائميں حبيں ہوتيں E تم لوسمجھرے تھے ندلا میں مے تاب عم ہم نے مہیں عم کا مسیانہ زمیں نے آستانوں سے فلک کے تارول C ''وئی اہل وفا ڈھونڈو اکر ہم ہے О ایک ون کی جوال جاتی تھرانی جھے سم سے اس ملک میں تیری m کا سکہ

اس جرم کی سزا مجھے کیوں ملی پیار تو تم نے میں کیا تھا مر جھے یا دآیا کہ تم نے تو جھے چھوڑ پھر آج دمبرکی دات میں نے تیری تصویر کو دیکھا مجھے وہ سب بالليس آف لليس كاش كه ميس مي جاوں تجمیر تیری طرح این تو بے وفا ہے مگر میرا دل تو م تنهایک تنهائی میں صرف تیری یاویں ہیں خدا تھے تیری دنیا میں خوش رکھے میں جا رہا ہوں بجھے امدادعلى عرف نديم عباس ہاں مجھے جاند اچھا لگتا ہے كوں كە ہم ايك سے مسافر ہيں أيك سامقدر ہے فرق صرف اتنا ہے کہ میں زمیں یر تنہاہوں اور وه آسال مجھے کیا خرتیرے عشق نے مجھے بهی تنهائیوں میں بنسا دیا مجھی محفلوں میں رلا دیا تیرے مشقِ میں بھی یوں ہوا کہ نماز انی ہوئی معمیمی تیری ہی یاو نے مجھے اپنے فيضان ملك رحيم يارخال

جادوابيا كياجميل ي آتكھول نے حتمنول اینے ہی گھر میں ہم نے بیخانہ بنا ہیے جو سر راہ دیا جلما ہے لُکتا ہے کئی غریب کا جیا جاتا ہے کوئی انیا بھی ہو جوتم سے اتنا اس طرح ستائے سے تھے کیا متا چند روز کے قصے کہانیاں ہیں کون کسی کے ساتھ عمر بھر چاتا ہے اتی می بات آج کا انسان میس كير \_ ميلي بول توكون مكلي ملنا عمر كنواديهم اك شخص كى تلاش بيل بالسنين لوگ سمنتے میں ڈھوندنے سے خدا ہے جمہ باسین مہلوآندموڑ مجمى بھى بجھے بياحساس ہوتاہے تو جو ياس تفا تو سب ميرا تفا توجو چھڑا ہے تو چھ بھی بچانہیں ہیہ ونیا ہی<sub>ے</sub> وولت میہ تیری محفل سب وکھ تھے مبارک میں جا رہا ہو*ں مجھے بعو*ل جا بس اتنا مجھے بنا وینا که آخر محبت جرم ہے تو کیوں

W

W

W

ρ

a

k

S

O

C

8

t

C

PAKSOCIETY | F PAKSOCIETY

محمد قاسم رحمان هری بور

ایک عرصے سے کم بیں عمول کی وادى ميل جمين توجيساب اين بمي تم جا کتے ہو چیوز کر آج بھی ہمیں تم یہ کول یا بندی یا جرتہیں ہے بال مجمد اور د کھ ہیں میری منزل کے رائے میں ابتو میرے یان کول این ای نظر نہیں ہے فاطمه كول صادق آباد

W

W

W

p

a

k

S

0

C

S

t

C

O

m

جینا تیرے بن میحوصلہ ہے میرا تو مجمل سے تو بھول جا میری سائس کٹے میری حیات کٹے میں برباد ہو جاؤں فرياو ہو جاؤل گلیوں کی خاک بو جاؤں یا جل 612 2 جادُل M میرادل ٹوٹے ہاں میرادل ٹونے یہ معاملہ ہے میرا تو مجول جا جانسي كل مهار يربيول جاميرا دل و یوانه میری چتم بیار بھی و یکھنا بھی خبيسآ نسوؤل كي قطار يرند جاناياد كرلينا مرميرے بيارتك ندجانا جو تیرا فیصلہ ہے وہ میرا حوصلہ ہے نه شکوه کسیسے نه کله کی سے تیرے ول میں جگہ ہے میری یہی میرے بیار کا صلہ ہے بس یمی صلہ ہے سيد جمراز متلغر آباد

برم دوستانہ تی ہے بہار کی طرح

دل ٹوٹا ہے میرا اجڑے دیار کی

بالتين مين نازون كوسنة كداد يكمنا ہوں میں کیا کیا بناؤں میں کیا بهول حماو خلغر بادی گوجر اب الحليے رہنا سيجه کيا ہے ول کی یا تیں خود سے کہنا سکے کیا ہے ہمیں کسی کے کندھے کے سہارے کی ضرورت ہی تہیں آسته آسته چیکے چیکے رونا سیکولیا کون بھلامسی کے زخموں کو ی اسینے زخمول کواپنے ہاتھوں نے سیناً سیکھ کیا ہے کون کسی کا زندگی بعر ساتھ دے یل بل مرنابل بل جینا سکھ لیا ہے ايم ابو هريره بلوج بهاولنكر ائتبار کی دھول ہے جب بھی ٹا

ہر بار گرے منہ کے بل ہر بار یہ جاند تھا یا رات تھی یا خوشبو کی ا بات می که آنکھوں ہے اپنی دیکھ کر بھی وحوے میں آئے ہم بداجبی سالحخه ميآ جمعول كي ومرانيال ميه يجحه بھی میراا پنائبیں سب تیرے ہیں كرم حقيقت كى جمين كرتى ہے برا دل پیر اثر کول ہم خواب و یک کرآ گئے ہی تنگ

توجہال رہے وہاں بیار ہوتیرے برقدم یه بهار موتیری آنکه میں بھی تى نە بوقچى جو كى دەنظرنە بوكى د کھ کو تیری خبر نہ ہو تیری راہ میں قوس قزار ہے راضی بھھ سے رب کی رمنیا رہے خوشی تیرے یاؤں کی وهول جو میدوعا میری قبول ہو منوبر جث ششاي بل

W

W

W

၇

a

k

S

O

C

8

t

Ų

C

0

m

وه پیش کا تجروه نهریا کا یانی وہ بائی کی موجوں کی بہتی روائی وہ روالی کے جسے نار جوانی جوانی کی آلکھوں تیں پنہا کہانی كبانيكا عنوان جفأ ويكمتا هول میں کیا کیا ہاؤں میں کیا دی**ک**تا ہوں میں کیا ویکھتا ہوں میں نہر کے کنارے کیوں کی خاموثی نظر کے اشارے اشاروں کے مارے دونول <u> بجارے</u> ملے جا رہے ہیں سمارے مبارے میں معلریہ بل یہ کفرا د يكتابهون من كيا كيا بناؤل مين کیود کھتا ہوں وہ لیچر کے د دران بے زار ہونا وہ اک دو ہے کوچسل چبموندوہ پنسل کے جیسے مسالکار موناميل كلغام جبراجمكاد يكتابون میں کیا کیا بٹاؤں میں کیا دیکھتا مول وه مائے کی میزید یادول کی یا تیں رویے کی سکریٹ ہزاروں کی باتیں وہ لبی چنکدار کروں کی یا تیں وہ فرش زمیں پرستاروں کی

کچھ ہم بھی جلد بازی میں تھے وہ مجمی راستہ بدل مھئے ہم بھی اس شہرے واقف نہ تھے سب اتنا سوچ کر خوش ہو مکئے کہ افسانہ ہی جارا ادھورا ہے راشده شير کھوه فجمره تیری یاد ہر بل رولانی ہے تیرے خواب شب مجر جنگاتے ہیں ورد کا حمیت تھا یا سمی کوئی غز ل جو تنہائی میں منگناتے رہے قدم دو قدم پہنھی منزل مگر عانے کیوں مجر قدم ذکرگاتے وہ غیروں کی محفل کا ساماں ہوئے جن کی راہوں میں پ ملیس رہے سیدہ جیا عماس کالمی poetery ا، کون ہے جس نے مئے میں چکھی کون حقوتی قسم اٹھاتا ہے میدے جو نی نکا ہے وہ تیری آ تھوں میں ڈو بجاتا ہے اكري كے زق تعلق بيتم ہے بدن سے سانس کا رشنہ تو ٹوٹ سونبيس فرصت يقيس ما توجمعيں يجھ اور کرنے کی تیری یادیں تیری باتين بهت مصروف رهتی مين کول مہناز وی کی خان

W

W

W

p

a

k

S

C

S

t

C

m

زرہ ی ور کور کنا میرے بے تور ہونؤں کی دعاؤں تم این سردی پیشانی رکه کررو دینا بس اتنی می بات کهه وینا مجے تم ہے مجت رابعهار شدمنذي بهاوالعرين سی سے بوں تعلق بر ھانا مجھ حدے زیادہ ملنا ملانا مجھے انجھا پیٹ کی خاطر در در کی ٹھوکریں ورنه من كو مجمى بروليس جانا الجيما جہاں ان کی آباواحداد کی قبریں آج بچوں کو وہ گاؤں برانہ احیما حافظ محرشفيق عاجز سلطاني کتنا سوچی تھی میں ان کے یارے میں کتنا جاہتی تھی میں ان ارا دول کو وه آئيں محے تو ڈھیروں باتیں نسی شجر کی محمری میصاوک میں مسی ڈھلتے سورج کے سائے میں ہارش کی برنی تیز بوندوں میں جب وہ ملنے آئیں ھے تو سارے عم مجھے بھول جانبیں کے کچھ وقت کی تیز رفنار تھی تب

طرح محمیا تھا ان کے شہر میں فقط ان ہے ملنوہ مجھ سے لیٹ کر روئے برسوں مچھڑے یار کی طریت جن کو میں سمجھتا رہا ہے وفا زندگی دوستو وه بن ميري مدوكو ينجي مدد گاركي بھی عم دے کر رولاتے ہو بھی خوشیاں وے کر بنساتے ہوتمہارا سایا رہنا ہے ہیشہ میرے اور عمکسار کی طرح تم خودسا منے نہآؤ تیری صورت کو مجتمی بھول جاتے ہیں میں ہر چز میں نظر آئی ہے تیری صورت اسيخ ولدار كي طررت اين عم سيحية والوستم كرو بم عم خريدت بي تم مم باشت موكم روزگار کی طرح ائے ستم کرو رحم کروهلم نه ڈھاؤ تمهارك متم مع حوشيون كمراول ہو جاتا ہیدل بے قرار کی طرح جمی آؤنداس میرے کلشن میں یباں بادصا چلتی ہے بادنو بہاری ماشم يقوب خيال مثيله سنوتم لوث آنا میرے ساتھی میری یه روح جسم سے پرواز کر جائے تو لوٹ آنا میری بے خواب راتوں کے عذابول برستكت شهرمين تم بحى

W W ၉ a K S O C 8 t Y C m

W

17. 00 12

## حلتے خوابوں کی راکھ

\_تحرير: ملك عاشق حسين ساجد \_ بيذبكائن \_ 0308.6783157\_

محترم جناب شنراه والتمش صاحب جلتے خوابوں کی را کھ کی چوتھی قسط حاضر خدمت ہے بہت سارے قار تین اسے پوری و پھی اور محبت ے پڑھ کراپی رائے کا اظہار کررہے ہیں ان میں تمام بہن بھائیوں کا دل ہے شکر ہے ادا کرتا ہوں اور دل سے خیدمبارک کہتا ہوں لا ہور سے ریاض بھائی آپ کی بےلیٹ محبوق کا مقروض ہوں۔ تشمیر ے تحدیثان محمد بولس ناز۔فاروق آباد ہے نزا کت بلی سانول آ زاوکشمیر سے تنویر اجمر کرا جی ہے تا نہیے لا ہور ہے بی تا نیریشم مصوفی بشرر حینم یارخان ہے تقلین تنہا حجر ہشاہ مقیم ہے سونیا حجرات ہے سہیل عامرمنڈی بہاؤالدین ہے مہیل عاجز سوبیل اجم ۔سندھ ہے من اللہ لا ہور ہے صداحسین فیسل آباد ہے تھائل کراچی ہے بھائی شہیر احمہ دسیدرآ باوے شاہد اداس ۔ شاہر سلیم ۔ پاکیتن سے شاہین بی بی \_ بھکر سے شامین کوٹر \_کلر کوٹ سے صفور \_ طاہر پیر سے سمید \_ میا نوانی سے سمیع \_ وہاڑی سے سماحدہ کراتی سے سائرہ۔اوکا زہ سے رائے تی نواز۔ ٹوبہ نیک سنگھ سے رشید احمد خانیوال سے راؤ مظہر الياس وسكه سے رائی خوشاب سے رئيس فيض بخش - كرا چى سے عميد و كالا باغ سے تصرت \_ نصر اللہ کھومو شورکوٹ سے ناصر شہراد ۔ جمرات سے ندیم خاان۔ جھنگ سے ندیم حبیدر فصور سے نازید ۔خانیوال سے مظہر حسین ۔ فیصل آبادِ سے میاں طارق .. تله گنگ ہے حسرت عباس .. چیچہ وطنی ہے مسكان \_اوكارٌ و يه مزل نازش \_ بطري ملك عمير \_ جونگ سے مصباح في في \_ گوجرانواله \_ جير ارشد ماریدخان فیصل آباد سے منظور کراتی سے ماجدخان عمای گوادر سے ماجد پنڈی سے ماہین لسبيله = حق نواز ادر خد شابد تشمير = خير ساحل بحلوال = ممدلتمان سرگود با = محدقهيم -اسلام آباد ے کران کل گلگت بلتستان ہے خرم شنران میشمیرے خرم معل حصر احمد ۔ سرگون باہے جیہیہ۔ راولینڈی ہے عرفان ملک۔ دوبن ہے تحرشنم اد کنول فیمل آباد ہے عالیہ اور تحکیم ایم جاوید سیم جوبدری و عاوٰں میں یا در کھنے کا بے حد شکر ہیں۔ جھنگ ہے جورین حسن نے ظغیر اقبال دوکو ندھے آفا ہے شادیدو بی ہے بی مزل رضا اور عبدالمجید کہانی کی بسند یدگی پرول سے شکر گزار دول میں محبت تھری گزارش کراتی سے راشدہ اورانیلا کے نام پیمر بھی آپ کا ول ہے شکر میاکہ جمیشہ یا ور کھتی ہیں لامور ہے خمر اختر کرا جی ے اللہ بخش اور تیر انور لا ہور ہے تد اسد ملک تند رمضان متاز نا در ۔ فار وق آباد ہے نزا کین علی کوئٹ سے تحد آسف مرافقی اظہر سیف وکھی رحیم یار خان۔ سے تحد ابوب را شدسایم ساجد شامد منبر تشمیر سے فائزه فی فی بندی سے مامین مار بیہ بھر سے شامینے کوڑ ۔ سانیہ جینہ ولئی سے رخسانہ تو نسہ شریف سے سید سفدر ماتیان ہے واقف ملتانی ندیم کنول اورمئتر مہ کنیز فاطمہ باو چستان ہے دین ممبلتی گواور ہے۔ ماجد ینڈ ک سے ما تین نسبیلہ سے حق نواز اور محد شامد تشمیر سے محد ساحل بھاوال سے تعدلقمان ۔اوراقر اربانس یہ

اگرت 2014

جواب عرض 18

جلتے خوابول کی را کھ قسط تمبر

Ш

Ш

၇

a

k

S

O

C

8

W

W

W

k

S

WWW PAKSOCIETY COM RSPK PAKSOCIETY COM

W

W

W

k

S

8

t

m

ONITNE HIBRARY FOR PAKISTAN

PAKSOCIETY | F PAKSOCIETY

W

W

سرگود باے محدثہیم۔اسلام آبادے کرن کل گلات انتشان ہے خرم شبراد۔ تشمیرے خرم معل خصراحمہ۔سرگود ہا سے جیبر ۔۔ راولینڈی سے عرفان ملک۔ دوی ہے محمد شنراد کنول ۔دوین سے ہی مزل رضا اور عبدالمجید کہائی ک بیند بدگی برول سے شکر گزار ہوں میں محبت بحری گزارش کراچی سے راشدہ اور انیلا کے نام پھر بھی آپ کا ول ے شکر ریکہ ہمیشہ یا در تھتی ہیں قبولہ شریف پاک بین سے محتر مر یاض حسین شاہد صاحب کا تی عرصہ بیت گیا ہے آب کی کوئی کاوش جواب عرض میں نہیں دیکھی ہو آئے نال پلیز موسف دیکم۔ شدت سے منتظر ہیں۔ راولپنڈی سے محر محرسلیم اختر اور رفعت محود آب تو سنئر لکھاری ہیں اور مجھ جیسے بے شار لوگوں اور بھی بے شار ساتھیوں نے جھے اچھا لکھنے مرمبارک باووی سب کا بے صدشکر بید۔ اور سب کو ہی سلام۔ اوارے کی یالیسی کو مدنظرر کھتے ہوئے میں نے کہاتی میں شامل تمام کرداروں اور مقابات کے نام بدل دیے ہیں۔

شدت سے م سے برس بر ی میں ۔

ڈاکٹرز اورد میر تملے نے میری و هارس بندھائی کیکن کسی کو کیا معلوم کہ میں کیا سیجھ کو چکاہوں دل میں امید کی کرن یاتی تھی ای طرح تین ہفتے مزید میری مرہم ٹی اورعلاج معالجے میں گزر حمیۃ میرے جسمائی زقم بھر حمئے تھے محرول کے زخم تازہ ہو گئے تھے جی تو حیا بتا تھا کہ ا ژکر دیارمحبوب پنجیج جاؤں ۔ تگر وسیلہ سفر ساتھ حبیب تھا ہیتال سے فارغ ہواتو میرے سینھ کی طرف ے ارسال کردہ ٹرک اور مزدوروں نے میرا استقبال کیا سینھ کا تھم تھا کہ ان کے ساتھ آ موں کے ٹرک لوڈ کرا کر واپس چلا جاؤں جی تو تہیں جابتاتھا کہ دو بارہ ای جان لیواعلاتے کا رخ کروں جس نے میراسب کچھ چھین لیا تھا مگر نہ طامتے ہوئے بھی مزدوروں کے ساتھ باخ جلا گیا وہ اس لیے بھی ایک تو میں وہاں عزت کے ساتھ اینی ژبوئی و ہے رہاتھا ووسرا میرے بقایا جات کا حساب وغيروجهمي تؤكرنا تقارا دربياس بمورت بهبتر تھا جب آ موں کاسیزن مذفقم ہوتا کیونکہ بہی جارا معابده مواقعا ای طرح کام کرتے کافی ون كزر كي آم كاسيرن لتم مواتوسل في سيني س حساب کتاب کا تقاضا کیا اور کھر آنے کی اجازت حابی میرے سینھ نے بچھے بورے از ہائی ماہ کی سخواه رقم دی اور پجه تجا نف بخی و پیځ لېد امیں ان

پیندنہیں کب ذاکوؤں نے راہ فرارا ختیار کی جب آگھ کھی تو اینے آپ کو ہالہ کے ہیتال میں زیر غلاج یا یا ایک ڈ اکٹر کی زبائی معلوم ہوا کہ جارروز قبل بولیس والے مجھےاورد میرزخیوں کوسپتال میں لے كرآئے تھائى ميں سے ايك يوليس مازم میرے سر ہانے موجود تھا بعد ازاں اس کی زیانی یت جلا کہ اس رات ڈاکوؤں اور پولیس کے ورمیان کنی مستنف فائر تک موتی رہی۔ اس فائر تک کے دوران حارواکو مارے گئے تھے ڈاکٹر نے یوری دلجمعی اور مخلصانہ فرض شناسی کے ساتھ ہماری مسیائی کی جو ہر طرح ہے قابل ستائش تھی میری طبیعت آستہ استہ معیمانے لکی تھی۔

ایک روز میری فر مانش پر همپتال کی ایک زس نے بچھے تازہ اخبار لا کردیا میں نے تاریخ دیکھی تو ہونفوں کی طزح و یکھتا رہ حمیا۔ متمبر کا مہینہ اختیام یڈ مے ہور ہاتھا اورعید الفطر کو کزرے ہیں ون سے اویر ہو گئے تھے کی سے ملاقات کے وعدیے اور اسے ساتھ لے آئے کی تاریخ پندرہ روز بل بی گزر کئی تھی نجانے تی کے ساتھ کیا ہتی ہوگ اس نے میرا شدت سے انتظار کیا ہوگا۔ لہیں ول برداشتہ ہوکر اس نے کوئی جذبائی قدم نہا تھالیا ہو ول میں عجیب عجیب تعم کے خیالات آنے لکے زندگی میں مجھے بہلی بارا بی شکست کا خیال آیا میں مار گیا تھا تقذیر جست گئی تھی اس روز میری آ<sup>تا ہ</sup> میں

اكست 2014

جوارعض 20

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

<u>حلتے</u> خوابوں کی را کھ قسط نمبر ہم

W

W

W

၉

a

K

S

O

C

8

t

C

W

W

W

P

a

k

S

О

C

8

E

آ نا بانکل چوڑ و یا تھا تہہارے بارے ہیں تو اس نے بھی ہات تک بہیں کی تھی ہیں بجھتا تھا شاید اس نے بھی ہات تک بہیں کی تھی ہیں بجھتا تھا شاید اس نے حالات سے سجھونہ کرلیا ہے گر حقیقا ایسا نہیں تھا۔ ایک روز تہباری بھیٹی رائی کی کے گھر کھیل رہی تھی کرئی کے پاس جا کر بیٹھ گئی شیٹے کو کھیل رہی تھی کرئی ہے تی دوران کی اچا تک تی نے شیٹے کو دروان ہی دہلیز پر مارکر لکڑ سے گئر ہے کرنے کے دروان ہی چھوٹی چھوٹی کر چیوں کو منہ ہیں رکھ کر اور سے یائی لی لیا پھررائی کو شاطب کر کے کہا۔ اور سے یائی لی لیا پھررائی کو شاطب کر کے کہا۔ دو تی دائی گئر و جب تہہا را چھارادل مر گیا ہے تو پھر ماسل رائی کو بھی اس دنیا ہیں زندہ رہینے کا کوئی حق حاصل رائی کو بھی اس دنیا ہیں زندہ رہینے کا کوئی حق حاصل رائی کو بھی اس دنیا ہیں زندہ رہینے کا کوئی حق حاصل

W

W

W

၇

a

k

S

O

C

S

t

Ų

C

O

m

نہیں رانی نے اس کی حالت بخرتی دیکھی تو محالتی ہوئی آئی اور کچھے تنایا میں نے اس کو زبان بند ر کنے کی تختی ہے مدایت کی بریشانی کے عالم میں میری جان لکلی جارہی تھی تمی جو تمہاری واب ہے بالکل لاتعکق ہوگئی تھی تمہاری موت کی حجموئی خبریر خود کشی کرلے کی میں اس کا تصور بھی نہیں كرسكتا تفا- بدنو اس كى زندكى باتى تحى كدعين اى وفتت اس کی مال سی کئی کنی اوراس کے واویلا مجانے یرا ہے فوراَ شہر کے ہیتال لے جایا تھیا ایر بیشن کے ذر مع اس کے بیٹ سے تعیشے کے مکڑے نکال لیے شیر می کی زندگی تو نیج کئی مکر خود منی کی کوشش بدنای کا سبب بن گئے۔ پھر جننے منداتی ہاتیں۔ ڈاکٹروں نے مشورہ دیا کہ مریض کی جذباتی کیفیت ا نبارٹل ہونے کی وجہ سے وہ وو یا رہ بھی خود بھی کی کوشش کرعتی ہے اس لیے بہتر ہے کہ کسی ا ﷺ سے نو جوان سے اس کی شادی کروگی جائے جومریش کا ہرطرح ہے خیال رکھ سکے کی کے کزین جا ذیب ہے اس کی مثلنی بھین ہی میں کر دی گئی تھی اس کی آمد ہو تع تھی نجائے کس نے خط کے ذریعے جا ذب کوخووکشی کے متعلق اطلاع کردی کہ چندون بعد جاذب کا خط آیا جس میں اس نے کی ہے منگنی

ے اجازت کے کروایس پنجاب روانہ ہوگیا میرا رخ گاؤں کی طرف تھا نہ کہ اپنے گھر کی طرف گھر تو میں بعد میں بھی جا سکتا تھا سب سے پہلے میں اپنی محمی کی خبر لینا چاہتا تھا کہ وہ کس حال میں ہے اورا گرمکن ہواتو اسے میں لے کرواپس کراچی بھی حاسکتا تھا مگر یہ تو سب چھے وہاں کی صورت حال و کھے کر چھے کیا جاسکتا تھا۔

W

Ш

Ш

၇

a

K

S

O

C

8

t

C

ساری سفر کی مسافت کی کے بارے ہیں اقبال کے محمد تھا دروازے پر ہلی کی دستک وی تو تھوڑی دیر کھر تھا دروازے پر ہلی کی دستک وی تو تھوڑی دیر بعد اقبال نے دروازہ کھولا جھے پہیانے ہی وہ و بوانہ وار جھے سے لیٹ گیا ہوا بھی نے دیکھا تو بہت خوش ہوئی کا فی دیر تک وہ جھے سے کلے شکوے خوش ہوئی کا فی دیر تک وہ جھے سے کلے شکوے کر بت دریا ورنہ اکی خبر نہ دی اور نہ اکی خبر بنہ دی اور نہ اکی دیر بیت دریا فت کی جب میں نے انہیں اپنی روئیداد سائی تو ان کے سارے کلے شکوے اظہار کے سارے کلے شکوے اظہار کے بعد بھا بھی جب سوگئیں تو میں نے اقبال سے تا سف میں بدل کے۔ ڈھیر ساری ہا تیں کرنے کے بعد بھا بھی جب سوگئیں تو میں نے اقبال سے کے بعد بھا بھی جب سوگئیں تو میں نے اقبال سے کے بعد بھا بھی جب سوگئیں تو میں نے اقبال سے کے بعد بھا بھی جب سوگئیں تو میں نے اقبال سے کے بعد بھا بھی جب سوگئیں تو میں نے اقبال سے کے بعد بھا بھی جب سوگئیں تو میں نے اقبال سے کے بعد بھا بھی جب سوگئیں تو میں نے اقبال سے کے بعد بھا بھی جب سوگئیں تو میں نے اقبال سے کے بعد بھا بھی جب سوگئیں تو میں نے اقبال سے کے بعد بھا بھی جب سوگئیں تو میں نے اقبال سے کے بعد بھا بھی جب سوگئیں تو میں نے اقبال سے کی بید بھا بھی جب سوگئیں تو میں نے اقبال سے کی بید بھا بھی جب سوگئیں تو میں نے اقبال سے کے بعد بھا بھی جب سوگئیں تو میں نے اقبال سے کیا ہو ہے ہو کہ بھی ہو ہیں۔

وہ کیسی ہے آور کس حال میں ہے کیونکہ میں کی کے بارے میں جانے کے لیے بہت میقرار تھا اقبال نے تصوری دیر خاموشی اختیار کی پھر محویا ہوا۔

راول بھائی تمی اہتمہاری نہیں رہی۔ میہ سنتے ہی زین میرے پاؤں تلے سے نگلی ہوئی محسوس ہوئی میں نے بشکل اپنے آپ کوسنجالا ۔ کک ۔۔کیا۔۔ہوا۔۔اے۔

ہوای باختہ مت ہوجو صلے سے سنو پھرای نے دھیمے کہ میں تھبر کٹبر کر میری عدم موجودگی میں چیش آنے والے حالات سے پردہ اٹھانا شروع کردیا۔

تمبارے جانے کے بعدتمی نے ہارے گھر

جيسے دور درازشريس بہت عرصه گزارا يا تفاايني تمي کی خاطرطویل سفر کر کے آیا تھایا پھر جس ہشتی کی خاطر میں نے تانون اور ندہب کے احکامات کو پس پشته ژال دیاتها وه جستی اب میری تبیس ربی تھی اینے والدین کی خواہش کا احترام نہ کر کے اپنی محبت کونز بھے دی تھی مگر اب و بی بستی کسی اور کی ہوگئ تھی خداجانے اب وہ میرے ساتھ رہنے پر راضی بھی ہوگی یا مشرقی روایات کے تحت اینے عاری خدا کے ساتھ وزندگی بھرساتھ مرنے اور جلنے کا عبد کر چکی ہوگی اگلا دن سارا ہی میں نے اقبال کے گھر میں گزاردیا تھا ون کو ملاقات کی کوئی صوریت نہ تکلی تو میری توت برداشت جواب دے كئ كى سے ملنے كے ليے ميں نے اقبال كة مح منت اورالتخا کےطور پر ہاتھ جوڑ و ہے ۔

W

W

W

ρ

a

k

S

O

C

S

t

C

O

m

غدارا کچھ کروا قبال میں بہت مجبور ہوں پلیز تمی سے ملاقات کا کوئی پروگرام بنادو۔ورنہ میں مرجاؤں گا اقبال نے میری جذباتی کیفیت اورد بواتلی کا حساس کرتے ہوئے پچھ دریسو یخ کے بعد کہا راول بھائی تھیک ہے میرا جمشید کو بیاں ہے جارمیل دورایک ڈ اکٹر کے پاس رائی کے لیے دوائی لے آنے کی ایک کرتا ہوں کہ رائی کے پیٹ میں شدید ورد کا کہتا ہوں کم از کم اے ڈاکٹر کے یا ک آنے جانے میں دوسے تین کھٹے لگ ہی جا میں محتم اتی ہے کم در کے لیے کی ہے ل کر والبسآ حاؤ تحجيه

ا گلے بی کھے اقبال نے ایما بی کیا تو جسفید فورا! بی سائنکل نکال کر گاؤں ہے چند میل وور ذ اکثر ہے را کی کے پیٹ در دکی ووائی لینے چایا گیا۔ میں نے اقبال کو ہدایت کی کہوہ جسٹید کی واپسی تک ال رائة يربينه جائے جب جمشيد جلد آنجي جائے تو وہ کسی دومرے نام ہے آواز دیدویے میں سمجھ کر با ہرنگل آؤں گا ہیہ کہہ کر میں می کے گھر پہنچا

توڑنے کا اعلان کردیا راول بھائی تمی تو تمہاری محبت میں اپنی ذات کو فراموش کرمیتھی تھی اے مثلی تو ر نے کا اعلان بھلا کیا تکیف دےسکتا تھا۔لیکن اس سیاں اپنی متا کے ماتھوں مجبور نے بس ہوکر ا بی لاڈ لی بٹی کے غم میں محلتی جارہی تھی کہ جسٹید فرشتہ بن کراس کے سامنے آئمیا حیث مثلی یث بیاہ کے مصداق کی کزشتہ دنوں جمشید کی شریک حیات ینادی کنی ۔ اقبالِ جنی دریکی پر ہیتے گئے واقعات ساتار یا میری آنگھوں سے آنسوؤں کا سل روال بہتار ہائمی معظیم تھی جس نے اپنی محبت کی خاطر اپنی زندگی قربان کرنے کی کوشش کرڈا نی تھی کیونکہ جب میں طےشدہ پروگرام کے مطابق اسے لینے نہ آسکا تو وه مجھ بینھی تھی کہ بیں اس دنیا میں زندہ تہیں رہا ہوں تو چر جدیا اس کا کسی کام کا میں مجبور ہے بس ضرور تفاممر بوفا برگز ند تفامی ہے محبت کا انمول رشتہ میلے سے تھا تکر اب یہ رشتہ اور بھی مضبوط ہو کمیا تھا ہیں نے اے ہر حال میں حاصل کرنے کا تہیہ کئے ہوئے تھالیکن اب میرا بیارا دہ میرید پختہ ہو گیا تھا۔ میں نے اقبال سے ای وقت کی ہے ہلنے کی خواہش کا اظہا رکیا ۔ تو اقبال نے معذرت کرتے ہوئے کہا کہ اس وفت تو تہیں ہاں کل کسی وفت دن یا پھررات کو ملا قات کا دفت مل جانے پر سے کرلیں ہے۔ بین نے اسے الیل کی کہ میری آمد کو خفیہ رکھا جائے کیونکہ میں تمی کی زندگی میں زبرتہیں گھولیا جا بتا تھا آ مد کوخفیہ رکھنے کا مقصد مہمی تھا کہ اگر تمیم ہے ساتھ جانے یر رضامند ہوجا ئے تو تو کسی کا خیال میری ذات کی طرف نہ جائے رباا قبال تو وہ میری ذات کے لیے زندگی بھر جب رہ سکتا تھا۔ وہ رات میں نے آجھوں بی آ تکھوں میں جا گ کر گزاری مختلف قتم کے خیالات اورسو چوں نے بے چین کئے رکھا جس کی خاطر میں نے اپنا کا میاب مستقبل قربان کر کے کراجی

W

W

W

၉

a

k

S

O

C

8

t

Ų

C

O

M

ہوئی ایک کواڑیمل کھلا اور ووسرے کواڑ کو پکڑے کی ۔
نے باہر جھا نکا پہچان لینے میں ذرا بھر بھی دیرندگی ۔
راول۔ ہے اختیار اس کے لیول سے نکلا اور ووجھیاک سے پوری کی بوری اندر سے برآ مد ہوئی اور ویوانہ وار میرے گلے سے لیٹ گئی۔ تم ہوئی اور ویوانہ وار میرے گلے سے لیٹ گئی۔ تم کہاں تھے راول اب آئے ہو جب سب پھھ لٹ کی ۔ تم کمان تھے راول اب آئے ہو جب سب پھھ لٹ کی ۔ تم کم در سے چیرے سے رگڑ ڈالے۔
کھر در سے چیرے سے رگڑ ڈالے۔
کھر در سے چیرے سے رگڑ ڈالے۔
مہیں نہیں بیت کی میرے ساتھ کیا گز ری سے ورنہ میں اپنے طے شدہ پروگرام کے مطابق سے ورنہ میں اپنے ایک بیل تڑ پے سے شہیں ضرور لینے آجاتا۔ ایک ایک بیل تڑ پے ہوئے را اے ایک ایک بیل تڑ پے ہوئے را اے ایک ایک بیل تڑ پے میرا۔
ہو کے گز را سے میرا۔

W

W

W

P

a

k

S

O

C

S

E

Ų

C

O

m

بال تم سنائی کیسی ہو۔ ٹھیک تو ہوناں۔ میں نے اس کے سرایا کا جائزہ لیتے ہوئے پوچھا جہاں مجھے وہرانی ہی وہرانی نظر آرہی تھی۔ می نے وضاحت کی۔

راول میں برائی ہوگئ ہوں تمہارا انتظار كرتے كرتے ميں موت كب مند يارى كے ہاتھوں جا پیچی طبیعت ذراستبھلی تو بیاہ کرے محمر والول نے سکھ کا سانس لیا۔اور ویسے بھی طے شدہ تاریخ کوتہارانہ آنا میرے کیے ماہوی کا سیب بنا۔ پھیرند جا ہے ہوئے زئدہ لاش کی طرح اس محمر میں آسکی راول تقریر نے ہمارے تمام خوابول اورخوا تشول کو چکنا چورکرد یا ہے امارے ساتھ بہت ظلم کیا حمیا ہے۔ بہت ظلم ۔اس نے چند جملوں میں اپنی روائیدا و بیان کرۋالی اور شدت عم سے وہ رویژی اطاعک ایک خیال بجلی کی کوند کی طرح میرے دہن میں لیکا۔ جو کا م کل کرنا ہے کیوں نہ آج بی کرلیا جائے۔ میں نے اسے اپنے باز دؤں کے حصار سے آزاد کیا اینے باتھوں کی انگلیوں کی بوروں سے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا رومت تمي حوصله ركلوجو بوناتها وه بوجكا برسمتهين

ع رو بواری پھیلاتی اور کمرے کے دروازے پر دستک وی ول انتهل کرحلق میں آر ہاتھا حیار سومجرا سنا ٹا جیما یا ہوا تھا اور ووسری گلی میں کتے گئے بھو تکنے کی خوابیدہ ی آواز سائی وے رہی تھی آ مان بر تارے ٹمٹمارے تھے اوائل کا جاندشب کے آغاز میں بی ڈوب کیا تھا ہر سو ممبری تاریکی کا راج تھا تھی کے آتکن میں اندھیرا تھا جبکہ تمرے کے او کیجے روشندان ہے چھن چھن کر آنے والی روتنی پید دے رہی منی کہ اندر لیب ہے روش ہے ہلی م جرج اہث ہے وورازہ کھلا کسی نے گلا کھٹکار کر صاف کیا اور میرے بورے بدن میں ایک سنگی ی ووڑتی ہو کی محسوس ہوئی مجھے لگا کہ جیسے سارے جسم کا لبو پنڈلیوں سے نیلے جصے بیں آکر کھہر میا ہے۔ون کو نیز وهوب تحسوس ہولی اوررات کو مننڈک کا احساس ہوتا جیسے جیسے قدموں کی جاپ دروازے کے قریب آلی طی میرے بدن کی ساری توت خوف اوررسوائی کے تصور سے مفلوج ی ہوتی عملی گلے میں کو کی چیز بھائس بن کرا تک کی۔ کوین \_ مترنم ی آ واز نے تھرا کر بوچھا۔ بیہ

کون۔ مترخم ی آواز نے تھرا کر ہو چھا۔ یہ وی آواز تھی جس کو سننے کے لیے میر کان مبینوں سے بے چین تھے میں بھلا اس مانوس ی آواز کو کیسے بھول سکتا تھا۔

ت ۔ ۔ ۔ شہر میں ۔ دروازہ کھولو۔ ۔ ۔ م ۔ میں ۔ راول ہوں ۔ میری سرگوشی پر قما آواز پروہ چونگی۔

میں گئی۔ کیک۔ کون راول ۔ اس کے کہتے میں حیرت کے ساتھ ساتھ در دہمی سمٹ آیا۔۔ ملک فحم میں تساما واول موا وہ میں نے

سیاں کی میں تہارا راول ہوں۔ میں نے اسے بھی نے اسے بھین ولاتے ہوئے کہا۔ ہلکی ی کھڑ کھڑا ہٹ کے ساتھ وروازے کی زنجیر کھلی ایک پٹ وا ہوا اور سامنے کمرے کے کھلے دروازے سے سفر کرتی روشنی اس کھلے کواڑے تھی کے ساتھ باہر برآ مد W

W

Ш

၇

a

k

S

0

C

S

t

وونوں قلی میں ایک دوسرے کے ساتھ آگے بڑھنے W میں آئے تھے۔ جو کھے ہم کررہے تھے اس کی نہ تو کوئی قانون اجازت دیتاتها اور ندجی بهارا ند ېب W محبت کے اندیھے اور بے لگام جذیبے نے جمشید W ے دوئتی کے رہنتے اور نقامنے کو بھی پس پشت ڈ ال دیا تھا۔ راہتے اور مستقبل میں پیش آئے والے مسائل مشکلات اورحالات ہے قطع نظر مقدر کے رحم و کرم پر جونسی طور بھی محبت کرنے والوں کے تن ၇ میں تہیں رہا ہم بہتی ہے شالی ھے کی طرف جارہے یجے اس کلی میں میرین دوست اقبال کا مکان تھا a جس کی بینفک میں بتی روثن تھی اوروہاں میزا بستر k لگا تھا ا قبال نے می کے شو ہر جیشید کو دوائی لے آنے کے بہانے ہے بھی کر جھے کی ہے ملنے کا موقع S فراہم کیا تھا مگراہے کیا پیتہ تھا کہ میں کیا کرنے والا ہوں اب وہال سے گزرتے ہوئے میرے صمیریر O وزئی ہو جھے تھا کہ میں اس کے ابتیاد کو قدموں تلے روندھ کرایی خوشی موری کرنے جار ہاتھا ممر کیا C کریں بھی بھی انسان خود غرضی اینانے پر بھی مجبور ہوہی جاتا ہے۔ ہمارے بھرسے دلوں کے زخم مندل ہور ہے منے مكر جيب اتفاق تھا كه امارے 8 پیٹ اور ٹا تک کے زخموں سے تیسیں اٹھنا شروع E ہوگی میں ہی کے ایریشن زوہ پیٹ کے ٹا تھے ابھی ہرے ہی تھے مگر وہ کسی تکایف کی پرواہ کئے بغیر میرے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیئے تیز تیز چلتی جار ہی تختی منزل انجان تھی اور دور بھی مکر جمیں پڑاؤ کہیں حبیں کرنا تھا پڑاؤ کی صورت میں ہم پکڑے جاتے اوران حالا مت میں بکڑے جانے کا انجام بھیا تک موت ہے کم نہ تھا۔ رات کی تاریک میں ہاراسفر تیزی سے جاری تھا ہم بستی کے آخری کنارے پر ینجے کہ ہمیں مشرفی جانب ہے چوکیدار کی آواز m سائی دی جو نارج جگائے کی میں لاتھی لیے اس

لینے آیا ہوں چلوا ہے بیار اور نئی زندگی کے سفر کا آغاز کرتے ہیں ہم الی جگہ چلیں مجے جہال کوئی ہمیں و کیویس سکے گا۔ ماج کی نظروں سے دورا پی دنیا بسائیں مجے چلو۔

W

W

W

၇

a

K

S

0

C

8

t

C

محمر راول میرا نکاح ہوچکا ہے ند بیا اور قانو نا جرم اور گناہ ہوگا۔ کی نے پریشانی کے عالم میں دلیل چیش کی۔

محبت اور جنگ میں سب جائز ہوتا ہے لبذا اس کاحل بھی کرلیں گےتم یہاں سے نکلنے کی کرود ہر نہ کرد کیونکہ یہ باتیں کرنے کا وقت نہیں ہے۔

ہاں اس بارہم نے در کردی تو ہم زندگی بھر نبیں السکیں ہے کیونکہ جب کر نا ہی بہی ہے تو پھر در کیسی پلیز چلومیرے ساتھ میں نے محبت بھرے انداز میں سمجھاتے ہوئے اسے کہا۔

تھیک ہے راول میں کل بھی تمہاری تھی اورآج مجفی تمہاری ہوں مگرمخمبر د کا کہدکری تیزی ہے اندر بلٹ کی ایسے میں کلی میں کسی جانور کے بھائے ہوئے قدموں کی آ واز اس طرف آنے لگیس جس کے تعاقب میں کتا بھونگتا ہوا آر ہاتھا۔ قریب آنے یر دکھائی دیا کدوہ کی کا محدها بھاگ رہاتھا اور کتا اس کا تعاقب کرتے ہوئے اس پر بھونک ر ہاتھا۔ میں نے کھلے کواڑ ہے اندر داخل ہو کرخود کو چھیا یا اورکواڑ کو ہاتھ ہے بند کر کے ای حالت میں کھٹر ار ہا۔ کتے کیے بھو تکنے کی آ واز گرھے کے قد موں کی آواز اگلی کلی میں کہیں روپوش ہوگئی تو کواڑ کھول کر یا ہرآ حمیا میری پیٹائی اور کندھوں پر یسید آر ہاتھا۔ اسے میں کی بری کی جادر اور سے كمرے ہے برآ مدہوني كمرے كا ورواز ولاك كئے بغیر کنڈ ی نگا کر بند کیا اور پیرونی درواز ہے کی طرف کرون جھکائے عادر کا بلوسنجالتی ہوئی میرے ساتھ بھاگ ی پڑی۔ انجانا سا خوف انعانی ی خوشی اور جیرت کی ملی جلی حالت میں ہم

جانب آر ماتھا جا گئے رہنا بھائیو جا محتے رہنا۔ کی

ہوتا ہے ہم تو و بے بھی چور تضرات کے عالم میں ممبری تاریجی اور پیڈنڈیوں پر چلنا خاصا مشکل تھا مرہم انتے ہوئے تیزی ہے آگے بر صرے تھے کئی بار تنگ ڈیڈی پر طلتے ہوئے جارے یا دُل مسلم بري طرح لز كفرائے كى بارگرتے كرتے ي كرايك دومر كالباراك كرآ م يحيي يوكر چل رہے تھے کیونکہ رستہ اتنا تنگ تھا کہ ہم ایک دوسرے کا ہاتھ قفام کر برابرنہیں چل کتے تھے ہتے ہے کتوں نے بھو تکنے کی آوازیں اور و تفے و بقفے سے گدھوں کے بنہنانے کی آوازیں لح بالحہ بم سے دور ہول جارہی میں کماد سے کیڈرول کے چلانے کی آوازیں وقفے وقفے سے اعجرتیم ایک ہارتو یہ آوازی ہمارے اتنے قریب سے الجریں كريم جونك كرتف خيك محية كيذرول في بمحى جارى موجود کی کی بو یالی تھی اور ہم سے ڈرکر کما و سے نگل كر يكذنذى برآئے اور پھر بھاك كر كياس كے کھیت میں تھس مجئے پھرآ سے چل کر کماو کا کھیت فتم ہوگیا اوراوھر بھی کیاس کے کھیت شروع ہو سکتے۔ آپریش اور بیاری کے بعدمیری طبیعت میں خاصی سكروري آلتي هي مين حالت مي كي بعي هي ويسراده منف لطیف بھی تھی و دمیل کی مسافت سطے کی تھی کہ تمی تھیک کر بیٹے رہی اس کے یاؤں میں کہیں موج آئی می کیونکه کی بار ده لا کفر ا کر گری تقی خود برے بھی یاؤں شل ہونے لگے تھ لبذویس بھی المحد جرك لي تفر كميااب آس فصليس نتهي كالتفي ز مین تھی جس پر چلتے ہوئے ماس کر شور میں وہنس ومنس جاتے تھے کی بالینے آلی تھی اس کا ایک ہاتھاس کے بیٹ پر تھااور وہ در دے کرائے گئے۔ مجھے ہے اب مبیں جلاجا تاراول می نے بے عاری ہے کہا جھے اس برترس آھیا۔ میں نے اے ولا سروية ہوئے کہا۔ شمی ہمت کر وتھوڑی دیر تک ہم کی سڑک پر

آ وازین کرتمی اور میرے ہوش اڑ گئے تھی کی ایک بلی سسی می نکلی اوروہ چونک کر مجھے سے آگی تھی میں نے اے کندھے پر ہاتھ رکھ کر ڈھاری دی جہاں گاؤں کی آبادی حتم ہو کی تھی وہاں سے تھیتوں كاسلىلەشروع ہوجاتا تھا ايك طرف او پيچ كما كا کھیت تھا اور و دسری طرف کیاس کے مخوان وراز یووے تھے ہم کما داور کیاس کی درمیانی میکڈنڈی کا راستداینانا جائے تھے تیزی سے ستی کی بیرونی کی یار کی اور کماو کی آڑے کر میکڈنڈی میں داخل ہو مجے ای ملح چوکیدار کی روش ٹاری ماری طرف المحى ممرتب تك بهم كهيتوں ميں واخل ہو كيك تھے میں نے بلیث کر تلی کی طرف جھا نکا تو ٹاری کی ارزتی ہولی روشی تیزی ہے آھے برحتی ہولی کل میں وہضح ہور ہی تھی۔ چوکیدار جمیں و کھے چکا تھا۔ اوراب وہ ہمارا تعاقب کرنے کی بوشش كرر بالتما ووا يكركا فاصله بم نے بھا محتے ہوئے تنگ ی ڈنڈی پر سطے کیا گھرا کی۔ یا ل کا کھال عبور كيا جس ميں ياتى كھزاتھا۔ پہلے خود چھلانگ لگاكر میں نے اسے یار کیا پھر تک کا باز دیکڑ کراہے یام كرايا ـ اس كى چوز بول عمرى كلانى مصبوطى سے تفا کمرا ہے۔ سنجالا دیا دہ لحہ جب وہ نالہ عبور کرتے ہوئے ہوا میں تھی اس کی جاور کا بلو و حلک سیا تھا اولی اللہ اس کے منہ سے بے اختیار لکا۔ ایسے میں چوکیدار کی ٹارچ نے ہارا تعاقب اپن روشی کی صورت میں کیا مگر روشی ہم تک نہ مجھے سکی کماد اور کیاس کے بودوں نے اس کی راہ روک لی مارے مامنے کھڑے ورختوں پر پڑنے والی روشی بنارہی تھی کہ ٹارچ کارخ اس طرف کیجھموں کے لیے کیا حمیا تھا مچروہی تاریکی ہربوجیما کی سڑک پر سفر کرنا انتہائی خطرناک تعالیدا ہم نے فیصلہ کیا کہ شہر تک کا فاصلہ کھیتوں کے بچ طے کیا جائے رات کی تازیکیوں میں ایسے سفر کرنا ویسے بھی خطرناک

W

W

W

၇

a

K

S

0

C

S

t

C

m

اكست 2014

W

W

W

p

a

k

S

O

C

S

E

C

O

سے رہ گیا اور تمی کی ولی ولی می چیخ نکل گئی سانپ زشن سے ووفٹ اوپر پھن پھیلا کے خوفاک انداز میں پھنکا رر ہاتھا اور سرکنڈ ہے کے چند تار ہوا ہے گرزتے ہوئے اس کے اور ہماری راہ میں حائل تھے تمی میری کمر سے آگلی اور تھر تھر کا پہنے گئی میں وحیر ہے دھیرے پچھلے قدموں تھسکنے لگا۔

W

W

W

P

a

k

S

O

C

B

E

C

m

کی آ ہستہ آ ہستہ چیجیے ہو تی چلو ناگ بہت بڑا ہے جمیں راستہ نہیں وے گا۔ بلکہ کاٹ کھانے کو ووڑے گامیں نے تی سے کہااور ہم سر کنڈے کی آڑ لیتے ہوئے دوقدم تک چیچے آکر ناگ کی نظروں ہے اوجھل ہو مجئے مگر اس کی پیشکار ابھی تک ہمیں صاف سنانی وے رہی تھی سرکنڈے کے مخالف ست بھی کرشال کی طرف ہماگ پڑے ہمارے بھا کتے قدموں کی آوازیں من کر ایک جھاڑی کے عقب سے سبد برآ مد ہونی جس کے مسم پر لمے لمے تو کیلے کانٹے ہوتے ہیں اور یہ فصلوں کو بہت نقصان پہنچا کی ہے اور جب سے خطرہ محسوس کر لی ہے تو زور دار آواز ہے اپنے جسم کے کنڈے کھڑ ہے كرتى ہے ہمارى بوياكر سبہ نے كركر الى ہونى آواز میں اینے کانے کھڑے کئے اور ہمیں وحمكانے كى كوشش كرتے ہوئے جارى راہ روك لی - ہم بھراس اچا تک افراد پر بو کھنا کر پیچھے پلنے اور شرتی ھے کی طرف لیک پڑے دوف وہراس سے پورے بدن میں سسی دوڑ رہی تھی اور جسم سینے میں تر ہور ہے تھے اس پر اسرار جو ہڑ میں چکراتے ہوئے کافی ویر بعد ہم یار اترنے میں کامیاب ہو ئے مطن سے جسم چور چوراور پیاس سے گلا خشک ہور ہا تھا ۔ اب پھر سے تصلول سے بھر سے تھیتوں کا سلسلة شروع مواسد دهان ككفيت تق جويال ي لا لب جرے ہوئے تھے اورہم برائے نام پگذندی پر چل رہے تھے کتوں کے بھو کے کی آوازوں نے ہمیں چونکا دیا سامنے ورفنوں ہے

پہنے جائیں گے تو کوئی سواری ال ہی جائے گ اور ہم رات بجر میں خطرے کی حالت سے یا ہر نکل جائیں گے ..

W

Ш

Ш

၇

a

k

S

O

C

8

t

Ų

تموزي دير بعد ہم پھر چلتے کي ليکن اس مرتبہ هاری رفتار میں پہلے والی تیزی میں کھی رات کا ممبرا ساتا ہرسو پھیلا ہوا تھا اجنبی ولیں کے تھن راستوں پر چلنا ہم وونوں کے لیے زندگی میں پہلا انفاق تھا اور یکی وجیمی کے ہم ماحول اور علاقے سے فکر مند ضرور تھے مگر ہم کچھ ور کے لیے ستا کر پھر نے عزم کے ساتھ چل رہے تھے اگر یوں مجھیں کیم موت کے منہ میں جارے تھے تو غلط نہ ہوگا۔ کی سڑک پر پہنٹی کر ہم ہم نیکسی یا کوئی دوسری سواری کے ذریعے کہیں نہ کہیں محفوظ مقیام پر جاسکتے ہتے۔ ا جا نک سامے سے بھا گتے ہوئے تیں گیڈر ہم سے آئکرائے ہم چینے ہوئے انچل پڑے گیڈر مجمی ہمیں سامنے یا کر بو کھلائے ایک میڈر میرے فتدمول ہے عمرا کر دوسری طرف لڑھک گیا ہیں بھی چنخ کر فرطمیا اور می جنگ میشخ ہوئے میری کر پر آرای دوسرے دو گیڈر بھی ایک دوسرے سے حکرائے اوراژ کھڑاتے ہوئے ہم پر غرائے اور پھر تینوں ہی جنویل طرف بھاگ ن<u>کلے س</u>می قدر ہے <sup>سا</sup>ڑ ا کرچل ربی تھی رہے میں ہمیں ایک سوکھا ہوا جو ہڑ بھی عبور کرنا تھا جو ووا یکٹر کے رقبے میں پھیلا ہواتھا اوراس میں ہر سو خاردار جھاڑیاں ادرسركند \_ كے بلند سيلے موتے بودے سے جن کے چ چکراتے ہوئے چلنا پرر ہاتھا می میرا مازو پکڑے بڑے محاط اندازیس چل ری تھی تاروں کی مدہم روشی بس اتنی تھی کہ دوگام تک دیکھا جا سکتا تھا ایک بھا ری سرکند ہے کوعبور کیا تو خوفتاک پھونکار نے جارااستقبال کیا کالایاگ میں پھیلائے ہوئے دے کی طرح جلتی آعموں کے ساتھ ہماری راہ میں حائل کھڑا تھا میرا دل دھک

گزرتے دکھائی دیےجس رہے پرہم جارہ تھے اور بھینس چوروں ہے ہارا لکراؤ ہوا تھا فائر گگ كرتے اور چور چوركى آوازيں لكاتے لوگ آ م لکل مکے تو ہم نے چرمغرب کی سمت کا رخ اختیار کیا اوراس کوٹھ سے کائی آگے جاکر پھر اس سيد هے رائے من ہو ليے جو با قاعدہ ايك را مكور تھی مزیدایک میل کی مسافت سطے کر سے ہم اپنی منزل کے قریب پہنچے تو ایک نالے میں کھڑے یاتی سے کیچر آلود کیڑے اور کیجر سے جرے جوتے اور ہاتھ دمنہ دھو کرہم رو ڈ کی طرف بڑھے جوسنسان یر اتھا ایسے ہیں وو کھوڑ سوار اس کی را بکزر ہے برآمد ہوئے جس برسفر کرتے ہوئے ہم وور تک بہنچے تھے گھوڑوں کی ناجیں من کر ہم نے سرک کنارے کھڑے تیتم یکے تنے ہے لگ کرخود کو محفوظ کیا بھا گئے ہوئے محوزے آھے بڑی مسکے تو جم نے قدر بے سکون کا سائس لیا۔ مرا محلے ہی لیے ایک ڈھلوان راہتے برخی گری اورگرتی ہی چلی گئی اف الله مين مرحني - أيك بلكي ي حيج فضا مين بلند ہوئی جومیرے ول کے یار ہوگئی میں ورو کی شدت کے باعث پیٹ پر ہاتھ رہے سکنے کئی تو میرا دل بھر آیا اور میری آلکھیں بھی تمناک ہوئیس اس کے یاؤں سوج رہے تھے اور رات بھر کا حاسکل سغر کرنے سے نازک یاؤں میں آ لیے سے پڑھئے شفے نقابت اور محکن سے میں بھی چور چور تھا وہ ميري خاطرا پناسب مجهدوا ؤير نگا كرميري محبت ميں اتے کڑے امتحالوں ہے گزرر ہی تھی اور میں اسے یا لینے کی خوثی میں بیسب کچھ کراں نہ کز رر ہاتھا۔ کی میری جان \_رؤ مت در ندمیرا دل میت جائے گا۔ ہیںنے اس کے حسین چیرے کو اپنے دونوں ہاتھوں کے حصار میں لیتے ہوئے کہا۔ میرے لرزتے ہوئے ہونؤں اور آتھوں سے ستے آ نسوو کود کیچکروه ترسی آنمی اور کبها ..

W

W

W

P

a

k

S

O

C

S

E

C

m

گھری کوئی جیونی ہی آبادی کے آثار نمودار ہورہ سے جو کسی زمینداری گوٹھ تھی پھر سامنے ہورہ کسی کی آمد کا احساس ہواتو ہم بھاگ کر ایک سطحے پیڑ کی چھاؤں بھرے گہرے اندھیرے ہیں جیپ کر بیٹھ رہے وکھی ایک بھینس کو لے کر ہمارے تھا ورہ سے گزر رہ ان کا رخ اس جو بڑی مولی طرف تھا جدھر ہے ہم گزر کر آرہ رہے تھے راہ کے بڑ مولی مولی مولی مولی جور بی ہو سکتے تھے جو بھینس چوری کر کے لے جور بی ہو سکتے تھے جو بھینس چوری کر کے لے جارہ سے جب وہ کائی آگے نگل گئے تو ہم نے پھر سے اپنے سٹر کا آغاز کر دیا۔ گر ابھی ایک ایکٹر وکوں سے پھر کا فاصلہ بی طے کیا ہوگا کہ سامنے آبادی ہے پھر کوگوں کے جارہ وائی فائر بھی چور چور چور ہورا ورساتھ بی آوازی ابھرنے لگیں۔ کوگوں کے جارہ وائی فائر بھی چور چور چور اورساتھ بی تھین چار ہوائی فائر بھی اور سانس رکتی ہوئی محسوس ہونے گئی گی خوف سے اور سانس رکتی ہوئی محسوس ہونے گئی گی خوف ہے اور سانس رکتی ہوئی محسوس ہونے گئی گی خوف ہے اور سانس رکتی ہوئی محسوس ہونے گئی گی خوف ہے اور سانس رکتی ہوئی محسوس ہونے گئی گی خوف ہے اور سانس رکتی ہوئی محسوس ہونے گئی گی خوف ہے اور سانس رکتی ہوئی محسوس ہونے گئی گی خوف ہے وادر سانس رکتی ہوئی محسوس ہونے گئی گی خوف ہے اور سانس رکتی ہوئی محسوس ہونے گئی گی خوف ہے وادر سانس رکتی ہوئی محسوس ہونے گئی گی خوف ہے اور سانس رکتی ہوئی محسوس ہونے گئی گی خوف ہے وادر سانس رکتی ہوئی محسوس ہونے گئی گی خوف ہے وادر سانس رکتی ہوئی محسوس ہونے گئی گی خوف ہے وادر سانس رکتی ہوئی محسوس ہونے گئی گئی ۔

W

W

W

၇

a

K

S

0

C

S

t

C

فدا کے لیے کی یہاں نہ بیٹوہم مغرب کی طر
جانے کے بچائے جنوب کی طرف نطلتے ہیں
چوروں کا تعاقب کرتے ہوئے لوگ یقینا اس
رہتے پرآئیں مے اورہم مصیبت میں پھنی جائیں
میں نے کی کو واسطہ دے کر منت کرتے ہوئے
میں نے کی کو واسطہ دے کر منت کرتے ہوئے
میں نے کی کو واسطہ دے کر منت کرتے ہوئے
میں اور کا ہموار تھی ہمارے پاؤٹ بار بار پیسل کر پائی
اور ناہموار تھی ہمارے پاؤٹ بار بار پیسل کر پائی
اور کیڑے لیریز ہو گئے اور چلنا عذاب ہوگیا پھر ہم
اور کیڑے لیریز ہو گئے اور چلنا عذاب ہوگیا پھر ہم
اور کیڑے لیریز ہو گئے اور چلنا عذاب ہوگیا پھر ہم
اور کیڑے لیریز ہو گئے اور چلنا عذاب ہوگیا پھر ہم
اور کیڑے ایرار ہوئے نالے کو پائی بیں از کر پار
اوپراڑوس کر بہتے ہوئے نالے کو پائی بیں از کر پار
امیں دوا یکٹر کا فاصلہ طے کیا ہوگا ۔ کوگوں کا شور
جو ٹارچ اور لائین روش کئے ای گیڈنڈ کی ہے
جو ٹارچ اور لائین روش کئے ای گیڈنڈ کی ہے

راول تم بحصة ذ هال بنا كرابيا كرو مي اس كا نو بين تصور بهي نبيس كرسكيًا فقا -

W

W

W

p

a

k

S

О

C

m

اقبال ہم نے کوئی جرم نہیں کیا ہے ہم اپنی محبت کے آگے مجدور ہیں۔ ہمیں ای حالت ہیں ماروویا پھر ہمیں ای حالت ہیں ماروویا پھر ہمیں ای حال پر چھوڑ دوتمہارایہ احسان زندگی بھر نہیں ہمولیں محمد اس بارٹمی نے اقبال سے التجاکی۔

اس سے پہلے کہ دات تاریکی کی سیاہ جا در ہونا ہے ہوئیں ہونا ہے ہوئی دونوں واپس چلو ابھی تک جسٹید واپس منہیں آیا ہوگا تم خووسوچو ہیں نے جسٹید کو بچی کی دوائی کے بہانے دور دراز ڈاکٹر کے پاس بھیجا ای دوائی کے بہانے دور دراز ڈاکٹر کے پاس بھیجا ای دات اس کی بیوی گھر سے غائب ہوجاتی ہے تو لاکالہ جھے پر بی الزام آئے گاناں میر سے چھوٹے چھوٹے مرنبیں لے سکتا اگر بھا گنا بن ہے تو کم از کم آئی کی مرنبیں لے سکتا اگر بھا گنا بن ہے تو کم از کم آئی کی درات بیس بلکہ کل میں بذات خود تمبار سے ساتھ دات بیس بلکہ کل میں بذات خود تمبار سے ساتھ دات بیس بلکہ کل میں بذات خود تمبار سے ساتھ تعادن کر وں گاتا کہ جھے پر کوئی بھی شک ند کر سکے سے تعادن کر دو اور سب کی بہتری کے لیے میں تمبارا خیر خواہ بوں اور سب کی بہتری کے لیے میں تمبارا خیر خواہ بوں اور سب کی بہتری کے لیے کہدریا ہوں۔

ہدوہ ہری اور میں نے اقبال کی بات کی تائید کی اور اس نے ہتھیار ڈال و ہے۔ دور سرسلیم خم کردیا۔
ہم نے اپنا فیصلہ نہ چا ہتے ہوئے واپس لے لیا۔
ہم نے اپنا فیصلہ نہ چا ہتے ہوئے واپس لے اس کے ہارتا انشاء اللہ جیت ہماری ہوگی چا ہے اس کے لیے ہمیں گتی ہماری قیمت کیوں نہ دیکائی پڑے۔
لیے ہمیں گتی ہماری قیمت کیوں نہ دیکائی پڑے۔
میں نے اسے پریفین لہج میں کہا تو وہ کوئی جواب و ہے ہفیر میرے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر جواب و ہے ہفیر میرے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر اقبال کے ساتھ چھتے رہے واپسی پرشارٹ کٹ رائے ہوئے قدموں سے ہم راستہ اپناتے ہوئے ہم اقبال کے ساتھ چھتے بہت جلد اس کے گھر چھوز اتھوڑی ہی دیر بعد جشید بھی ووائی واپس آگے۔ کافی ویر گزر چکی تھی اقبال نے می کو وائی اس کے گھر چھوز اتھوڑی ہی دیر بعد جشید بھی ووائی اس کے گھر چھوز اتھوڑی ہی دیر بعد جشید بھی ووائی

جھے تسلی دیتے ہو تمر خود بھی تو روررہے مناں۔

W

W

W

၉

a

K

S

0

C

8

C

میرے دل میں تم رہتی ہو تھی تہہیں کوئی تکلیف پہنچ تو میں روؤل نہ تو اور کیا کروں میں نے دل میں اٹھتی ہوئی دروکی لہر پر جرکرتے ہوئے کہا۔

راول تمباری جمونی میں جھے موت آ جائے
تو مجھ لوں کی جھے میری منزل مل تی ہے وہ میری
کود میں سرر کھے خاک کے بستر پر پلکیں موند ہے
لین تھی اور میں اس کی زلفوں کو سنوار تا ہوا بڑے
پیار سے اس کی من مؤنی صورت کود کھے جار ہاتا۔
سارے وسو سے اندیشے ڈر اورخوف رات کی
تاریکی میں کہیں کھو میں تھے کا نئات کی ہر چیز پر بے
تاریکی میں کہیں کھو میں تھے کا نئات کی ہر چیز پر بے
خودی کی کیفیت چھاگی کاش کہ وقت تھم جاتا۔
اجا تک چند دوڑ نے ہوئے قدموں کی آواز س
خودی کی کیفیت جہاگی کاش کہ وقت تھم جاتا۔
اجا تک چند دوڑ نے ہوئے قدموں کی آواز س
خودی کی آواز ہی منبوطی سے میر ہے جہم سے لیٹ می
قدموں کی آواز ہی قریب آئی گئیں شاید موت
جارے سروں پر چیج چی تھی۔
ہارے سروں پر چیج چی تھی۔

خبر دار آگر بھا جینے کی کوشش کی ۔وهمکی آمیز وارننگ دی گئی ساتھ بی دو نالی بندوق کارخ ہماری طرف کر دیا حمیاب

ہم نے تمہار اکیا بگاڑا ہے خدا کے لیے میں نے بندوق بردار حص سے التجا کرنا جابی تو میری بات کاٹ دی گئی۔ میری بات کاٹ دی گئی۔

راول ہتم نے احجانہیں کیا ایک دوست کے اختاد کونٹیس پہنچائی تم کسی بھی رعایت کے مستحق نہیں ہو۔ بندوق ہروار شخص نے کہاتو میں نے آواز پہچان کی ۔

ا قبال ۔ تم ہو کیا تم ہماری محبت کی راہ میں دیوار بن کرآ ہے ہو۔ میں نے بے بیٹنی سے کہا۔

المحاليات والمحداثون

موا یلے میں میراساتھ نہیں دینا جاہ رہاتھا۔ ہونبہ۔۔آ رام ۔۔۔ جار ہاہوں میں تمہاری دوتی کا گھاؤ لے کر ہمیشہ کے لیے بیہ کہہ کر میں دردازے کی طرف بڑھا ؛ قبال نے میرا ہاتھ پکڑلیا۔ اتنی رات مجے کمال حاؤ کے میرے دوست

W

W

W

P

a

k

S

O

C

S

t

C

O

m

اتنی رات مجئے کہاں جاؤ تھے میرے دوست خدا کے لیے رک جاؤ۔

ا قبال نے میرے آ گے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا تمریس اس کی برواہ کئے بغیر درواز ہ کھول کر باہر چلا گیا۔ بے اختیار میرے قدم پنیل کے ورخت کی طرف بڑھ گئے۔ آج میرے ول ود ماغ پرنسی مشم کا خوف مسلط نہیں تھا۔خوف اس وفت اثر انداز ہوتا ہے جب زندگی بیاری محسوس ہوئی ہے جب دل میں زندہ رہنے کی خواہش بی باتی مندر ہے تو پیرخوف س یات کاررات کی تاریجی میں پیپل کا در خت عفریت کی طرح باز و پھیلائے ہوئے نظرآر باخفاجيسه تجصدا في طرف بلار باجومين وليوانه واراس کی طرف بردهتا جلا گیا۔ جو نبی میں اس جگہ مینجا جہاں بھی تمی ہے محبت بھری یا کیزہ ملاقا تیں ہوتی تھیں تو فرط عم ہے نڈھال ہوکر میں رونے لگا۔ اگر میں بیمیل کے موٹے نے کا سیارا بنہ لیما تو دھرام ہے کر پرتا۔ اس در دیت کے بیجے کی سے ملاقات كوكني مبينے كزر كيے تھے مكر مجھے اس در فت میں ہے اب بھی تمی کی خوشبومسوس بور ای تھی میری محبت کے امین گواہ ر بنامیں آج بھی تھی سے بھر پور محبت كرتابول من اسيخ اس عبدكى تجديد كرتابول جورات کی سیابی میں تیری پناہ میں ہم نے کیا تھا۔ میں آؤں گا۔ دوبارہ اپنی محبت اپنی زند کی حاصل كرنے كے ليے - بهار ب ساتھ ظالم مان نے بہت طلم کئے ہیں دو دلوں پر براسلوک کیا ہے میں اس وفت تک در خت ہے کیٹا سہائی یا دوں کے زخم جانما ر ما جب تک موذ ن نے گجر کی نماز کے لیے

الكرآ ميارا قبال في اس كاشكرىيادا كركياس ہے دوائی لے لی اوراہے باہرے ہی چلنا کر دیا۔ جستيد اوربستى والول كونبيس معلوم تفاكه كيا سركيا ہو چکا تھا۔ کسی کو یانے کے لیے سب سیجھ کرنا اور یا کر کھود بنا آسان کام میں ہے۔ میں تی کی محبت میں وحشت کی آخری حدول کو چھور ہاتھا ایسے وقت جب اس نے تمام ترمصلحتوں کو مالائے طات رکھ کر این جان کی برواہ نہ کرتے ہوئے وفا کی ایک لاز وال داستان رقم کر دی تھی تفتر ہرنے اسے مجھے سے پھر جدا کر دیا تھا۔میرا ذہن ماؤف اور پھٹا جار با تفا۔ بی جا ہتا فغا کہ دیواروں ہے مریھوڑ کر جان وے دوں تمریس ایسا نہ کرسکا۔ میں اب بھی ا ہے ارا د اے پر قائم دائم تھا کہ جا ہے حالات کھے مجی کیوں نہ ہوجا میں تی کو ہر صورت حاصل کروں گا۔ جمعے تمی کی محبت پر ناز تھا ادراس کی وفا یر کامل یقنین قفاو و زندگی کی ہرفضن راہوں میں میرا ساتھ وینے کو ت<u>ا</u>رتھی۔

W

W

W

၇

a

k

S

0

C

S

t

C

ا قبال تم نے مجھے ہر باد کر کے رکھ دیا ہے گی کے بغیر میں مرجا قال گا۔ میں نے گلو کیرا واز میں کہا تو میری آئیسیں آنسوؤں سے ڈیڈ ہا گئیں۔

دیکھوراول ہے خود سوچو جو کھے تم کرنے جارہ ہے تھے وہ تھیک تھا بھلا۔ ہرگز نہیں اللہ نہ کر سے کہ حالات ایسے ہوجا کیں کہتم ووٹوں کی زندگیاں خطرے میں پڑجا کیں اس نے تاویل چین کی۔ خطرے میں پڑجا کیں اس نے تاویل چین کی۔ مب سمجھتا ہوں میں تم سنجیرا ہے آپ کو اوٹورا محسوس کرتا ہوں میں ہر لیجے صلیب بر تھی ڈندگی ہر واشت نہیں کرسکتا ہتم سنگدل ہوخود غرض تواور ظالم انبان ہو میں شدت تم سے سسک بڑا۔ ہواور ظالم انبان ہو میں شدت تم سے سسک بڑا۔ تم اب بھی جذیات میں ہوتھوڑ اسا آ رام کرلو میت میری باتیں انہی طرح تہاری سمجھ میں آ جا کیں تو میں آ جا کیں نے میری باتیں انہی طرح تہاری سمجھ میں آ جا کیں نے اس کا باتھ وجھ کی دیا۔ کیونکہ اقبال مزیدگی کے گیا تو میں انہوں کی کے کہا تو میں نے اس کا باتھ وجھ کے دیا۔ کیونکہ اقبال مزیدگی کے انہوں کی کے دیا۔ کیونکہ اقبال مزیدگی کے انہوں کی کے دیا۔ کیونکہ اقبال مزیدگی کے دیا۔ کیونکہ اقبال مزیدگی کے

2014 - 1

حلا خواره بكررا بكرة المستع

معمول بنالوکمی کے ہارے میں برا نہ سوچواور ہر حال میں اللہ سے مدد مانتکتے رہوانٹا ، اللہ خوشیاں ادر کا میابیاں تمہارا مقدر ہوں گی۔ باباجی نے مجھے اپنے ہاتھ سے بنی جائے پلائی اور پچھدد میر بعد بیٹے کر میں ان سے اجازت لے کرا ہے گھر کی طرف چل دیا۔

W

W

W

ρ

a

k

S

О

C

E

m

دن ڈھلے گھر پہنچا گھروا لیے دیکھے کر بہت خوش ہوئے کیونکہ ان سے میرا رابط منقطع تھا جس کی وجہ ہے وہ پریشان تھے والدین کی برہمی بحا تھی کیونکہ میں ان کی اولا د تھا مگر ان ہے را بطے مين منهي قفا - ميس في البيس اين ساته ييش آف والمے واقعات وحالات سے آگاہ کیا جو بتائے کے قابل تھے تو انہوں نے میرے زندہ واپس آ جانے پر اللہ تعالی کاشکرا وا کیا ای کی طبیعت کچھ خراب تھی تمر میرے گھر واپس آ جانے پر ان کے چرے کی تازگی اورخوشی لوٹ آئی تھی آیک ہفتہ گزر کیا۔ ایک روز انہوں نے مبوش سے میری شادی کی خواہش کا اظہار کیا تو میں نے معذرت كرتے ہوئے صاف انكار كرديا ايك تو مجھے ابھى شادی ہر گزنہیں کرنی ووسرا میں شادی مہوش ہے نہیں بلکہ نسی اور جگہ کروں گا جہاں میرا ول جا ہے علاتمی کی ذات کو انجمی میں خفید رکھنا جا ہتا تھا میرے انکارنے مبوش اور اس کے گھر دالوں کا دل جہاں تو ڑا تھا دیاں ان کی بے عزتی بھی کی تھی گگر ای نے پیتینہیں کیا کہہ کرانہیں مطمئن کر دیا تھا کہ وہ لوگ میری جانب امید کی آس لگائے انتظار میں تھے ۔ میرے کراچی جانے کے بعد ہمارے کھر کے حالات معاشی طور پرشکته ہو <u>گئے تھے زری زیم</u>ن کی آمد لی برائے تام ہوکررہ کی تھی۔

اباجان نے مجھے کوئی کاروبار کرنے کا مشورہ ویا جس سے جالات میں بہتری آنے کی امید ہو دوسرامیں نے تکی سے ملنے سے بل گھر کے حالات

آزان نہ وے دی آزان کی آواز سنتے ہی بے اختیار میرے قدم قربی مجد کی طرف اٹھ مجے یہ وہ طکیتی میں مجلکے میں ماصل مجلکے کی اور وحانی تسکین حاصل ہوتی ہے تم واندوہ کے طوفان میں پیکو لے کھا تا ہوا مسجد پہنچا نماز کے بعد وعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو مسجد پہنچا نماز کے بعد وعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو رہا نے بعد وعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو رہا نے بعد وعا ہے۔

W

Ш

W

၉

a

k

S

O

C

8

Ų

C

ا سے رب تعظیم جھے پراحسان فرمامیری حالت
زار پررتم کرئی سے میرا کناہ کا نہیں وفا کا پا کیزہ
رشتہ ہے اور بیدل بھی تو تیری عطا کروہ ہے بیدل
تچھ سے اپنا تن ما نگنا ہے۔ا بے رب کریم ہجھ سے
اب مزید دوریاں برواشت نہیں کی جاتیں ایسا
کرشمہددکھاوے کہ میری زندگی میں آجائے۔

دربار خداوندی میں کائی دیر تک گر گر اتار ہا نہ معلوم کس وقت مجھے نیند کی دیوی نے آلیا ۔ اور میں تمام وکھوں غمول سے بے نیاز خداوند کریم کے گھر محوخواب رہا آ کھ کھلی تو کائی سورج نکل آیاتھا دل میں کہ کیوں نہ بابا جی سے ملاقات کرتا جاؤں اس کے بعدا ہے گھر کارخ کروں گا۔ باباجی مجھے دیکھ کر بہت خوش ہو ئے مگر میری ویران اور غم زدہ کیفیت دیکھ کرفاھے پریشاں ہی

راول بیٹا خیرتو ہے بڑے عرصہ بعد آئے ہو
گراجڑے اجڑے ۔ باباجی کی اپنائیت اور ظوص کو
دیکھتے ہوئے اعتماد کے طور پر سب ہاجرہ کہ سنایا۔
انہوں نے میرک خاصی دلجوئی کی اور تجھاتے
ہوئے بہت سماری دعا ئیں بھی دیں محبت تو انسان
کو رلا دیتی ہے منزل مل جائے تو زندگی جنت نہ
طے تو جینا ایک بذات خود عذاب بن جاتا ہے۔
حوصلہ رکھوا در اللہ ہے امید رکھوہ ہذات کریم ہایوں
نہیں کرے گی جو تمہارے حق میں بہتر ہوگا وہی
کرے گی ۔ اللہ تمہیں آسانیاں اور راحتیں دے
راول بیٹا نماز پڑھو قرآن کی تلاوت کو اپنار وزانہ کا

جلتے خوابوں کی را کھ قسط نبرہم

جواب عرض 30

جب بھے ہوش آیاتو میں ہیتال میں تھا۔ میرے سر ہانے میرے والدین اور بہنوئی کھڑے تھے مجھے ہوش میں آتاد کیے کر ای میری طرف برصیں انہوں نے میرا ما فقا جو ماشکر ہے میرے اللہ \_کہا ان کے الفاظ سنے تو میں نے مجھی دل ہی ول میں اللہ کا شکرا دا کیا کیونکہ ہوش میں آتے ہی ساری حقیقت سمجھ آئی تھی ٹرک کے الننے ہے میں بری طرح زخمی ہو کر نے ہوش ہو گیا تھا اور شدید زخموں کی وجبس بے زندگی اور موت کی مشکش میں مبتلاونیا جہاں ہے ہے سدھ زیر علاج فھا زحمی عالت میں میری بھی کم نہ تھی جسم پر جگہ جگہ مرہم پٹیاں بندھی ہوئی تھیں ای دوران ڈاکٹر میہا حب آ مھئے تھے میں نے سیدھا ہو کر بیٹھنے کی کوشش کی بہنوئی نے سہارا و یا میں تھوڑ اسا سیدھا ہو کر بیٹھ گیا میں نے بوئی اپنی ٹائلوں کو بلایا احیا نک فضا میں ایک دلدوز مخیخ بلند ہوئی ہیمی اور کی تبیں میری این جَيْ تَقِي \_ نقله ميري بالما تحميل تحميل چکی همی ميري باسي ٹا نگ سھنے سے بنچے عائب تھی۔اس کے بعد کیا ہوا میسب جائے کے کیے لہورنگ داستان کا اگلا شارہ میں جلتے خوابوں کی راکھ کی آخری قسط یز سنا نہ

W

W

W

P

a

k

S

O

C

S

t

C

O

m

تسیح پڑوی پر لائے کی کوشش کی جمع پونجی اورزری ز مین کا میچھ حصہ بچ کر کارو بارشروع کردیا۔جس میں اینے ہوئے والے بہنوئی کوحصہ دینے ویا تا کہ جب گفر حجموز ول تو حلتے كاروبار من كوئى رفند بيدا نہ ہو جھے کارو بارسیٹ کرنے میں کی ماہ لگ کئے۔ کاروبایر میں بہتری آنے تھی ای عرصہ میں میں لوٹ کرمی کی خبر نہ لے سکا۔ وہ کس حال میں ہے۔ بخصے می کی محبت اوروفا پر بھر اعتماد تھا۔ میں جب جھی جاؤں گا اے ساتھ لے کرنٹی دنیا آ باد کروں گا بس تھوڑ ہے ہی دنوں بعد میں تھی ہے ملنه كايروكرام بنار بإنقابرسات كامنوسم تفاجوتبي بم ملتان ہے مال لوڈ کراکر واپس اسینے کھرروانہ ہوئے طوفانی آندھی شروع ہوگئی ٹرک ڈرائیور نے ٹرک کوئسی مناسب جگہ پر کھڑا کرنے کی بجائے آ ہتدرفتار ہے سفر کرنے کا سلسلہ جاری رکھا گرو کے طوفان کی بدولت راست تک صاف دکھائی تبيل د ے رہا تھا۔ انجھی ہم را ہے میں ہی ہے کہ شدید بارش کا سلسله شروع بوگیا .. ا بل مرک تک تو سفر تحلیک رہا مکر جب ہمارے علاقے کو جانے دالی سنکل سڑک شروع ہوئی تو سفر میں مشکلات آ لی کئیں۔ پختہ سڑک کے کنارے پھی زمین کائی منمزور محی جوتبی ٹرینگ کی کراسٹک کا مرحلہ آتا گاڑیوں کے سرک کے کنارے وہنے کا خطرہ

W

Ш

W

၇

a

k

S

0

C

8

t

C

دو چند ہو جاتا۔
گاؤں کے ہیں کلومیٹر کے فاصلہ پر ہوں گے
کہ نہر کنارے پہنے سڑک کے مغربی جانب
کراسٹک کے دوران ہمارا ٹرک سڑک کے پچھے
حسہ میں بھنس گیا ڈرائیور نے بہت کوشش کی گر ٹرک ندنگل سکا۔ کناروں کی زمین بہت ٹرمخی ٹرک
کو دلدل نمامنی ہے نگا لئے کی کوشش میں اچا نک ٹرک با میں طرف کو جدکا اور جھولتا ہوا کی فٹ پنچے ٹرک با میں طرف کو جدکا اور جھولتا ہوا کی فٹ پنچے

نزل

جواب عرض 31

جلتے خوابوں کی را کھ تسط نمبر ہم

PA

اگست 2014

### زلف محبوب

\_ تحرير \_ كشور كرن \_ پتوكى \_ حصه دوم \_

شنرادہ بھائی۔السلام وعلیکم۔امیدے کہآ پ خیریت ہے ہوں گے۔ قار میں رفعت کیوں مجبورتنی وہ اپنی مجبوری کیوں بتانہیں یار بی تنی کہ اس کا دل نجانے اس پریقین کرے یا مندوہ اس کے صاحب نے اے ایک دن ڈھونڈ بی لیا تھا تمراس کی مجبوری کیا تھی جس کی وجہ ہے اس نے اپنے صاحب کے پیار کوقبول نہ کیا آئے آئے پڑھتے ہیں کہ رفعت اس کے ساتھ کیسے پیش آئی ہے۔ اور میری کہانی پسند کرنے والے تمام حضرات کاشکریاور جواب عرض کے تمام قار میں بہن بھائیوں کوسلام اور رسالہ جواب عرض کے ڈھیر دن وعائمیں

ادارہ جواب عرض کی پالی کو مدنظرر کھتے ہوئے میں نے اس کہائی میں شامل تمام کرداروں مقامات کے نام تبدیل کردیے میں تا کہ کمی کی ول تکنی نہ ہواور مطابقت تحض اتفاقیہ ہوگی جس کا ادارہ یا رائٹر ذ مددار نہیں ہوگا۔اس کہائی میں کیا کچھے ہیتو آپ کو پڑھٹے کے بعد ہی پند چلے گا۔

بناؤل گا۔

وہ بہت اچھی تھی اچھی کیے نہ ہواتے سال میرے گھراس کا آنا جانار ہااور آج تک اس نے اپنی طرف میرار گان نہیں ہونے دیا اور نہ بی اپنا آپ اس نے شوکروایا میں نے بھی اس ماہ پیکر کو کھی خور سے نہیں دیکھا تھا کیوں کہ میری عادیت نہیں۔

اس دن جب میں نے ویکھا کہ بیزلف ای میری محبوبہ کی تقی تو میں مبہوت رہ گیا کہ میرے گھر میں بی جاند چھپا ہوا تھا اور میں لوگوں کی بھیٹر میں اے تلاش کرتا پھرر ہاتھا۔

کین میرادل مظمئن نہ ہور یا تھا کہ وہ آئی تھی اور میری نظروں ہے نیج کے کیسے نکل کی پھر میں اٹھا اور باہرآ کر مُر غے پر بیٹھ گیا۔

بہر میر سی پہلیک یا ہے وہ است کو برا مجھلا کہنے وہ وست کو برا مجھلا کہنے وہ ذکیل کوائی دفت نون کرنا تھااب میں بھی اس کا فون نہیں سنوں گا اور مذہبی اس کی دوئی چاہئے مجھے وہ سفلہ ہے آج کے بعدوہ گیا مجھے سے پھر میں فتوطیت

محسن رضا۔۔رفعت۔ کردار قارئین محسن ایک ایکھ گھرانے کا اکیلا چثم دچراغ تھا جس کا اس دنیا میں کوئی نہ تھا جب اے پیار ہوا تو ایک بال کے ذریعے اس نے اپ مجوب کو تلاش کرنا شروع کر دیا اور آخراس نے اپ یار کوڈھونڈ ہی لیا۔ W

W

W

၇

a

k

S

0

C

8

t

C

اب وہ اس سے بیار کرئی ہے یا نہیں وہ کون ہے کہاں رہتی ہے شادی شدہ ہے یا غیر شادی شدہ وہ محسن رضا کی ہاتوں میں آئی ہے یا نہیں بیرجائے کے لیے آگئے پڑھئے

جوملا تھا شایدوہ نہ ہواگروہ رفعت ہوتی تو ضرور جھے دیکے کر بلاتی وہ میر ہے ساتھ ایسانہیں کر علق کیوں کہ اس نے اسنے سال میری خدمت کی ہے میں اسے جانبا ہوں وہ کیسی طبیعت کی مالک ہے۔

نیں اپناسر پکڑ کروہیں پہ بیٹے گیا اور کانی دیراپی ہے بسی پر روتا رہا ادر ول کوحوصلہ دیتا رہا کہ ایک نہ ایک دن وہ ضرور ہطے گی اور میں اے اپنی محصنہ ضرور

PA

W

W

W

၇

a

k

S

C

E

C



WWW PAKSOCIETY COM RSPK PAKSOCIETY COM

W

W

W

p

Q

k

S

0

C

8

t

C

0

m

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN





W

W

p

k

S

0

C

S

t

کہ بٹس اکیلا اس کھر بٹس رہوں اور ای کی کمی مجھے

W

W

W

p

a

k

S

O

m

ادر بھی میں سوچتا کہ دوشاید کہیں اے پچھ ہوند میابو کیکن اس بات برمیرادل سینے سے باہر تکلنے لگا اور بی کہنا ہے صیادا۔

پھر کیا تھا خیر میں نے ول کو سمجھا نیا اور یہی بات مسمجمائی کہ دہ جہاں بھی ہے تیری ہے تو گھر چل دہ خود بخود ہی آ جائے گی موسکتا ہے اس کی کوئی مجبوری مو جس کی وجہ ہے اس نے میرے کھر میں آنا جانا جھوڑ ا ہومیں این اولے ول کے ساتھ شکیب کر کے واپس للمركؤ آخما.

محرول كبياكه الجمي نكل جا اور اے لے كر والیس آنا خیرون کزرتے رہے میں بے بس ہوتا ر ہامیں زلفیہ ہے باتیں کرتار بتا اور دل کا غبار مٹالیتا ا جا نک مجھے بھی بھی اول محسوس ہوتا ہے کہ جیسے بھیے دہ میرے ارد کرد ہے اور اہمی لہیں ہے آ کر کہے گی صاحب جي کھانا لاؤں صاحب جي سب کام ہو سکتے اب میں گھرجاؤں صاحب جی پیرکام کروں صاحب جی وہ کام کروں مِکراب وہ یہ با تیں ہیں کرے کی اب تو وہ خود بنی اس کھر کی مالک ہو کی کیوں کہ اب وہ میری ہے اور بیسب اس کا بی ہے۔

اب ال ك آم يتهي الازم مول م وه آرام كياكرے كى بہت كام كرليان نے اب ميں يہ كيے مواره كرول كاكهوه بجهيكام يويتها ورميرك كام کرے کاش وہ مجھے پہلے ہی ل گئی ہوتی اور میں اتنا يأكل ندجوتايه

زلف محبوب کی خوشبو نے مجھ سے چھینا ہے مجھے مير مے محبوب ميں يا گل ہوں کہاں ڈھونڈ وں تھے · میں ہمت ہارنے والانہیں ہوں رفعت آ ہے آؤ کی اور ضرور آؤ کی میرا پیار اتنا کزور نہیں ہے جو آب مجھے محکرا سکومیں نے آپ کو سیے ول سے جابا ہے اور ہیشہ آپ کو عی جا ہوں گا اور آپ بی میری

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISITAN

کے ساتھ اٹھا اور اپنے کمرے بیں جا کر بیڈیر ليث ممياا در پھرنزس آئی تو ميں رور ہا تھا پہ ال نے دجہ یو کھی میں اس سے بگڑ گمیا اور اے بولاتم اسینے کام سیے گام رکھومیں کیوں رور ہاہوں مس کے لیے رور ہاہوں مہیں اس سے کیاغرض پر بتاؤ جھے

W

Ш

W

၇

a

K

S

O

C

8

t

C

ہوسکتا ہے آج تا ہل جائے تمہیں کیے بتا جلا كيول كرائح مركبدر بي تنے دارو مبر فائيو كے مجى مریضوں کوآج چھٹی کر داؤ\_

وه اب بالكل تهيك بين اور ان سب كي رپورنز میں نے چیک کرلیں ہیں۔ پھر وہ میر کہہ کر چیلی من اور میں نے خوو کو جان

بوجھ کرمریض بنایا ہوا تھا کیوں کہ میں نے اپنے پارکو حِلاثُ كرنا تفااگر ميں اوھر منہ ہوتا تو اس كو كيسے ويكمتا میکن دہ جہاں بھی ہے میں اسے یا کری رہو**ں گا۔** اب پیت مبیس وہ کہال مفقد و ہے کاش کاش ۔ کاش وہ ایک بارٹل جائے تو میں جمی بھی اسے جانے مندوں چر بچھے چھٹی ہو کی تو میں باہر نکل کر گیٹ پر ہی بیشر کیا کہ بھی تو یہاں سے اندرآئے گی۔

اور بن اے بکڑ کر کہوں گا میرا کیا تصور تھا جو بجھے چھوڑ کئی اور چھوڑ ابھی کس حال میں ہے دیوانہ کر کے میں اب بھیے بھی جا ہوں اس کے بنا خوش بھی تہیں روسکتا میں نے اینے ول کے ساتھ میرعبد کرلیا تھا کہ اس کو حاصل کرہی رہوں گا۔

یں بایکل بنا پھرر ہا تھا نہ کھانے کی ہوش اور نہ بی کسی کی فکر کھی میں اس کی تلاش میں پھر تار ہتا شام ہوتی تو ای ہپتال میں آ کر حال میں لیٹ جاتا اور اسى زلفسدى الى باتيس كربار بتار

میں بھی سوچتا کہ میرااپنا گھر بھی ہے تکر میں اس میں کیا کروں گااس کے کھر میں میرامین کیسے ملکے ووتو سارا سارا دن میرے کھر میں بھی ادھر بھی اوھر پھرتی ربتی می مکراب وه کھر بچھے کا ٹنا ہے میرا دل مبیں جا ہتا محبوبہ ہوادراس دل میں آپ کے سواکوئی اور نہیں آئے گا۔ آپ جب بھی آؤاٹی اس زلف سے بوجہ لدا

آپ جب بھی آؤاپی اس زلف ہے پوچھ لیماً اگریس نے کوئی بھی بل آپ کی یاد کے بغیر گزارہ ہو اور اگریس آپ کو ایک بل کے لیے بھی بھولا ہوں تو کا فرکہنا۔

کون کہتا ہے اس دل میں تمہاری یا دنہیں کا فر ہے وہ جو تیری یاد میں ہر با دنہیں ایک بار آ کر میرا حال دیکھے کو کھر چلی جاتا اگر

آپ کا ول چاہے جانے کو تو میں آپ کو بھی نہیں ردکوں گا آپ جھے بھی اس حال میں چھوڑ کر جانے وائی نہ تھی جس حال میں چھوڑ گئی ہو میں کہاں سے آپ کو تلاش کروں کہ آ کر جھے سنجالو میں بہت توٹ

آپ کی بادیے جمعے میرے قابل بھی نہیں چھوڑ اجہاں آپ کو تھا گھی تہیں جھوڑ اجہاں آپ کو تلاش کی تاہداں آپ کو تلاش نہر کیا۔

مگر مجھے طرف سے قنوطیت ہی ملی ہے کہیں سے بھی راحت نہیں ملی میرا دل رور دکرتھک چکا ہے آپ کی بیزلف بھی اب جھ سے جگ آ چکل ہے کیوں کہاس کے علاقہ میرے پاس اور ہے ہی کون جس کو میں اپنا دکھ سنا سکوں و نیا میری حالت و کیے دکھے کر جھے بیہ شتی ہے۔

خیر بیں ای امیدید کہ دہ آئے گی اور پھر ظلیب کر کے سوجا تا ایک دن رات کے نجائے کیا نائم ہوگا جب جھے ایک انجائے نمبر سے کال آئی اور پھر ہیں نے او کے نہیں کی کیوں کہ اس دن ایک کال نے ہی جھے دیداریارنہ کرنے دیا تھا۔

اب میں کیول سنتائمی کی کال میں تواہیے مارکی مادیس مصروف تھا جھے اپنے مارے بردر کرکسی کی کوئی طلب نہ تھی اور نہ کوئی جھے اس کی ماڈ سے غافل کرسکتا تھا کال مسلسل آر ہی تھی میں اکنور کرتا رہا اور پھر میں

ا کتا عمیا کہ اب میں اس کو سناتا ہوں کہ اس کو کیا تکلیف ہے جو جھے بار بار تحک کر رہا تھا جو کوئی بھی تھا میں نے اگرایک بار کال او کے نہیں کی تو کیا ضرورت تھی دو بارہ کرنے کی جھے بہت ہی زیادہ غصر آیا میں نے کال او کے کر کے پہل بات ہی رہے گی۔

W

W

W

p

a

k

S

O

C

8

E

O

m

کیا مسئلہ ہے کون ہوتم اور کیوں جھے بار یار تگل کررہے ہوکیا چاہتے ہویں نے ایک ہی سالس میں دیس سوال کرڈ الے مگرادھر سے کوئی بات نہیں ہورہی محل میں ہی پاگلوں کی طرح بول رہا تھا پھر ہلکی کی آہٹ ہوئی پھرآ واز الجری۔

ہیلوصاحب بی کیسے ہیں آپ۔
۔ بی رفعت آپ اور کہاں ہو کہاں چلی گئی ہو پلیز رفعت جی رفعت آپ اور کہاں ہو کہاں چلی گئی ہو پلیز کو مت جاؤ میں نہیں جی سکتا آپ کے بنا پلیز آجاؤ میں پاگل ہو چکا ہوں اور اگر ببی حال رہا تو ایک دن میر ہے مرنے کی خبر من کور دنے کے لئے آجاؤ گی اور اگر آپ نہ آئی تو میں رور دکر مر جاؤں گا چلیز آجاؤ رفعت آجاؤ جھ سے اور جدائی برواشت نہیں ہو یا رق میں بہت اکیلا ہوں جھے اس موال میں چھوڑ کر کیوں چلی تی ہو میر اخیال نہیں تھا کیا حال میں چھوڑ کر کیوں چلی تی ہو میر اخیال نہیں تھا کیا آپ جھے بحول گئی ہو یا رک کی ہو میر اخیال نہیں تھا کیا ہو یا گئی ہو ہو جھی ہو جھے بتا وو آپ کی اور سے بیار کرتی ہو جو بھی ہو جھے بتا وو پلیز میری زیست آپ کے بغیر تم ہوتی جاری جاری ہے تا وو پلیز میری زیست آپ کے بغیر تم ہوتی جاری ہاری ہے تا وو پلیز میری زیست آپ کے بغیر تم ہوتی جاری ہاری ہے تا وو پلیز میری زیست آپ کے بغیر تم ہوتی جاری ہاری ہے تا وو پلیز میری زیست آپ کے بغیر تم ہوتی جاری ہاری ہے تا ہوں۔

صاحب بی کھانالاؤں صاحب بی سبکام ہو گئے اب میں کھر جاؤں صاحب بی بہ کام کردل کر اب دہ یہ باتیں تہیں کرے گی اب تو وہ خود بی اس کھر کی بالک ہوگی کیوں کہ اب دہ میری ہے اور یہ سب اس کا بی ہے کیوں کہ اب کے بیچھے طازم ہوں کے وہ آ رام کیا کرے اب کی بہت کام کر لیا اس نے اب میں یہ کیسے گوارہ کروں گا کہ وہ جھے کام ہو جھے اور میرے کام کرے کروں گا کہ وہ جھے کام ہو جھے اور میرے کام کرے کام کر اب کاش وہ جھے پہلے بی مل کی ہوتی اور میں اتنا پاکل نہ کاش وہ جھے پہلے بی مل کی ہوتی اور میں اتنا پاکل نہ

ولف محبوب حصروه

W

W

ш

၇

a

K

S

О

C

8

وتا

W

W

W

၇

a

K

S

O

C

S

t

C

O

m

ول نے بہت مجبور کیا ہوا ہے! گر سوچو تو میں نے آئ تک آپ کو بھی کھی کہااور آپ اس سے نی انداز ولگالیں کہ میں نہ تو لوفر ہوں اور نہ ہی آوارہ پن ہے جھ میں ادر میں نے آپ کی ایک زلف ہے آپ کو تلاش کیا ۔

اور میرے دل کی یہ بی آواز تھی کہ جس کا یہ بال ہوگا ای ہے بی شاوی کروں گا کیوں کہ اس بال نے میرے اندر اس کی جگہ خود بخو و بی بنا کی تھی میں نے اس دن ہے کہ تو ہیں کیا شدی اپنا خیال رکھا کیوں کہ آپ میرا انفا خیال رکھی تھی اور یہی کہتی تھی کہ صاحب جب آپ کی بیٹی مآجائے گی تو اس گھر میں گنی خوشیاں آئی کی بیٹی کی تو اس گھر میں گنی خوشیاں آئی کی بیٹی کی تو اس گھر میں گنی خوشیاں آئی کی بیٹی کی تو اس گھر میں گنی خوشیاں آئی کی بیٹی کی تو اس گھر میں گنی خوشیاں دونوں کو دیکھوں گی ۔

تو وہ بیگم آپ ہی ہوادر کتناد کھ ہور ہاہے کہ میں فی آپ کو اپناسارا بیار دیا اور آپ نے میرا بیارا ہی تک قبول نہیں تک قبول نہیں کیا آپ کی جوڈ میا علم ہے بتا دو میں اپنی جان پر کھیل کر بھی پوری کروں گا کیوں کہ میں نے آپ کو سے ول سے بیار کیا ہے ادر کرتا ہی رہوں گا اور میں وہ جسس ہول جو ہر ہارتا کام ہی ہوا ہوں۔

ایک بارہی آپ بجھے ہیں بی اس دن ہے میں اس شہر کی خاک مجھان رہا ہوں گر آپ کے قدموں کی دعول تک نہ فل بلیز ایک بار بجھے اپنے گھر کا پیتہ بتادو میں خود آکر آپ کو ما تک لوں گا اور اپنے پاس ہمیشہ کے لیے بی لے آؤں گا اور پھر بجھے اپنے بیار پر رشک ہوگا کیوں کہ جس کو چاہا جائے دہ بہت بی مشکل ہوگا کیوں کہ جس کو چاہا جائے دہ بہت بی مشکل ہے ماتا ہے آپ بجھے ل جاؤ تو بجھے دنیا کی ہر خوتی ل جائے گی میں دیوانہ دار یو لے جار ہاتھا گروہ بت بی میں دیوانہ دار یو لے جار ہاتھا گروہ بت بی بت بی بی دیوانہ دار یو لے جار ہاتھا گروہ بت بی بت بی بی دیوانہ دار یو لے جار ہاتھا گروہ بت بی بت بی بی ربی۔

میں نے اسے پکارا کہ کہاں ہو۔ من رہی ہو۔ وہ موں کی آ واز میں بولی میں نے ایک بار پھر رفعت کہا تو پھر وہی آ واز آئی ہوں پھر جھے غصہ آیا کہ میں پاگلوں

کی طرح بول بول کرتھک گیا ہوں اور آپ ہوگم ہم ی بیشی ہوئیں صاحب میں سب سن رہی ہوں اور اپنی تسمت پر رور ہی ہوں آپ کی ہر بات میرے ول میں اتر رہی ہے اور میں آپ کو کوئی بھی جواب نہیں وے پارتی پلیز اگر ہو سکے تو مجھے معاف کرویزائس کی اس بات پر میرا ول لرز کر رہ گیا کہ اس نے معانی کیوں ماتھ ہے ہے اپنی ہوی مجبوری کیا ہے۔

W

W

W

p

a

k

S

m

اور ہولہیں نہ کہیں تو شادی کر ہے تی کی گرمیرا
پیار کیول قبول نہیں کررہ ی تھی ہیں نے اسے چھر پوچھا
کہ آپ کو کیا مجبوری ہے کس بات کی معافی ما نگ رہی
ہو وہ رونی می آ واز میں بولی صاحب میری مجبوری
آپ مجھنیں پار ہے میں آپ سے بیار تو کرتی ہوں
گروہ بیار نہیں ایک انسانیت کے ناطے کیوں کہ میں
نے آپ کے گھر کا نمک کھایا ہے اور میں وہ حرام نہیں
کرسکتی اور نہ بی آپ کو پیار دمجت کی چکر میں ڈال سکتی
ہوں جھے تو ای ون سے ہی پیار سے لگے ہتے جس ون
میں نے کہ بیکی بار آپ کے گھر میں قدم رکھا تھا لیکن
میں نے کہ بیکی بار آپ کے گھر میں قدم رکھا تھا لیکن
میں نے اپنیل بار آپ کے گھر میں قدم رکھا تھا لیکن
میں نے اپنیل بار آپ کے گھر میں قدم رکھا تھا لیکن
میں نے اپنیل بار آپ کے گھر میں قدم رکھا تھا لیکن
میں نے اپنیل بار آپ کے گھر میں قدم رکھا تھا لیکن
میں نے اپنیل بار آپ کے گھر میں قدم رکھا تھا لیکن

ای دن ہے میں صرف اور صرف میں آپ کی مروین میں آپ کی مروینٹ تھی میں نے اس بارے میں اس گھر میں مجھی مودی میں اس گھر میں مجھی مودی مودی میں رکھی تھی اور آپ میں کہ کیا ہے کیا کرتے جارہے میں۔

اس کے بیل نے آپ کا گھر چھوڑ ویا کہ کہیں ہو ہے ہے اور ای دن ہے بیل آپ کا گھر چھوڑ ویا کہ کہیں آپ کو بیاد کر کے بہت رولی ہوں کہ بیل نے تو چھوڑ ویا کہ بیل کھایا ہوگا کیا دیا ہے آپ کیا کرتے ہوں کے کیا کھایا ہوگا کیا سوچتے ہوں کے گیا کھایا ہوگا کیا سوچتے ہوں کے گراپ پر ابھی بھی عشق کا بھوت سوچتے ہوں کے گراپ پر ابھی بھی عشق کا بھوت سوار ہے اور آئ کے بعد میں کال ہیں کروں گی اور نہ موار ہے اور آئ کے بعد میں کال ہیں کروں گی اور نہ بیل مرکن اس کی اس بات پر میں ایک بار بھر تر پ اٹھا تھا۔

اس نے ایسا کیوں کہااس کے مریں وحمن اور

سجھتی ہوں اور بھے پہتہ ہے کہآ پ کو بھو ہے بے حد محبت ہے میں آپ کے پیار کا احترام کرتی ہوں مگر آپ کے بیار کی کئیرنہیں کریا وُں گی۔ بھے معاف کرنا پیر کام میرے لیے بہت مشکل ہے اور میں جس راستے پر ہوں میں واپس نہیں لوث

W

W

W

p

a

k

S

O

C

m

ہے اور میں جس راستے پر ہوں میں واپس نہیں لوث
سکتی کیوں کہ آپ نے بہت دیر کر دی ہے اور اور میں
مجبور ہوں اپنے آپ کو کلوز کر س میرا خیال دل ہے
تکال کر پہلے والی زندگی جیئے جھے بھول جا کیں میں
بہت وور ہوں جیسے آپ تک آنے میں زندگی گزر
جائے گی مرآ ہے تک آنے میں زندگی گزر

اور اینے آپ کوخوش رکھیں کوئی اجھی سی لاکی د کھے کرشادی کرلیں میں اس میں بی خوش ہوں اور پھر آپ کی شادی کے بعد میں آپ کے گھر آیا کروں گی ادر پلیز میری خوشی کے لیے ہی شادی کرلیں آپ نے آئ تک میرا دل میں لوڑا تھا اور آج میری بی آخری خواہش پوری کر دیں تو میں مجھوں گی آپ کو جھے ہے

پیارہے اور آپ نے میری بات مان کی ہے۔ ورند میں اپنے آپ کو معاف نہیں کروں گی کیوں کہ میں بھی آپ کی طرح بہت مغموم ہوں کاش میں آپ کی بن رہ پاتی ۔۔ بیبات۔۔ دکھ ہے اس بات کااور میں آپ پر انشراح نہیں ہوسکتی اور اب بیجھے اجازت دیں ہوسکتا ہے بھر بات نہ ہو۔۔

ننهیں نبیس سنور فعت ایسا مت کہو میں مر جاؤں گا پلیز میری منت مجھ لوایک بار مجھے ملو میں آپ کود کھنا جا ہتا ہوں اور اگر بیبیں کر سکتی تو مجھے اپنی ش کانام بتاؤ میں خووآپ کو تلاش کرلوں گا اور پھرآپ کا کام ختم ہوجائے گا۔

ہیں جانوں یا آپ کے گھر دالے اس نے مجھے کے نہ بتایا اور کال بندکر دی میں نے نہیں کے دریعے اس کے دریعے اس کا پید کیا کہ اس نمبر کا کال کون سے اس ہے آئی تھی وہ ہمار ہے ساتھ والا اس یا تھا میں نے اس جگہ کا چپ چپہ چھان مارا ممروہ نجانے کہاں جیسپ کر بیٹھ جاتی چپ چپہ چھان مارا ممروہ نجانے کہاں جیسپ کر بیٹھ جاتی

خدانه کرے۔ پھر بیل پھوٹ پھوٹ کر دیا اور وہ بھی میری آ دازی کررور آئ تھی کیوں کہ اسے جو مجبوری تھی وہ اس کی وجہ سے بیار کا اظہار نہیں کر یا دہی تھی ورنہ اسے میرا بہت خیال رہتا تھا وہ میری محبت میں کرفتار ہوئی جار ہی ہے۔

W

Ш

ш

p

a

K

S

О

C

میں خود کوسنجال نہیں پار ہاتھا ہیں سنجال کھی رہی تھی اس کی آ واز میرے کانوں ہیں سر بھیر رہی تھی اس کی سر بلی آ واز میں مجھے اپنا ڈرا بھی ہوئی تھی میں تو نجا نے کیوں جھے تڑ پانے میں ڈٹی ہوئی تھی میں تو موج بھی نہیں سکتا تھا کہ بیالی ہوجائے گی وہ پہلے موج بھی نہیں سکتا تھا کہ بیالی ہوجائے گی وہ پہلے سے گئی بدل چکی تھی شاید عورت کو اپنا مہی رویدرگھنا چا کہ ویدرگھنا جول بھالی عورتوں کو جینے نہیں دیتے۔

اور پھر وہ میرے ساتھ بالکل ٹھیک تھی اس کو میری مجت نے اتنا سخت کر دیا تھا کہ وہ اگنور کرتی جا رہی تھی ترکی ہوں ہوں گئر کیوں وہ اپنی مجبوری بھی تو نہیں بناتی تھی اب وہ بالکل خاموش تھی اور پھر میں بھی بول بول کر تھک جکا تھا میں نے اسے کہا جھے اپنے گھر کا ایڈریس دو وہ بچکچائی تکرا ہے ایسے جیسے خوطہ آیا وہ نجانے میں دو وہ بچکچائی تکرا ہے ایسے جیسے خوطہ آیا وہ نجانے میں نے کون سما اس کو کسی دریا میں بھینک ویا ہو میں اس کو اینے لیے صباح کرنا جا جنا تھا۔

معروہ بھی کہ کی بات کا اثر نہیں لے رہی تھی خیر اس کی طوعاً تھی میرا کوئی زور نہ تھالیکن اتا تو ہیں بھی جا نتا تھا کہ اس کو بھی میرا کوئی زور نہ تھالیکن اتا تو ہیں بھی حال کیوں کرتی اے کیا ضرورت تھی مجھے نون کرنے کی ہیں آپ کو ایک بار ملنا چاہتا ہوں آپ ہیں اور کیوں کے دیوں کی دیوں کے دیوں کی کیوں کے دیوں کے دی

اس نے کہا سوچ کر بتاتی ہوں مگر میرے گھر وانوں کو بہتہ چل کیا تو میرا بہت براحشر ہوگا میں رشتوں کے فض میں قید ہوں میں آپ کے جذبات کو

*S*: 3

زلف محبوب حصدودم

کوئی شوق ند تفامیس نظر کھو لئے کا میں نے آپ کو پائے کے لیے میرکیا ہے۔

W

W

W

p

a

k

S

O

C

E

C

m

اور آپ کو بہتہ ہے کہ میری کوئی مجبوری بھی نہیں اللہ کاشکر ہے ہر چیز ہے اور میں شوق ہے ہیں بیٹا ہوں آپ کے لیے یہاں بیٹھا تھا اب چلیں میرے ساتھ اور ای گھر میں ہی رہنا ہے آپ نے وہ بہت مبہوت تھی میں نے اے حوصلہ دیا کہ ڈرونبیں اور چلو جوطوفان اسٹے گامیں سنچال لوں گا۔

اور میں نے پہلے اس کو شاپنگ کروائی اور پھر
کے کر گھر آ گیا میں نے اسے کے آ گے اپنے ہاتھ جوڑ
کرگریاں ہوا اور وہی بیٹھ گیا اور پھر اس نے میر ے
آ نسوصاف کے اور جھے اٹھا کر کہا سر آپ کیوں رو
رہے ہیں میں ہول نااس کی زبان سے بیالفاظ من کر
جھے میرے کا نول پر یقین نہ آیا میں نے اس کے
وونوں بازو پکڑ کر کہا کیا بولا اس نے کہا آپ روکیں
مت میں ہول نال میں اس کی طرف و کھنے لگا کہا س

تمرشاید به میراوجم تفاوه بونی صاحب جی آپ میری مجبوری جانتا جاہتے ہیں نال میں بولا جی آپ بنا میں آپ بنا میں آپ کو کیا مجبوری ہے تا کہ میں اس کے حساب سے کوفندم اٹھاؤں۔

اس نے کہا میں کل آؤں کی اور آپ کو لے کر اپٹے گھر جاؤں گی آگے فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہوگا جوآپ کہیں کے جمعے منظور ہے اب جمھے جانے ویں میں لیٹ ہورہی ہول..

مرمیرادل کیسے مان جاتا کہ وہ جائے ہیں نے تواس کو پانے کے لیے دنیا کو پیروں تلے روند دیا تھا اب اس کے کیسے جانے کی اجازت دیتا میرادل بہت زور شور سے دھڑک رہا تھا میں جابتا تھا کہ وہ ساری زندگی یو جی میر ہے سامنے رہے لیکن اس نے وعدہ کیا تھا کہ میں کل آؤں گی تو ضرور آئے گی۔ میں نے اسینے دل کو سمجھایا اور کہا کہ ای میں میں نے اسینے دل کو سمجھایا اور کہا کہ ای میں

ہے اور پھر میرے دماغ میں ایک آئیڈیا آیا ایک ای شہر کی مارکیٹ میں شاپٹگ سینٹر کھولتا ہوں اور پھروہ ای جگہ ہے شاپنگ کرنے آئے گی۔

W

W

W

၉

a

K

S

0

C

8

t

Ų

C

O

m

تو میں نے اسے ملنے کی امید میں وہاں تین شاپنگ سینٹر کھو لے اور سارا سارا دن وہاں جیفار ہتا بہت سے لوگ آتے بہت ہی خوبصورت حسیناؤں کے چبرے سامنے آتے مگر اس کی خوبصورتی کی تو بات ہی اور تھی میں جس کا چبرا بھی و کھتا تو میں کہتا کہ اس سے خوبصورت نہیں ہے۔

میرے سروینٹ سارا دن کام کرتے اور میں بس ای کولوگول کی بھیڑ میں ویکھیار ہتا۔

خیرکی ماہ گزر نے کے بعد بھی وہ نظرنہ آئی تو میرا دل نوٹ گیا کہ وہ میہال نہیں آئے گی میرا یہاں بیشنا نفنول ہے اور میرے ٹاپنگ سینٹر میں متواتر کسٹمر آئے اور اپنی ضرورت کی چیزیں لے کر چلے جاتے میرک نگاہیں اسے تلاش کر کر کے تھک گئیں تھیں پھر عید آنے والی تھی اور لوگوں کا رش بڑھتا گیا کام بہت زور پہتھا عید سے ایک ون پہلے بعنی جاند رائے تھی جب وہ شام کے وقت مجھے نظر آئی۔

میں ای کے پیچھے دوڑ اتو لوگوں کے رش کی وجہ سے میں اس تک بہت ویر سے پہنچا مگر پینٹی کمیا تھا میں نے اس کا باز ویکڑ کرکہا کہ کیا مسئلہ ہے ..

میراکیا گناہ ہے جس کی جھے آئی ہڑی سزادی
ہے یا پھرائی آناہ ہے جس کی جھے آئی ہڑی سزادی
ہے یا پھرائی آپ کو بہت ہی او نیجا جستی ہیں کیا ہی
انسان ہیں ہول بھر ہیں اسے اپنے شاپنگ سینٹر لے
آیا در سرد بنٹ ہے کہا کہ دو جائے لے کرآؤوہ کیا
دوراور دو جائے لے آیا وہ انکار کر رہی تھی گر میرے
مامنے وہ بول بھی نہیں رہی تھی کیوں کہ آج بیک اس
نے میری ہر بات مانی تھی شایدوہ عادی ہو پھی تھی۔
نے میری ہر بات مانی تھی شایدوہ عادی ہو پھی تھی۔
سنے آپ کو ڈھونڈ اسے کہا کہ اگر ہیں نے اتنی مشکل
سنے آپ کو ڈھونڈ اسے تو اب ہیں نہیں جانے دوں گا

ز لف محوب

بہتری ہےاوراس کو جانے دوول نا دان تھا کہ مائنے کا نام جبیں کے رہاتھا اس نے بھی میرے دل کی حالت کو نه دیکھا اور جب دونوں ایک دوسرے کی گفت و شنید کے بعد فارغ ہوئے اس نے اجازت بی میں بولا میں جھوڑ آتا ہوں اس نے اٹکار کر دیا اور نکل کئ میںو مکھتار ہا۔

جب وہ آٹور کئے میں بیٹھ گئی تو میں نے بھی گاڑی اسٹارٹ کی اور اس کا پیچیما کیا اور دور ہے ہی و یکت رہا کہ اس کا کھر کہال ہے وہ کہاں سے آئی تھی میرے دل میں ایک ہی بات تھی کہ اس کا کھر دیکھ لول اور جب جي جاہے گا ش چلا جايا کرون گا تگر بيراس نے نہ ہونے دیا وہ ایک محلے میں چلی کی اور میں نے گاڑی ایک سائیڈ پر انگا کر اس کا پیچھا بھی کیا مگر وہ چھونی جھونی کلیوں میں ہیں کم ہوگئ تھی۔

ميرا دل رور باتفا كهوه كيون چلى تني اوركهان چلی گنی میں کافی دیر وہاں گھڑار ہاادر پھر مایوں ہو کر والبس جيا آياليكن اتناتو جان چكا تفاوه نمس محليه ميس ر من ہے اور اس کا رستہ تو میں ہے پھر بھی میں خود کو

ا دعورامحسوس كرريا تها ..

W

W

W

၇

a

K

S

О

C

8

t

C

میں نے کل ہونے کا انتظار کیا رات تھی مے كزرنے كا نام تبيل كے ربى تھى بيس رات كے ساتھ جنك كرنار باجلدي كزر يهمرا تظاركي كفريان جلدي حبیں گزرتیں خیر خدا خدا کر کے میں نے رات کز اری اوراس کا ویٹ کرنے لگا میں نے گیٹ پر ہی ڈیرہ جمایا مواقفا کدوہ بیبال ہے بی آئے گی۔

ستمردن البيئة كزراجار بإقفاجيسے ميں اس ير بوجھ تفااوروه مير بو جھا تارنا جا ہتا تھا شام نے جارن کے بھکے تے کہ ایک دکشمیرے تھر کی طرف مڑا میں نے ای میں ویکھا تو وہی حسن کی ملکہ بیٹھی تھی میں میرا دل خوشی ستةجموم اثفا تفار

میں نے رکھے والے کو کر ایا دیا اور اس کو دیکھا تو وہ بہت ہی مایوس می لگ رہی تھی میں نے اس کی

خاموشی کو جائے کی کوشش کی محرنہ جان مایا اسے جیب د کیمکر میں بھی خاموش ہو گیااس نے میری خاموتی کی وجہ یو پھی تو میں نے بیابی کہا کہ جھیے نبیں لگتا میں آپ کے بغیرزیادہ ورزندہ رہ یاؤں گا مکرآپ میری ہے حسرت بوری کر دو بلیز رفعت انکار مت کرنا میں تمبارا پیارحاصل کرنے میں ایسا ہو چکا ہوں۔

W

W

W

p

a

k

S

O

B

m

اور میری د لی خوانهش کھی کدآ پ کواپنا بناؤں گا ورنه يوتبي كنواره بي مرول كاب

رفعت میں تھک چکا ہوں آ پ کوڈ ھونڈ ڈھونڈ کر پلیز مجھے چھوڑ کرمت جاؤمیں آپ کے بنامبیں رہ سکتا بناؤر فعت بناؤ پلیزاں کی خاموتی نجانے اے کسی اجھن میں ڈال رہی تھی میں بولتار ہااوروہ حیب حاب متى ربى هى ..

میں نے اے ایل محبت کا واسطہ دیا تو وہ رونے محلی میں اس کی مجبوری جاننا جا ہتا تھا اور پیکھ بول بھی کہیں رہی تھی مجھ ہے جھڑٹے کے بعد وہ مجھی پہلے جیسی نہ تھی بناؤرفعت آپ کو کیا مجبوری ہے جومیری محبت کوصکرار ہی ہو۔

ديكهيس من نے آپ كو يہلے بھى كہا تھا كہ جھے محول جاؤ ہماری محبت مہیں ہوسکتی اور نہ ہی میں آ ہے کا می خواب بورا کرسکتی ہوں میں نے بمیشہ آپ کی اطاعت کی ہے۔

اب میں آپ کے سامنے اور انشراح نہیں ہو سئتی میری کیا مجوری ہے آب یہ جاننا جاہتے ہیں تو ھلئے میری ساتھ میں آپ کو بنائی ہوں۔

میں تھوڑ اخوش تو ہوا کہ جلو میں خود اس کے کھر والول سے اسے ما تک لول گا میا ہے جھے ان کی توکری بی کیوں نہ کرتی بڑے میں آج اے حاصل کر کے

میں اس کے ساتھ ای امید یر چنل بڑا میری حالت دیکھ کرلوگ جیران ہے کدمہ کیسا و یوانہ ہے اور ممس کا دیوانہ ہے کمس کا مجنوں بنا پھر تاہے جس کواس

جوارعوض 39

ONGINE LIBRORRY

FOR PAKISITAN

زلف محبوب حصه دوم

جھے بہت عزت کے ساتھ کہا صاحب تی جیٹھیں ہے شک آپ میری بیوی کے چھے آئے ہیں محراس میں نہتو اس کا کوئی تصور ہے اور نہ ہی آپ کا آپ اپ دل کے ہاتھوں مجبور ہیں اور وہ اس رہتے کے بندھن سے مجبورہے۔

W

W

W

p

a

k

S

О

E

C

m

میری بیوی بہت ہی انجی ہے اس نے آج تک میری اورائی عزت کا خیال رکھا ہے اور میں چارسال سے چار پائی پر پڑا ہوں اور دہ نیک بخت اپنامیر ااور میرے اس نے کا پیٹ پال رہی ہے تکر اس نے کوئی بھی ایسا کا مزیس کیا جس کی وجہ ہے میں اسے بدکر دار کہوں اس نے آج تک جھے ایسا کوئی موقع نہیں و یا اس کی بات میں کومیر ادل ایک بار پھر ترزیب اٹھا تھا۔

میں پریشان سا ہو گیا کہ اس کو کیا ہوا ہے بیاتو شکیک ہیں میں نے پوچھا تی آپ کو کیا ہوا ہے پھراس نے جھے اپنی واستال سائی کہ میں ایک ڈرائیور قعااور ایک دن ایک ڈن میں میری کمر کی ہڈی ٹوٹ کی تھی اس دن سے بیمبری بیوی میری خدمت کر رہی ہے اس نے آن تک نبیں کہا کہ میں کب تک اس بیار کے ساتھ گزارہ کروں گی۔

میں نے کئی باراس ہے بات کی ہے کہتم جھے چھوڑ دومیری تو اب ایسے ہی گزر جائے گی گرتم اپنی زندگی بنالومکر اس نے اپنی وفاداری کا ثبوت دے ویامیں اس کا صان مند ہوں کہ وہ لوگوں کے گھروں میں نکام کر سکمٹ امرکوں کہ جھر کھانات

میں کام کر کے شام کولا کر جھے کھلاتی ہے۔

پھر بھی شکن نہیں آئی
میں کننا خوش نصیب ہوں جس رفعت جیسی ہوی ملی
ہے میں اس کی باتیں من کوایک سرد آہ مجر کررہ گیا واہ
خدارا تیرے بھی تھیل نرالے بیں کیسے کیے انسان
میں دنیا میں میں رفعت کی عظمت کو سلام کرتا
ہوں میں نے اس کے نیچ کو ہزار کا نوٹ دیا اوراس
اس آوی سے سلام لے کر میں اپنے مردہ دل کے
ساتھ داہی لوٹ آیا۔ جاری ہے۔

کی ذرائیمی پر دادئیں ہے۔ کننی سنگدل ہے بیہ جوا یسے دیوائے کو تھرار ہی ہےا یسے دیوانے کہاں ملتے ہیں اب اور خوش نصیب ہے کہاس کواس جیسا پیار کرنے والا ملاہے خیر ہم چلتے سے کہاس کواس جیسا پیار کرنے والا ملاہے خیر ہم چلتے

W

W

ш

၇

a

K

S

O

C

S

C

پھڑائی نے ایک چنگ جی کور د کا اور ہم دونوں اس میں بیٹے کراس کے اتاق شکے اندرایک آ دی بیٹھا تھا وہ روکر کہنے گئی یہ لیس میہ بیس میرے گھرکے مالک ان سے ماتگ لیس جھے۔

اوروہ آدی ہیں کر عضیا انداز میں بولا کون ہے ہے اور دہ آدی ہیں کر عضیا انداز میں بولا کون ہے ہے اور کی رونے کی کہ یہ بین کر دہ اور بھی رونے کی کہ یہ بین وہی میر سے صاحب جن کے ہاں میں کام کر فی تھی اور میری جدائی میں انہوں نے بیدھالت بنا کی ہے اور جھے تلاش کرتے کرتے آج جھے و کھے کر بے اس میں ہوگئے تھے۔

اور میں انہیں اپنی مجبوری بنانے کے لیے لے کرآئی ہوں تا کہان کو یقین آجائے۔

اور پھریا پی عالت کوسنوار لیں یہ کہہ کر دہ پھر بولی صاحب جی میراشو ہرہا در یہ میرا یک بچہ ہے ادر یہ میراغریب خانہ ہے آگر آپ یہ سب جھے سے چین کراہنے ساتھ رکھنا پہند کرتے ہیں تو مانگ لیں جھے آگر میراشو ہر جھے جھوڑ تا ہے تو میں آپ کی محبت کو قبول کرتی ہوں۔

اور ہمیشہ آپ کی وفادر بن کر رہوں گی بیسب من کر میرا سرچکرانے لگا اور میری آنکھوں کے آگئے اندھیرا ہونے کا اور میری آنکھوں کے آگئے اندھیرا ہونے لگا اور میں سوچ کی آیک گہری کھائی میں جا کر گر گیا تھا جہال سے جھے کوئی بھی نہیں نکال سکتا تھا اور میں نے اس کی محبت کو حاصل کرنے کا ارادہ دل سے نکال دیا تھا۔

میں اس کی مجبوری کوسلام کرتا ہوں وہوہ تو واقعی مجبورتھی بہت زیادہ مجبورتھی میں نے محسوس کیا کہ اس کا شو ہر کچھ نفیک نہیں تھا میں کھڑار ماتو اس کے شو ہرنے

جوارع ط 40

زاف محبوب حصدووم

2014

WWW PAKSOCIETY COM CNIHNE HIBRORY
RSPK PA CIETY COM FOR PAKISTAN

PAKSOCIETY1 F PAKSOCI II

ٹوٺ سائے يانے ووتخد 2 ٽو ث 6 £, تے طبعت کے سيرعع Ź, 21/ F. بدام نے 1 ارول للجوث £, انسانے تاذك .01 1 £, ☆

W

W

W

P

a

k

S

O

C

S

E

C

O

m

بهونث

کس کی طبیل ہو تم اور کنارے میں یہ ہونت ع و يار ع ك في جان س بيار ع يار ع ين يه ون یں نے ہر بار مبت سے آئیں چوا ہے ای نے ہر بار مبت سے اہمارے ہیں یہ ہونث ہاتھ ہونڈن یہ میرے رکھ کے مجھے کہنے وگا رو کیے ان کو بہت شول بارے میں ۔ ہونٹ بند ہوتے ہیں یہ انکار کی صورت یمی محر آ د معے کھولے ہوں تو محبت کے اشارے جی سے جونث آج فود اپنے مقدر پر جھے رفک آیا آج بوٹوں میں میرے اس نے الاے میں سے بونث چم کر ہوند میرے اس نے کہا تا ہے تیل بس تمبارے میں تمبارے میں تمبارے میں یہ بون یہ بات ہوں کہ ہم مجر عبا ربتا محر پل دو پل ک دو محزی میرے نام ای لکے دوں جلو مان لیتے ہیں کہ سزا کے ستحق ہیں ہم وضی كوئى انعام نه كلمو الزام اي كليم دول من خال مرف إد 2014-5

وہ ہے وفائیں تھی ہیں اس یہ کیوں مرجیفاتھا وہ
تو واقعی مجبورتھی اور اس نے بچھے کوئی دھوکہ نیس دیا وہ
آج ہمی میرے دل میں ای طرح ہی ہے اور ہمیشہ
اس کی یا دکومیں نے اپنی زندگی مجھ لیا ہے۔
اور اس کی یا دوں کے سہارے ہی زندہ ہوں وہ
جہال رہے خوش رہ وہ میری زندگی ہے اور میں نے
ہیاں رہے خوش رہ وہ میری زندگی ہے اور میں نے
ہیار کیا تھا اور کرتا ہوں اس کی وہی زلف میری
ہیر دے جومیرا وروس کیتی ہے اور آج بھی اسے میں

W

W

W

ρ

a

k

S

O

C

8

t

C

نے اپنے سینے سے لگا کر دکھا ہوا ہے۔
اگر وہ زندگی کے کسی موڑ پر جھی ملی تو میں اسے
اتنا ضرور کہوں گا کہ آپ نے جھے پہلے ہی دن بتانا تھا
کہ آپ کی شادی ہو چکی تھی اور ایک بچہ بھی تھا خیر اللہ
اس کو اور اس کے گھر والوں کو تندرتی عطا فر مائے اور
اس کے بچے کو نیک بنائے اور جھے بھی اس کی جدائی
بر داشت کرنے کی ہمت عطا فر مائے آمین۔

نعت شريف

آئی پھر یاد مدینے کی ملانے کے لئے کا رزاد میں جانے کے لئے کائی میں اذتا پھروں خاک مدینہ بن کر اور مجان رہوں خاک مدینہ بن کر میں ازتا پھروں خاک مدینہ بن کر میرے لجہال نے رموا نہ بھی ہونے کے لئے میں آئے بچائے کے لئے میں میموزتے یہ سارا زانہ بچھ کو میرے آ قا تو بیل سے ہے وگائے کے لئے پھر میسر مجھے ویداد مدینہ ہو وہ الائیں سے بچھے جلوہ وکھانے کے لئے بیل وہ میں لیتے بیل وہ میں لیتے بیل ورنہ میرے لب کہاں فریاد نانے کے لئے بیل ورنہ میرے لب کہاں فریاد نانے کے لئے بیل ورنہ میرے لب کہاں فریاد نانے کے لئے بیل ورنہ میرے لب کہاں فریاد نانے کے لئے بیل ورنہ میرے لب کہاں فریاد نانے کے لئے بیل ورنہ میں پھیانے کے لئے بیل میں پھیانے کے لئے بیل میں بھیانے کیا ہے کہ بھیل میں بھیل کے لئے بیل میں بھیل کے بیل میں بھیل کے بیل میں بھیل کے بیل میں بھیل کے بیل کے بیل کیل کے بیل کے بیل

41 05 12

PAKSOCIETY1 F PAKSOCIET

### ميرامقدر

### \_ ـ ترير ـ شاہرر فيق ـ كانويں 0300.8393291

آئ پھر میں ایک کہانی کے ساتھ حاضر ہوا ہوں امید ہے کہ آب میری حوصلہ افز انی کریں گے اگر آپ نے ایسا کیا تو میں مزید لکھنے کی کوشش کروں گا ادر میں تمام قار مین کا شکر گزار ہوں کہ وہ میری تریوں کو پند کرتے ہیں اور بچھے لکھنے کا موقع فراہم کرتے ہیں۔ میں نے اپنی اس کہانی کا عنوان میرا مقدر ۔ رکھا ہا گر آپ جا ہیں تو اس کو تبدیل کھوں کے بوجھ نے دبالیاوہ بینش ابھی بچپنا لے کر پھر رہی تھی تو اچا تک ہی اس کی زندگی بدل کی اور وہ کھوں کے مقابلہ کر رہی ہے میں اس کی زندگی بدل کی اور وہ کھوں کا مقابلہ کر رہی ہے میں اس کو لکھنے میں کہاں تک کا میاب ہوا ہوں بید آپ پر ججھوڑ تا ہوں۔ اوارہ جواب عرض کی پالی کو مدفظر رکھتے ہوئے میں نے اس کہانی میں شامل تمام کر داروں مقابات کے نام تبدیل کردیئے ہیں تا کہ کس کی دل شکنی نہ ہواور مطابقت تعنی اتفاقیہ ہوگی جس کا ادارہ یا رائٹر ذمہ دار نہیں ہوگا۔

جمیں تو اینوں نے لوٹا غیروں میں کہاں دم تھا نے گھریں نوکر انی رکھ لی ہم بہت ہی خوش حال میری کشتی تھی ڈولی وہاں جہاں پانی کم تھا زندگی گزار رہے تھے ایک اور بات بہتی کہ میرے ابوکی ایک اور بیوی بھی تھی جس کا ایک جینا ہیں۔

میرے ابوکی ایک اور بیوی بھی تھی جس کا ایک جینا ہیں۔

میرے ابوکی ایک اور بیوی بھی جس کا ایک جینا ہیں۔

میرے ابوکی ایک اور بیوی بھی جس کا ایک جینا ہیں۔

میرے ابوکی ایک موسیلے بھائی ہے بہتے بیار کرتی میں۔

میران کی اس میں بہتے بیار کرتی ا

سیم سی اہاری دوسری ای ہم کواچھا نہیں جھی تھی وہ شہر میں رہتی تھی اور ہم گاؤں میں ہی رہتے ہے۔
سیم میں رہتی تھی اور ہم گاؤں میں ہی رہے ہے ۔
باتیں کرنے گئے کہ ان کی گاڑی ہے یہ لوگ از ان کی ماٹوں کی وجہ سے آزادی کرتے ہیں ان کی باتوں کی وجہ سے میرے ابوکی نوکری بھی چلی گئی پھر کھے دن بعد میری سوتیلی ای نے ابویرکیس کردیا۔

میرے ابو بہت ہی پریشان تھے ہم پر تو جیسے قیامت آگئی ہو میرے ابد نے جا کر کیس ساتو میرے ابد نے جا کر کیس ساتو میری سوتی مال نے ایک ایک کرزین اور اور دس تولیسونا کا کیس کیا تھا میرے ابونے آگر ہمیں بتایا ہم بھی بہت پریشان ہوئے۔

یں ایک کھاتے ہتے گھرانے سے تعلق رکھتی
ہوں ہم چار بہن بھائی ہیں میرے دادا کی بہت
زیبن تھی دو میرے چا چا تھے اور ایک میرے ابو
ہوسے ابونے بہت پیار لاؤاور نازوں سے
ہوسے ابونے بہت پیار لاؤاور نازوں سے
پالا تھا میرا نام بینش ہے اور میرے ابومزکوں کو
میں داخل کروایا میں بہت ذہین تھی میری بڑی بہن
میں داخل کروایا میں بہت ذہین تھی میری بڑی بہن
فیلہ لیتے تھے میرے ابونے بہتیں سکول جاتی تھی
وہ فدل میں تھی اور میرے ابو ہمیں اپنی گاڑی میں
سکول چھوڑ آتے تے ہم دونوں بہنیں سکول جاتی تھی
سکول چھوڑ آتے تے ہم ہماری اپنی گاڑی میں
سکول چھوڑ آتے تے ہم ہماری اپنی گاڑی تھی۔
سکول چھوڑ آتے تے ہم ہماری اپنی گاڑی تھی ابو

اگست 2014

جواب عرض 42

ميرامقدر

W

W

ဂ

a

k

S

O

C

8

t

Ų

C

0

m

W

W

W

k

S

О

C

m

#### SCANNED BY DIGEST.PK



W W P a k S 0 C 8 t 0

m

W

WWW PAKSOCIETY COM RSPK PAKSOCIETY COM ONGINE GIBRARY FOR PAKISTAN



W

W

p

k

S

t

امجمی میری بہن کی شادی کو وو سال ہی گزرے ہے کہ اس کے سسرال والوں نے لڑتا شروع کر ویا پچھے دنوں کے بعد میرے والد نے کی گندی عورت کے ساتھ تعلق بنا لئے اور اسے لے کر گھر آھیا اور میری ای کو بہت ہارا اور گھر سے نکال ویا۔

W

W

W

P

a

k

S

О

C

m

میری ای ہمیں لے کے اپنے میکے آگئی وہاں پکھ ون تو ہم سہی رہے بعد میں میرے یاموں نے ہمیں نہر ہنے دیا اب میری ای سوچنے کی کہ کہاں جاؤں ابھی ہم ای الجھن کوشکار تھے کہمیری بڑی بہن کوطلاق ہوگئی۔

ہمارے او پر پریشائی کے علاوہ پھے نہ فقا کیم میری ماں نے ہمت نہ ہاری وہ ہم سب کولیکر شہر پلی گئی وہاں ہم نے کرائے پرایک مکان لیا وہ جو بھائی مجھ سے بڑا تھا وہ ماموں کے گھر ہی رہا ماں ہم تینوں کو ہی لے گئی پھے دن تو ہم سک رہے نیکن ہمارے ہمسائے بہت استھے تھے وہ بھی ہمیں کھاٹا و سیتے بھی آٹا پھر میری ای نے جو زمین میرے بھائی کے جھے کی تھی وہ بھی وی اور ہمیں واض کر وایا ہم لوگ پڑھے گئے پھر پرنہل نے واض کر وایا ہم لوگ پڑھے نے گئے پھر پرنہل نے میرے بھائی کواول میں داخل

ہمارے گھر کا نظام چلنے لگا پھر ہمارے گھر کے سامنے ایک میڈ یکل سٹور تھا جس پر ایک لڑ کا بیٹھتا تھا وہ میری بہن کو پسند کرنے لگا میری بہن اس میں دلچیں نہیں لیتی تھی۔

کیوں کہ وہ سوچتی کہ میں ان کے لیے یہ سب کیوں کروآخر وہ تھی بھی بہت ہی خوبصورت میں بہت ہی خوبصورت میں بھی کم نہ تھی خیردن گزرتے میں وہ لڑکا چھیے پڑا رہا پھراس نے خط لکھنے شروع کرویئے۔

آ ہستہ آ ہستہ میری بہن کو اس میں ولچیں بونے تکی اس نے بھی خط کا جواب وینا شروع کر

میراسو نیلا بھائی ہمارے گھر آیا اس نے ہماری سے بہت بیار سے بات کی پھراس نے ہماری سونے کی انگوٹی جورائی اس پر میرے ابونے اسے مارا وہ ہمیں بہت پہ بیارا لگتا تھا میں بہت روئی جب اسے ماریزی تو پھرای طرح ہماری پریشانی جب اسے ماریزی تو پھرای طرح ہماری پریشانی بیت مسلم طرح ہماری پریشانی مسلم طرح ہماری پریشان میں و بی بڑی تھی انجمی مسلم طرح میرے والد نے باہر رہنا شروع کر دیا ہم سب بہت ہی پریشان شے۔ شروع کر دیا ہم سب بہت ہی پریشان شے۔ شروع کر دیا ہم سب بہت ہی پریشان شے۔

W

Ш

W

၇

a

K

S

O

C

8

C

میرے بڑی بہن نے فدل پاس کیا اور میں چوتی میں سے بڑی بہن نے فدل پاس کیا اور میں چوتی میں ابو بھی ابو نے میں جو بھی اور سے ابو نے رمین جی بھر میرے ابو نے رمین جی چی بھر میرے ہواری گاڑی بھی جی چی چی بھی ہوگئی میری میں میں ختم ہوگئی میری میں سوتیل مال نے سونا بھی لے لیا اور زمین بھی میرے میں بہن کا میرے بھائی ابھی بہت چھو نے تھے میری بہن کا میرے جانا بند میرے جاتا ہند کر دیا۔

یس پڑھتی رہی کیکن وہ نہ جاسکی میرے ابو نے میری بہن کا رشتہ اپنے کزن کے بینے سے سطے کر ویا ایک سال بعداس کی شادی ہوگئی میری اور کوئی میری ماں تھوڑے و مارا خیال رکھتی میری ماں تھوڑے و ماغ کی مالک تھی وہ بھی ہم ہے لڑتی مار بہتی بھی میرے ابو سے ہمارے گھر سے لڑائی ختم رہتی بھی میرے ابو نے گھر آتا ہی چیوڑ دیا می نہ بوتی تھی میرے ابو نے گھر آتا ہی چیوڑ دیا میارا ون استے دوستوں میں جیشا رہتا ہمیں بہت فرر آگیا تھا کہ جمیں کوئی ہمارے ساتھ زیادتی نہ کرے۔

میرا باپ جہاں کہیں مجھے ویکٹا تو ڈنڈا پکڑ کرآ جاتا کہتم میری عزت ہو باہر ندجایا کر وجھے چھ بھی اچھانہیں لگٹا تھا اور ندشوق تھا کسی کود کھھنے کا میں بہت ہی شریف تھی میری باں اپنے رشتہ داروں ہے لے کر ہما را پیپ پالتی تھی ۔

ميرامقدر

جواب عرض 44

جب تم مجھے اپنی بٹی کا رشتہ مجھے دو میری ماں مجبور ہوگئی کیوں کہ شادی تو کرنی ہی تھی پھر میرا بھی نکاح ہوگیا۔

W

W

W

p

a

k

S

О

C

8

E

Ų

C

O

m

میری ہاں ہونے کے دو ماں بعد میرے مستختے اپنے بھائی اور بھائی کو کو بھیجا کہ مجھے شادی کرنی ہے میری مال نے کہا کہ میری بٹی کی عمر ابھی بہت تھوڑی ہے اس نے کہا تہیں میں شادی کرنا جا ہتا ہوں یہاں پر ایک اور مات یاد آئی کہ میرے مشکیر کی مہلے بھی شادی ہوئی تھی اس کے جا رہے ہے۔

میرے باپ نے میرے نام پیجھ زمین بھی کر دی اور پیچھ سونا بھی اور بیجھے الگ گھر بنوا کر دیا۔ میری شادی ہو گئی میں اپنے گھر پیلی کئی میں نہیں چاہتی تھی کہ ایک بوڑ ھے انسان سے میری شادی ہو پھر ابھی میں شادی کی عمر میں نہیں ہو گ

خیرمیراشو ہر جھےخوش رکھتا اور میرے لیے تو میرا شو ہر ہی اب سب پچھ تھا ہم ہنمی خوشی رہنے کیے دن گزرتے رہے اور ہم لوگ اپنی خوشیوں میں کمن تنے پھراللہ نے مجھے ایک پیاری ی بنی وی جس کے آنے سے ہاری خوشیوں میں اور بھی اضافہ ہو گیا میری ای ابو بہت خوش تنے۔

وہ لوگ اہارے کھر میری بینی کے کھلونے
کپڑ ہے اورسونے کی انگوشی وغیرہ لانے پھرآ ہتہ
آ ہند میری بر بادی شروع ہونے گئی میرے
سرال والے میرے شوہر کو بہت با تیں کرنے
گئے کہ اس کو گھر لاؤ ادر نجانے طرح طرح کر کہ کیا
کیا با تیں کیں کہ میراشو ہر جھے ہے ڈرنے لگا۔
میری سوزن نہ انا آ ہے وکھانا شروع کرو ما

میری سوتن نے اپنا آپ وکھاٹا شردع کرویا اس نے اپنے شوہر کوایے ہاتھوں میں لے لیا اور وہ مجھے طرح طرح کی ہاتیں کرتا یہاں رہ کرمیں اپنی بہن ہے بھی مل لین تھی کیکن میرے شوہرنے دیا پھرمبری ای کو پتا چلا اے بہت عصد آیالیکن دہ عصد عارضی تھا کیوں کہ ماں نے نڑکا تو ویکھا ہی تھا اور پھر ماں کی بھی لومبرج تھی وہ ایک دوسرے کو پہند کرتے تھے پھر ان کی شا دی ہوئی تھی جب ای کو پہند چلا تو تھوڑ ابول کر جیپ ہوگئی۔

W

W

W

ρ

a

k

S

O

C

S

t

C

О

m

پرمیری بہن نے کہا آپنے گھر والوں کورشتہ کے لیے جیجو اس نے اپنے گھر میں بات کی تو وہ لوگ مان محے انہوں نے میری بہن کو ویکھا تو پہند آممیٰ پھرای طرح میری بہن کا رشتہ ہوگیا۔

و و اُلوگ بہت امیر تھے آج پانچ سال ہو گئے جیں ان کی شاوی کومیری بہن کے پاس اب ماشاہ اللہ پانچ بچے جیں ایک بیٹا او جاریٹیاں وہ اپنے گھر میں بہت خوش ہے۔

چر میں نے ڈل یاس کیا ادر بھائی تیسری میں تھا کہ ابو ہے امی کی طلح ہوگئی اور جمیں واپس کا وُں جانا پڑا ہم لوگ گا وُں میں چلے مجئے ۔

پھر ماموں میرے بھائی کورشنہ دینے کو تیار ہو گئے ابوتو ملے ہی خوش تھے لیکن بعد میں ای بھی خوش ہو گئیں پھر شادی کی تیاریاں ہونے لگیں ہر طرح سے کھر کوسحایا ادر پھر گھر میں خوشیاں ہی خوشیاں آنے لگیں ہم نے بھائی کی شادی بہت دھوم دھام سے کی جھے میر اکز ن پہندتھا کہ بدشمتی کراس نے جھے سے شادی نہ کی۔

میرے بھائی کی شادی کے ایک سال بعد اللہ نے اسے چاندسا بیٹادیا ہم لوگ بہت ہی خوش تھے ۔

پھر جہاں سے میری بربادی شروع ہوئی میں آپ کو بٹانا ہی مجول کی ہوں میرے بھائی کی مہندی کی رات تھی میرے ماموں نے پیپوں کے لا کچ میں اپنی مین کو بھا و یا بچھے بیسے چاہیں لیکن ہم استے چیے کہاں سے لاتے ای لیے جس آ وی کو بھیجا تھا اس نے کہا کہ میں واپس تب لاؤں گا کوا ہے قابو میں کر لیا اب د ہ میری کوئی بات نہیں سنتا تھا نہ بی میری کوئی بات مانتا تھا اگر میں سیجھ کہتی تو وہ مجھے مارتا شرد ع ہو جاتا۔

W

W

W

p

a

k

S

m

اب تو میرا میکے میں بھی ٹوئی نہ تھا میں روتی رہتی کہ جس کو میں نے چاہا پیار کیا اپنا سب پڑھ مانا مگروہ ہی آئ میرے ساتھ میسلوک کررہا تھا میں کس کو بتاتی کہ میں کیسے جی رہی تھی ۔

میرا برا بھائی کزن کی تھیتی باڑی کرتا ادر چیوٹا اگر کوئی مزددری مل جاتی تو کر لیتا تھا میں بہت دکھی ہوں اپنے ول کا حال کسی کونہیں بتا سکتی اس لیے سوچا کہ اپنے دل کا حال جواب عرض کو شنیر کروں۔

میرے پائ اب چار بچے ہیں خاوند نے وفا شین کی میں اپنا سب پھھا ہے بچوں کو ہی جھتی ہوں ادر رہ رہی ہوں میرے خادند نے پہلے والے دو بچوں کی شاویاں کیں ہیں دہ بھی بہت خوش ہیں۔

میری ایک سوتیلی بیٹی جھیے پیاد کرتی تھی اور میرے بچول کو بھی ٹھیک جانتی تھی میرا چھوٹا بھائی اسے آنے سے رد کا کیا میں ون رات روتی کہ میں نے یہاں شادی کیوں کی تھی۔

اب میرا خاوند ندمیری عزت کرتا ہے نہ مجھے اچھا مجھتا ہے ندمیری کوئی بات مانتا ہے ندہی میرا خیال رکھتا ہے اگر کرتا ہے تو صرف ففرت کرتا

میں اندر ہے ٹوٹ گئی ہوں کہ جس ہے میں نے پیار کیا اس نے جھے میصلہ دیا۔

میں بہت دکھی ہوں میں آپ کو ایک ہات بناؤں تو بیرکہانی بہت لمبی ہوجائے گی بس میری بیہ دعا ہے اللہ تعالی میرے جیسی زندگی کسی کونہ دے اور پلیز میری بیہ کہائی ضرور شائع کر دینا اگر نہ ہوئی تو جھے بہت و کھ ہوگا۔ کیوں کہ میں تو پہلے بھی

کبا کہ تیرے بہنوئی کے ساتھ ٹلط تعلق ہیں۔
میں تو ان چیزوں کو جانتی تک نہ تھی کہ غلط
تعلق کیا ہوتے ہیں جب جھے پتا چلا کہ کیا ہوتا ہے
میں بہت تو میں بہت ردئی اور بیاتو میرا خدا بھی
جانتا ہے کہ پھر میرے شو ہرنے کہا کہ اگر میرے
ساتھ رہنا ہے تو میرے ساتھ گھر چل میں مجبور ہو
گئی جھے مجبورا جانا پڑا گرنہ جاتی تا وہ بھی کہدر ہاتھا
کہ وندا ہے میکے چلی جائے۔

W

W

W

၇

a

K

S

О

C

S

t

C

میں آس کے ساتھ کیوں گئی کہ میری زندگی میں آنے والی بیہ بی ایک مرد ذات تھی اور میں اسے پیار کر میٹھی تھی میں اسے کھونانہیں چاہتی تھی۔ پھر میں اس کے ساتھ گاؤں جہاں اس کی پہلی بیوی ادر بیچے رہتے تھے وہاں چلی گئی۔

پہلے تو پھے دن میری سوتن ادراس کے بچوں
نے میرے سرال والوں نے میرے ساتھ ہی
رہے پھراپنا آپ دکھا ناشروع ہو گئے میرے سر
نہیں تھے ایک دیور تھا اس کی بیوی بھی ٹھیک تھی خیر
دن گزرتے دہے پھر اللہ نے جھے ایک بیٹا ویا
جس کی پیدائش پرکوئی خوش نہ ہوا الٹامیرے ساتھ
لڑئی جھڑے سے شروع ہو گئے اور میرے باپ
ہھائیوں کو آنے سے منع کر دیا کہ وہ میرے گھرنہ
آسکیں۔

پھرمیرے باپ ہے میری بیرحالت ویکھی نہ منی وہ پہلے ہی ول کا مریض تھا برداشت نہ کر سکا اوراللہ کو پیارا ہوگیا۔

بھائی ایک بڑا تھا اورایک چھوٹا پہلے وہ میرے باپ سے تھوڑ ابہت ڈرتا تھا مگر اب اس کا فرر بالکل ہی ختم ہو چکا تھا اور میری والدہ والدی وفات کے بعد اپناؤہنی تو از ن کھوچکا تھی۔

میرا اب کوئی نہیں تھا سوائے اللہ کے جو میری سوتن تھی دہ جادو نونے کرتی رہتی تھی میں چپ چاپ بیشی رہتی میری سوتن نے میرے شوہر

ميرامقدر

<u> جوارع کی 46</u>

W W W ၇ k S C t C

m

بجى 70 بملحى محبت تجمعي بممى بمحى آ نسودُ ل محبت بمى محبت محبت چان بمي 1.01 R تجمعي مجت ہے ب نام زندکی زندگی کہتی ہے بیرا نام ہے مجت لتمجعي

ا معد معدد الما معدد الما تعدد الما

بہت وکمی ہوں میرے پاس اب سوائے مرنے کے کوئی راستہ نہیں ہے دعا کریں اللہ میرے بچوں کے نفیس ایٹھے کرے اس شعر کے ساتھ اجازت دیں اللہ تکہ بان۔ ویں اللہ تکہ بان۔

> احِماصلہ دیا تونے میرے ہیار کا بارنے ہی لوٹ لیا گھریار کا آپ کی رائے کا منتظرر ہوں گا

W

W

W

ρ

a

k

S

O

C

8

t

ہنتے ہے انسان کو دعا کمیں سب بی دیتے ہیں دولت مند بارانے کو وفا کیں سب بی ویتے ہیں نہ ہواک وقت کی روٹی کسی غریب کے گھر میں ایسے وقت میں اس کو سزا کمیں سب بی دیتے ہیں

کونکہ بھول گئے ہم کو رشہ تو پرانا تھا
ایک یہ بھی زبانہ ہے ایک وہ بھی زبانہ تھا
ریکن فضائیں تھیں اور شوخ اوائیں تھیں
جذبوں ہی جوائی تھی موم بھی سہانا تھا
جذبوں ہی جوائی تھی موم بھی سہانا تھا
سنے ہے نگایا تھا آتھوں ہی بھوا کے جانا ہے
معلوم نہ تھا تم نے یوں جھوا کے جانا ہو
کیوں ہم سے جدا ہو
کیوں ہم سے جدا ہو
کیوں ہم سے جدا ہو
گیر ہم ہوا ہم سے اتنا تو بتانا تھا
گیر ہے ہوا ہم سے اتنا تو بتانا تھا
گیر ہے کھو ایک جان تی لے بیشی

- 3

FOR PAKISTAN

مم مبری مهو -تریه سیده امامه علی را د لینڈی

شنرادہ بھائی۔السلام وعلیم۔امید ہے کہ آپ فیریت ہوں ہے۔

آج میں معاشرے کے نازک مسئلے پر قلم اٹھارہ ہوں اور اس کے واقعات جمیں روز سفنے یا و یکھنے کو طنے

ہیں جھے امید ہے کہ آپ میرے قلم کی پھراپک وفعد بہنمائی فریا ئیں گے آپ کے اس سو صلے افزئی کے

لیے میں آپ کی بہت معتکور ہوں خدا آپ کو اور آپ کے ادارے کو ای طرح ترقی کی راہ پ رگامزن

ر تھے میری اس کہائی کا نام ۔ تم میری ہو۔ رکھا ہے

ادارہ جواب عرض کی پالی کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے اس کہائی میں شال تمام کر داروں مقابات کے نام

تبدیل کردیے ہیں تاکہ کی کی دل شکنی نہ ہواور مطابقت محض انتقاتیہ ہوگی جس کا ادارہ یا رائٹر ذمہ دار نیس

مگر بھے اس لڑ کے سے مینشن ہور ہی تھی اسٹے
میں اہاری دین آئی اور ہم بیٹھ کے کالج میں بھی میرا
فائن بار بار اس لڑ کے کی طرف جاتا پیتہ نہیں اس کی
جمیب سی نظریں تھیں پھر میں سب پھیے جھنگ کے
پڑھائی میں مصروف ہوگئی چھٹی تک وہ میرے ذائن
سے نکل بھی چکا تھا۔

میں مار میہ کے گھر واپس آگی وہ ہمارے مماتھ والے گھر میں رہتی تھی اور پڑوی ہونے کے ناطے ہماری فیملز کلوز تھی اور آنا جانا لگار بہتا تھا وہرے دن کائے جاتے ہوئے پھر دہ لڑکا اپنی مخصوص مجکہ پر کھڑ ا فظر آیا۔

ویمو ماریده والا کا پھر بھے گھور رہاہے۔ ارے ہال یار بدتو واقعی براا ڈھیٹ ہے ماریہ اس کی طرف دیکھیے کر ہوئی۔ چلود فع کرود کیمنے دوخود ہی مایوں ہوکر چلا جائیگا جب اے لفٹ نہ ملے گی۔

پھر انگلے ون ماریہ کی طبیعت فراب تھی میں اکیلی ہی چکی آئی۔

حیا جلدی کرد ہماری گاڑی نگل جائے گی ہاں ہاں آرہی ہوں بس پانچ منٹ میں اس آرہی ہوں بس پانچ منٹ میں میں جلدی تیار ہوکرانی دوست ماریہ کے پاس میں اور میٹ پر آگئی ہم دونوں اٹھٹی کالج جاتی تھیں اور دونوں اٹھٹی کالج جاتی تھیں اور دونوں سینڈالر کی سٹوڈ نٹ تھیں۔

یاد ماریہ مہیں گاڑی نکل نہ گئی ہو میں نے فکر مندی سے ماریہ سے کہا۔ مندی میں ماریم وہ میں میں میلاتہ میں میں

مبیں یار ہم دس منٹ پہلے آھے ہیں۔ سٹاپ کر کھڑے کھڑے جمیے کسی کی نظروں کی تپش محسوں ہونے لگی میں نے دیکھا تو ایک لڑکا سڑک کے پارسٹسل جمعے دیکھے جارہاتھا۔ مارید۔۔۔ ماریہ میں نے ماریہ کو کہنی ماری ۔۔وہ دیکھود دالڑکا جمعے گھور رہا ہے۔

ارے بار گھورنے ووان الرکول کو اور کام بن کیا ہے سوائے لڑ کیوں کو گھورنے کے ماربیلا پرواہی ہے کندھے اچکائی ہوئی بولی۔

10.00 12

second to

W

W

၇

a

K

S

O

C

8

W

W

W

P

a

k

S

E

m

#### SCANNED BY DIGEST.PK

WWW PAKSOCIETY COM RSPK PAKSOCIETY COM

W

W

W

Q

k

S

C

t

m

ONLINE HIBRORRY FOR PAKISTAN





W p a k S

W

شادی کروں گی جیں اس ہے ہی محبت کرتی ہوں اور آئندہ میرے دائے جی مت آنا۔ میں نفرت ہے اسے دیکھ کر ماریہ کے گھر آئمی ۔اور چھر جیں نے ماریکا کی سرکیکر تاریخ

W

W

W

P

a

k

S

O

m

۔اور پھر میں نے ماریہ کوئل سے کیکر آج تک کی ساری بات بتادی ماریہ اب تو ہی بتا میں کیا کروں کیاا ی کو بتا دوں ۔۔

اے نبیل حیا آئی خواہ نواہ پریشان ہوں گی اور
پھڑتم شاید کالج بھی نہ جاسکو گی اور تم نے بہت اچھا کیا
جو اسے کھری کھری سنا ویں اور اگر اس کے اندر
عزات نفس ہوئی نہ تو پھروہ تمہارے سامنے نبیس آئے
گا۔ اچھا اب بیس چلتی ہوں نسج ملا قات ہوگی او کے
خدا جا قطا۔

میں مار میہ سے ملا قات کر کے نظی تو و یکھا تو وہ و ہال ہیں۔ وہاں بی گھڑا تھا جہاں میں اسے چھوڈ کر گئی تھی۔ ارے تم تو واقع بی بہت ڈھیٹ ہوتم نے سا نہیں میں اپنے مظیتر سے مجبت کرتی ہوئی۔ بہر ہے ہو

الی میں اپنے معیتر سے محبت کرتی ہوں۔ بہرے ہو کیا اب جاؤیبال سے نہیں تو میں کمر والوں کو تمہارے بارے میں سب بتا دوں کی تم مجھے تک

کرتے ہوجاؤیہاں ہے ابھی اور فورا۔
حیاش تہارے بغیر نہیں رہ سکٹ پلیز جھے میری
محبت کی اتن بڑی سرنامت دو جی سر جاؤں گا گرتم
سے الگ ہونے کا سوچ بھی نہیں سکتا میں بہت آ مے
نکل چکا ہوں جہاں ہے والیسی ہوئی نامکن ہے وہ
میرے اور بھی قریب ہوتے ہوئے بولا۔ آئی قریب
میرے اور بھی قریب ہوتے ہوئے اولا۔ آئی قریب
دھڑکن دک کی مانسیں کن سکتی تھی جھے لگا میری
دھڑکن دک کی مانسیں کن سکتی تھی جھے لگا میری
دھڑکن دک کی میں بہ ساختہ اندر کی طرف بھا گی
دھڑکن سے میں آ کر میری سانسیں میرے قابو میں نہیں
دھڑک ہے۔ اس نے بھی کی کواتے قریب ہے محبول نہیں
دیل میں نے بھی کی کواتے قریب ہے محبول نہیں
کرتا تھا کیا کوئی کی ہے اتن مجبت کرسکتا ہے میں چاہ کر
کرتا تھا کیا کوئی کی ہے اتن مجبت کرسکتا ہے میں چاہ کر
گیا تھا کیوں کہ میں کی کے ساتھ منسوب تھی۔
کرتا تھا کیوں کہ میں کی کے ساتھ منسوب تھی۔
کرتا تھا کیوں کہ میں کی کے ساتھ منسوب تھی۔

ای ابونے کہا تھا زیر کے دئی ہے آتے ہی

اہمی بچھے کھڑے ہوئے پارنچ منٹ بھی نہیں ہوئے ہوں کے کدوہ لڑکا چل کرمیرے پاس آخمیااور میں ڈرکر تعوڑی آگے ہوگئ وہ پھرمیرے قریب ہوگیا اور کہنے لگا۔

W

W

W

၇

a

K

S

О

C

8

t

C

حیا میں تم سے بہت پیاد کرتا ہوں اس لیے سیدھا آ کرتم سے اظہار کردیا۔

میرامارے خوف ہے میرے ہاتھ یاؤں میں پینے آنے گئے میں ڈرر بی تھی کہ یہ میرانام کیے جانتا ہے پھروہ کہنے لگا۔

حیا پرستار مت ہو میں تمہارے بارے میں
تہارے بارے میں سب جانتا ہوں اور جن ہے
محبت کی جاتی ہے ان کی خرر کھی جاتی ہے اور جھے تم
سے مجت بیں بلکہ عشق ہو گیا ہے جس دن تمہیں نہ
ویکھوں ایک بل بھی چین بیں آتا۔

اور جھ میں پولنے اور سہنے کی سکت بھی نہیں ہے استے بیس وین آگئی اور بیس جلدی جلدی بیش کی واپس کھر آگر میں ہو بات ماریہ کو بتانے اس کے گھر ماری تھی جارتی تھی جس یو تھی باہر آئی وہ جمارے گھر کے پاس کھڑا تھا۔اس لیے میں واپس اندر جانے ہی گئی استے میں ایس اندر جانے ہی گئی استے میں ایس نے میر اہا تھے پکڑ لیا۔

حیاصرف ایک بارمیری بات من لوپلیز صرف ایک بادیری بات من لوپلیز صرف ایک بادیری کرون گا۔ ایک بادپھر میں تک نہیں کرون گا۔ میں ادھرادھر دیکھنے گئی کہ اگر کسی نے دیکے لیا تو

سن او طراو طرد میصی کی اگر سمی نے دیکے لیا ہ بہت بدنا می ہوگی۔ کموجلدی کیا کہنا ہے۔

حیامیرانام نتمان ہے اور میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں ادرتم سے شادی کرنا چاہتا ہوں میری محبت کو تبول کر لواور بدلے میں مجھے میری محبت دے دو میں نے تہیں جو کہنا تھا کہد دیا۔

اب میری بات دھیان سے سنونہ تو میں تم ہے محبت کرنی ہوں اور نہ ہی کرسکوں کی سمجھے میری مثلی میرے کزن کے ساتھ ہوچکی ہے اور میں ای سے ہی

تم میری ہو

جواب وص 50

کی خوش قسمت لڑ کی مجھو گیا۔ کیا کہا بکواس کر رہے ہوتم جانتے ہو کیا کہہ رے ہو واقعی یاگل ہو گئے ہو بندرہ دن بعد میری شادی ہے ادر س شادی مرف زبیرے بی کردل کی وہ ایک سائیکوانسان ہے۔ میں اپناسر جھٹک کرجانے لگی تو اس نے پھر میرا

W

W

W

a

k

S

O

m

نتمان میں کہدرتی ہوں میرا ہاتھ چھوڑ دو میں شور محادوں کی۔

عادو بحصاس ہے کوئی فرق تبیں بڑتا عرایک بات بإدر كهناتم صرف ادر صرف ميري مواور مهين بحقه ے الگ کوئی میں کرسکتا کوئی میں ادرا کرتم میری نہ ہوئی تو کسی کی جھی جیس ہو کی تم نے ابھی تک میرا پیارمحبت اور د بواتی دیکھے ہیں جنون نہیں میں کل پھر آ دُن گا اور تهبیں میری محبت قبول کرنا ہو گی تم نیآ کی تو بیں انکار بھے کر جلا جاؤں گا پھر بھے ۔۔ گلہ مت کرنا المجى طرح سوج كرفيصله كرنايس جار بابهون اور بال تم ا پناخیال ر کمنا میری امانت سمجه کر-

دہ چلا میااور میں بت بن دہی کھڑی رہی ارے تم امجمی تک یہاں ہی کھڑی ہو چلا گیا دہ نعمان کی بچہ بال ميں اسے حواس قائم كر كے بولى۔ كميا كبدر بانتعار

ہے۔ چھوٹیں بس ویسے بی احیما جھوڑ واسے ادر چلو

میں مار پر کے ساتھ اندر جلی کی اتنی رونق تھی کہ میں جاو کر بھی کوئی کٹے بات یا دندر کھ مکی اگلہ دن بیند ای نه چلا اور گزر مجی حمیا اور میری میندی کاون آ حمیا - میں تیار ہونے ماریہ کے کمرجانے فکی کی ادر جب تیار ہو كركارى كے ياس آئى تو تعمان كارى كيماتھ بى كمرا

نعمان تم يهال ميس است ويكفية موسة خوف زده کیجیس بولی۔

تیری شادی کردین ہے تعمان ہرردز ایل مخصوص جگہ ير كه را موتا ادر ش برر در بن است اكوركر في ربن - پير میں نے موجا بھے اس سے زی سے بات کر کے اسے مجمانا باب علم من في ايك ليثر لكا-

W

W

W

ρ

a

K

S

О

C

8

C

ديلهوتم ايك اليحيع انسان موادرتمهم بمحي كوكي الحچی لڑکی مل جائے گی اپنا وقت مناتع مت کرومیرا خیال این دل سے نکال دد میں تمہاری تیس موعتی کیوں کہ میرامقیترآنے والا ہے اور جلد بی جاری شادی ہو جائے کی اس لیے مجھے بعول جاد ادر این زندگی میں آ کے بردھ جاؤ۔

میں نے خط لکھ کر مار بیکو دیا کہ وہ تعمان کو ویدے اس نے دہ خط اسے دیا میں مطمئن تھی کہ اب روسم المالكارات من اى ني بتايا كرزيرآن والا ہے اور دونوں کمروں میں تیاریاں ہونے لگی ہیں اور مار بیرشادی کی چھے خربداری کر کے دالیس آ رہی تھیں کہ دیکھا تو نعمان ہمارے کھرکے سامنے

ادے یہ یہاں کیا کرد ہاہے۔مادیباسے و کھے کر خيرالي عصكها

ماريةم بيسامان كرائدر جاؤيش اس بات كرني بول \_ كيابيةم يهال كيول كفرے بوتهين أيك بار

بات مجدين ألى-نبیں آتی نبیں آتی۔ دو در تکی سے میرا ہاتھ مکر

تيموز ديراباته كوكى ديكه كا-کوئی کیا ساری ونیا و میر کے میں جابتا ہوں مهبيں دنيا ويلمے ميري ديوانگي جومهبيں نظر بيس آئي حيا البحى بھى دفت بے شادى سے انكار كردواور چلوميرے ساتھ میں ساری زندگی حمہیں اتنا خوش رکھوں گا اتنا پیاردوں گا کہتم اینے آپ پررشک کروگی ادرخودکود نیا

اكست 2014

جواب عرض 51

#### SCANNED BY DIGEST.PK

قو قارئین میتی بنت حیا کی کہانی جے ہاتی کی زندگی ایک حیایش ہی نیسٹ کرگز ارنی ہے اب دیکھنا ہے کہ میرکب تک اس زندگی سے لڑسکتی ہے کیوں کہ یہ بات میں بھی اور آ ہے بھی جانتے میں اس لڑائی میں آئ تک کسی کی جیت نہیں ہوئی ۔ آ ہے کی قیمتی آ را و کا انتظار رہے گا دعا گو۔

W

W

W

a

k

S

m

اب او جھل ہے نگا ہوں ہے نشان منزل زندگی تو ہی بتا کتنا سفر باتی ہے

غزل

کی زندگی بے وفا مھی بیکہ تیمین دیا میں فرق تیا گئے زندگی ہے خطا ہوئی کی تیمین دیا میں فرق تیا شاید جمی ہی جم دونوں ایک ہو تیمین وفا میں فرق تیا شاید جمی ہم دونوں ایک ہو تیمی صدا میں فرق تیا تیم کی میں بھی تیمی صدا میں فرق تیا تیم نے بھی ہو کی طرح نجھے ہے در کی طرح نجھے ہے در کی طرح نجھے ہے در کی طرح نجھے ہی فرق آنا کی طرح نہوں کی فرق آنا کی کی در ان کی طرح کی فرق آنا کی کی در ان کی کی در ان کی کی در ان کی در ان کی در ان کی کی در ان کی در کی در ان کی در ان کی

غزل

تیرے لوٹ آنے کا انظار کرتا ہوں دیکھ میں تم سے کتا بیار کرتا دوں

جبال بھی جاؤ اپنی خوشیاں میحوز دیا کہ لوگ تنہیں محین ۔ ہاں میں ۔ تو قع نہیں تھی میرے آنے کی جب میں نے کہا تھا میں آؤں گا تو آگیا اور تم نہیں آئی تھی ۔ پھر میں نے سوچا کیوں نہ تہماری مہندی یہ ہی تم ہے ملاقات کر اوں کیا تہمیں اچھا نہیں لگا میرا تمہارے سامنے کھڑے ہونا۔

W

Ш

W

၇

a

K

S

O

C

8

t

C

نبیں ایک بات نبیں ہے تم گھر چلو میرے مبمان بن کر۔

حیائمہیں یاد ہے میں نے جہیں کباتھا کہ اگرتم میری ندہوئی تو سی جی تہیں ہوگی کہا تھاند۔ جھے نعمان کی آتھوں میں دحشت می نظر آرجی تھی ۔ یک آتھوں میں دحشت می نظر آرجی تھی ۔

پلیز نعمان راستہ چھوڑ و بہت در ہور ہی ہے

ہاں ہی کہدری بودیر ہورہی ہے۔
اُنا کبدکراس میرے اوپرآگ انڈیل دی میں
تکلیف اور قرب سے جلنے کی قریب کھڑے
لوگوں نے نعمان کو پکڑ کر پولیس کودیدیا۔ اور جھے آئی
ک بومی رکھا گیا کیوں کہ میری حالت کانی نازک تھی
میرا چبرہ اور گردن بری طرح جملس مجتے ہے اور
چیرے کے ساتھ میری پوری زندگی بھی جملس کر
چیرے کے ساتھ میری پوری زندگی بھی جملس کر

نعمان نے بجھے اپنے آپ کے قابل بھی نہیں چھوڑا تھا نعمان تو آج نہیں تو کل باہر آجائے گا مگر میں پوری زندگی خول سے باہر آپاؤں کی کیا۔ میں ساری زندگی نقاب کے پردے میں گزار سکوں می بیٹ فاوق کوہی گورا کیوں کہا جاتا ہے اس کی زندگی پرسیاہ رات کیوں طاری کروی جاتی ہے۔

کیا جمعی کوئی عورت کو بھھ سکے گااس کی تکلیف کو جات ہے جات ہا ہے گا ہے بات جمعے آپ سے گا ہے گا ہے بات جمعے آپ سے جو ہرروز ایسے آپ سے جو ہرروز ایسے واقعات رونما ہوتے ویکھتے میں پڑھتے میں پڑھتے میں گر آواز منیں اٹھایا ہے۔

جواب*عرض* 52

تم میری ہو

اگست 2014

محمدا قبال کی شاعری نن۔0315.1260796

برم شاسانی کے عالم میں تھا
وو محبت کے مارے ہوئے و موالوں
میں سے تھا
وقت مشق نے زخموں کو ناسور کردیا
ورندوہ اپنے زخموں کوخود بی لیتنا تھا
وقت حالات کا مارا ہوا سے بے جان
بہجھی
میں عاشقوں کی محفل کی جا ہوا
کرتا تھا

W

W

W

P

a

k

S

O

C

S

t

О

m

کیر اساحل پہمندر کی گروائی و کھیے

رہافتا

ہدلے ہوئے لیجے برستے ہوئے
ہاحول کو دیکیے رہافتا
کب رہافتا ہرانسان کاننز کے نکزوں
کی خاطر اقبال
خوشیوں کے بازار میں ماتم سرعام
دیکیے
دہافتال۔انارکلی لاہور

گل بری کے نام امید ہے کہ آپ بینی ہوں گی میری طرف ہے آپ کو بہت بہت عید مہارک قبول ہومیری دعا ئیں آپ کے ساتھ ہیں اور ہمیشدر بیں گی بھی بھی خود کو دکھی یا پریشان نہ کرنا محمداشرف زخی دل نظانہ صاحب اتنے بھی ستم نہ کر کسی پر کہ وہ زخموں سے چور چور ہوجائے ایسا نہ ہوکہ حالات سے لاڑتے لائے ور لائے تیری خدائی سے دور موجائے مانا کہ زندگی بھی المانت ہے تیری ادرامتحان لینا حق ہے تیرا امتحان لینا حق ہے تیرا امتحان نہ کے داس کی زندگی ہے امتحان نہ کے کہاس کی زندگی ہے امتحان نہ کے کہاس کی زندگی ہے اورامتحان نہ کے کہاس کی دورامتحان نہ کے کہاس کی زندگی ہے اورامتحان نہ کے کہاس کی دورامتحان نے کہاس کی دورامتحان نہ کہاس کی دورامتحان نے کہاس کی دورامتحان نہ کے کہاس کی دورامتحان نے کہاس کی دورامتحان نے کہاس کی دورامتحان نہ کے کہاس کی دورامتحان نے کہاس

جس کی سوچ ہوتی ہے بلند چٹانوں اس کی زندگی بسر ہوتی ہے اکثر میخانوں میں کھودیتاہے وہ اپناسب پچھاک لفظ وفا کی خاطر تنہائی اس کی محفل ہوتی ہے اور منزل ہوتی ہے آسانوں میں

ہوکر دورساری خدائی ہے اس مخص
کی ہو جاکی تھی
کھوجی تھا ان آنکھوں ہیں جس نے
محبت کی انتہا کی تھی
اس محفل میں خاموثی نے ہمیں کھیر
رکھا ہے
کیم بھی بجاری آنکھوں نے گفتگو محبت
کیم بھی بجاری آنکھوں نے گفتگو محبت

شکوہ زندگی تقدیر لکھ رہاہوں مربازار بے مول بک رہاہوں اے کیوں اے کیوں اسان تو راہ منزل سے کیوں بہت کہ میں دور سے بی دیکھ مرباہوں بہت کہ میں دور سے بی دیکھ سے جھ حاصل خبیں اس تجارتی بازار سے حشر سے تو ازل سے حشر سے تو ازل سے حشر سے بو اس زندگی حقیقت کو سمجھ اس زندگی حقیقت کو سے اپنا

W

W

W

ρ

a

k

S

O

C

8

t

میں ہرانسان کے بدلتے رنگ رہاہوں کیا ہے تیری خدائی بس سے دکھے رہاہوں موجتا ہوں بھی بھی کدائی مدول موجتا ہوں بھی بھی کدائی حدول کی کو پارکرلوں مرضاد کھے کرمرف اب تک تیری رضاد کھے کروے ایسا کرم کہ میں کسی کے رہاہوں کام میری زندگی پر سے اسکوں موگا تیرا احسان میری زندگی پر سے التجا

## خلش

#### -- تحرير حسن رضار کن ځی - ph0345.4552134

شنرادہ بھائی۔السلام وعلیکم۔امیدہے کہ آپ خیریت ہے ہوں مے۔ ایک بار پھرا ہے کی خدمت میں ایک ٹی داستال بعنوان ۔انتقای خلش ۔لے کر حاضر خدمت ہوں امید کرتا ہوں پہلے کی طرح میری بیکا دش بھی سب کو پسند آئے گی بیواستاں مجھے ایک دوست نے پوسٹ کی ہے اور ای کی خواہش پر میں جواب عرض کی نظر کر رہا ہوں اپنی قیمتی رائے ہے ضرور نواز نے گا خار احمد حسرت کوسلام دعاؤں میں یا در کھنا۔

ادارہ جواب عرض کی پالیجا کو مدنظر رکھتے ہوئے میں نے اس کہانی میں شامل تمام کر داروں مقامات کے نام تبدیل کردیئے میں تا کہ کسی کی دل تکنی نبہ ہوا در مطابقت محض اتفاقیہ ہوگی جس کا ادارہ یا رائٹر ذیمہ دار ہیں ہوگا۔اس کہانی میں کیا کچھ ہے بیتو آپ کو ہڑھنے کے بعد ہی ہت چلےگا۔

کوں کہ گلاخراب ہوجاتا ہے جھے آم کے درخت
اوران کے اوپر سے اپنے ہاتھ سے آم تو ڑنا بہت
پندہ ایک دن جب آساں پرکالے بادل آئے
اور ہلکی بلکی بارش شروع ہوئی تو ایما موسم جھے
اکیلے میں بہت ادائی کر دیتا ہے میں ایسے موسم
میں اکیلے بین رہ سکتی میا ہے اپنے آپ کو جتنا بھی
مصروف کرلول جننے مرضی کام کروں ای لیے میں
اپنی کرنوں کے ساتھ باہر جانے کے لیے پھو پھو
سے لو جھنے گل

بجھے اجازت لی جب ہم گھر سے ہا ہر نکلی تو گاؤں کی اور بھی لڑکیاں مزہ کے لیے گھر سے ہا ہر تھیں کنزہ کے گھر کے سامنے ایک بہت بڑاشیم کا درخت تھا اور لڑکیوں نے اس درخت کیما تھا لیک جھولا ڈالا ہوا تھا اور ایسے موسم میں بہت کی لڑکیوں کے ساتھ جھولا جھولنے کا تو اپنا ہی حرہ

میری کزن جھ سے چھوٹی تھی اور کنزہ میری

کردار جوئی۔۔کنزہ۔ آج موسم بہت دکش ہاور آساں پر کالے سیال بادلوں کا بسیرا ہے ادر کالے بادلوں کے ساتھ شخنڈی شنڈی ہوا بھی بھی چل رہی ہے جو ان کی خوبصورتی میں چارچا ندنگاری ہے۔

میں اس بار گرمیوں کی جیٹیوں میں اپنی چھوٹیوں میں اپنی چھو پھو کے گھرتھی کیوں کہ میری کرنوں نے بہت اصرار کی دجہ ہے ابونے احمرار کی دجہ ہے ابونے بھیے پھو پھو کھو کے ساتھ گاؤں میں جھیج دیا اور جھے پہلی بارگاؤں کی زندگی کوقریب ہے دیکھنے کا موقع ملا۔

گرمیوں کا موسم تو گاؤں کی فضاؤں ہے اور خوبصورت ہو جاتا ہے جب بارش کا ون آتا ہے تو عید کا ساں لگنا ہے ساری لڑکیاں اکھٹی ہوکر کھیتوں میں سیر کو جاتی ہیں جھے کیچ آم بہت پہند تھے۔

ے۔ محمر میں تو کوئی کچے آم کھانے نہیں ویتا تھا

خلش

W

W

၉

a

K

S

0

C

8

t

C

0

m

26 12

W

W

W

p

a

k

S

C

m

#### SCANNED BY DIGEST.PK

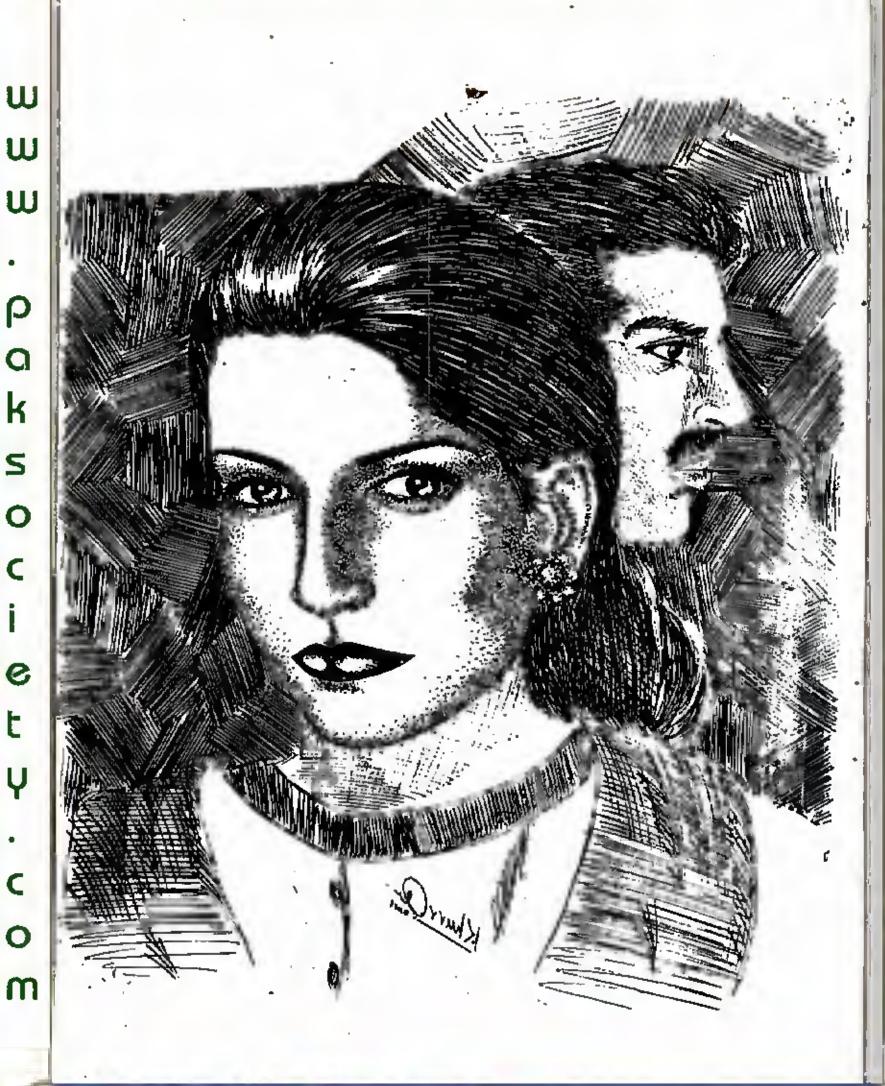

WWW PAKSOCIETY COM RSPK PAKSOCIETY COM

k

S

C

t

ONLINE HIBRARY FOR PAKISTAN





W

W

p

a

k

S

0

S

t

ہیں دہے کیوں کہ میں جانتی ہوں کہ بڑے لوگ کہ جسی ہی کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے ۔
ایک بارتو اس نے میری بات مان کی کے وہ اس سے دور دہے گی اس طرح وہ نداس ہے انکار کرے گی نہ اقرار میں بھی گھر واپس آگئی اور رات باتوں بی باتوں میں میں نے بچو پھو سے لوحھا۔

W

W

W

p

a

k

S

О

C

B

C

M

وہ باغ کس کا ہے اونہی باتوں باتوں میں جولی کا ذکر ہوا تو میں جا نا جا ہی تھی کہ وہ کیسا لڑکا ہے۔

پھو پھونے نہتے ہتایا کہ وہ لڑکا اسمحانہیں ہے کتنے ہی لوگوں سے انتقام لے چکا ہے نا جانے کتنی لڑکیوں کی زند کیوں سے کھیل چکا ہے وہ اپنی بے عزتی کا انتقام لیما تو اپنی فرض جھتا ہے اس لیے ہم تو اس کو بھی منہ بھی نہیں لگاتے ندآ منا سامنا ہونہ ہی کوئی بات ہے۔

میں کنزہ کواس کے بارے میں بناچا ہتی تھی مگر گھر سے کال آئی کہ ای کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے میرے تو ہوش ہی اڑ گئے اور میں رات کو ہی اپنی ای کے پاس پہنچنا چا ہتی تھی سبح ہوتے ہی ججھے پہنے بھی یا دنہیں تھا سوائے ای کے میر کی کنزہ سے ملاقات تو ہوئی مگر میں اس سے کوئی بات نہ کرسکی کیوں کہ میر کی پھو پھو ساتھ تھیں میں کنزہ سے اس کا نمبر بھی نہیں لے سکی کیوں کہ اس کے پاس بائل منہیں تھا۔

پھر میں پھو پھو سے گنزہ کا ضرور پوچھتی تھی اور گنزہ کا معلوم کر لیا مگر میں اس سے اس لڑ کے کا تو نہ بو چھ سکی وہ مجھ سے ہر بات شنیر کر لیتی تھی پھر جب میں دوسال بعد پھو پھو کے دیور کی شادی پر کنزہ کے گاؤں کی تو گنزہ تو جیسے وہ گنزہ نہتی اس کی تو حالمت ہی بدل چکی تھی ۔ وہ گنزہ جو ہروفت بنستی مذاق کرتی رہتی تھی

ہم عرتقی اس لیے وہ میری بہت الیمی سیلی بن گئی میں جب فارغ ہوتی تو گنزہ سے ضر درملتی آج ہم سے آج ہم سیلی آج ہم نے آموں کے باغ میں جانا تھا باغ میارے فاصلے پر تھا۔ مارے میں ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہم سب ایک دوسرے سے باتیں کرتے

کھیتوں کود تیسے ہاغ میں جمع سے۔ باغ نہر کے ایک کنارے بروا تھ تھا یہ ہاغ گاؤں کے ایک آ دمی کا تھا اس کا گھر کنزہ کے گھر سے بھے فاصلے برتھا اسی لیے وہ اس باغ کو اپنا ہی

ست کے فاصلے پر تھا اس کے وہ اس باغ کو اپنا ہی باغ مجھتی تھی اور ہمیں اس باغ میں لے گئی جب ہم باغ میں کے گئی جب ہم باغ میں مینچے تو نہر کے دوسر سے کنار پر ہمی ایک باغ تھا کنزہ کی نظر جیسے ای باغ میں ہوا ور وہ اس میں سر میں شار جیسے ای باغ میں ہوا ور وہ اس میں سر میں شار جیسے ای باغ میں ہوا ور وہ اس

میں ہے کھ تلاش کرر بی ہو۔

W

W

W

၉

a

K

S

O

C

8

t

C

O

M

کنزہ بولی دہ باغ پہتہ ہے کس کا ہے وہ میرا باغ ہے میں نے اسے ٹو کا تمبارا کیے یا گل تو نہیں ہوگئی اس نے پھر کہانہیں تو میرا ہے تھے پچر سمجے نہیں آیا کہ اس نے ایسا کیوں کہا ہے گر مجھے اس بات سے کیا غرض میں نے اپنی پہند کے پچھ آم تو ڑے اور آرام سے بیٹھ کر کھانے کئی گروہ جیسے اڑکراس باغ میں پہنچنا جا ہتی تھی۔

میں نے اسے کہا تہیں پت ہے نہر کا بل کتا

دور ہے اس باغ تک تینی میں ہمیں کتا اور پیدل
چلنا پڑے گا تو وہ ہو لی میں کون سا جارہی ہوں ہم
والی آرہی تیں کہ ہمارے ہی تی تی آیک سیارتگ کی
کار آرہی تھی جب کار آئے چلی گئی تو کنزہ نے کہا
میں تم ہے ایک بات ہو چھوں تم جھے ایک مشورہ تو
دو یہ گاڑی جو ابھی گزری ہے پت ہے کس کی ہے۔
مورہ تو بی کار آری ہے بات کی مشورہ تو
اس کا نام جو نی ہے تو میں کیا کروں جو نی کا تو
اس پر کنزہ ہوتی میری بات تو سنواس نے بھے ایک
لاکی کے ہاتھ پیغام بھیجا کہ جھے سے دوئی کرو میں
کیا کروں چر میں نے کنزہ کوروکا کہ اس سے دور

میں کب تک برداشت کرتی ایک ون جب میں
کال او کے کی تو اس نے بجھے کہا ۔
میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں تمہارے بغیر
تی ہمی نہیں سکتا میراا متبار کر ومیں مرجاؤں گا۔
میں نے جب کہا کہتم ہوگون ۔
اس نے کہا میں تمہاری جان ہوں ۔
بچھے غصہ آ ممیا میں نے اسے گالیا دینا شروح
کر دیں مگر اس نے مجھے اسے پیار کے اسے
جواب وسیتے اسے وعوے کئے کہ میں بھی پگل کر

W

W

W

p

a

k

S

O

C

8

E

Ų

C

O

m

اورآ ہستہ آ ہستہ میں اس سے اتنا پیار کرنے گئی کہ اس کو دیکھے بغیر مجھے چین نہیں آتا تھا پھر آ ہستہ ہماری محبت اور گہری ہوئی گئی بات ایک دوسرے کی ملاقات تک آن پنجی تھی میں اس ہے کیے ماتی والی گئی تھی میں اس سے کیے ماتی ہم میں ہے کیے اس کو اس نے اپنی اس کزن کو اسے ساتھ ملا یا جس کو اس نے ووتی کا پیغام دے کر بھیجیا تھا۔

وہ جھی یمی جا ہتی تھی کہ میں ہرباد ہو جاؤں پھر ہم ایک دن کھیتوں میں ملے خوب باتیں کیس وعدے کیے اس دن اس نے میری تصویر بھی بنائی اپنے موبائل میں پھر وہ مجھے استعال کرنا جا بتا تھا۔۔

وہ جب بھی کوئی بات کرتا میں نہ مانتی وہ کہتا تمباری تصویر تمبارے بھائی کودکھاؤں گا میں مان عملی پھرایک دن بھائی نے موبائل چیک کیا تو اس میں اس کا تمبرتھا۔

جب انہوں نے یو چھانو میں نے ٹال دیا گر جب بھائی نے اس نمبر کی جھان بین کی تو بھائی اس تک بنی گیا بھائی نے جھے خوب مارا اور گھر سے نکل جانے کو کہا گر میں کہاں جاتی میرے ساتھ میری ای کو بھی مزاملی بھائی نے جھے اپنی بہن کے یاس بھیج دیا ۔ اورا پنے گاؤں آنے ہے اب تو لگتا ہے سار ہے جہاں کی اداسیاں اور ورانیاں اس کے تصیب میں لکھی جا چھی تھی جھے دکھے کر دہ میر ہے گئے لگ کر بہت روکی میر ہے چپ کروانے برجمی چپ بہت ہورائی تھی۔ چپ کروانے برجمی چپ بہت ہورائی تھی۔ کنزہ سے چھوٹی اور لاڈلی بھی تھی اور ایک بہت تھی کنزہ سب ہے چھوٹی اور لاڈلی بھی تھی اور ایک بہت تھی کنزہ اے کئر ہی جی اور ایک بہت تھی کو اور ایک بھی تھی اور ایک بھی جی اس میں نہیں کسی قید خانے میں رہ رای ہے کنزہ کا باہر میانا بند ہو چیکا تھا جب پچھ وال کنزہ سے کنزہ کا باہر حانا بند ہو چیکا تھا جب پچھ وال کنزہ سے ملنے اس کے حیال سے بوئے ہوئے تو میں ایک دن کنزہ سے ملنے اس کے

W

W

W

၇

a

K

S

O

C

S

t

C

O

ای جونی لڑکے نے کیاظلم کیا ہے گئزہ ہوئی۔
جب میں نے انکار کردیا ۔ تو اس نے میری کزن
جب کیا کہ ایک بار گئزہ سے کہو جھ سے کال پہات
کر ہے میں کب سے اسے جا ہتا ہوں میں جب
میں اسے دیگئا ہوں ہے تاب ہوجا تا ہوں میں
نے اپنا نمبر دینے سے انکار کردیا مگرمیری کزن
کے پاس موبائل تھا اس کا نمبر بھی اسی لڑکے کے
اس خیا

محمر کئی وہاں مجھے کنزہ نے بتایا کہ اس کے ساتھ

ایک دن میری کزن نے کہاتم بات تو کر کے دیکھووہ بے چارہ کب سے تڑپ رہا ہے اس کی تڑپ کا تمہیں تو اندازہ بھی نہیں ہے ۔ جب میں اپنی کزن کی باتوں میں نہ آئی تو اس لڑ کے نے ایک اورلڑ کی کو جو کہ اس کی محبوبہ رہ چکی تقی اس نے جھے کہا۔ میں نے ایک اسٹ منگیتر ہے مات کرنی ہے تم

میں نے اپ شکیتر سے بات کرنی ہے تم بچھے کچھ در کے لیے اپنامو بائل تو وہ میں نے جب اسے پریٹان دیکھا تو اسے اپنامو بائل دے دیا مگر اس نے اپنے متکیتر کونہیں اپنے ماشق کو کال کی تھی۔ سر نہ بسر نہ مراحہ ہو الگید

میچے دنوں بعد ایک نمبر سے کالیں آنے لگیں

کہا میں تمہاری تصویریں اور باتیں ریکارڈ کی ہیں وہ تمہاری تصویریں اور باتیں ریکارڈ کی ہیں وہ تمہاری تصویری اور اپنی باتی ہوں میں ڈرگئی اور اپنی باتی کے گھر چلی گئی میرے چھے میری کزن نے اور میاں پرسب رشتہ واروں نے میرا بھینا حرام کردیا۔

W

W

W

p

a

k

S

O

C

E

m

میرے بھا نیوں کو میرے طلاف کر دیا وہ میرے طلاف کر دیا وہ محصابیک آنکھ دیکھا نہیں چاہتے تھے جھے اسے دامن کو دامن کو دائن دار کرنے وہ کہا میری عزیت پر ہاتھ ڈالا محر میں نے ایک میں نے انکار کر دیا کہ بیار کرتی ہوں تم سے اپنی عزیت کو بر باد نہیں کر سکتی تمہارے لیے اس نے میری تصویریں اور ریکارڈ تک میرے بھائیوں کو میران تصویریں اور ریکارڈ تک میرے بھائیوں کو میران

جس پر جیجے آئی مار پڑی کہ میں خود سے یا ٹی
جس نہ پی سکتی تھی پھراس نے جھے پیغام بھیجا کہ
میں انقام ضرور لیتا ہوں اپنی ہر ناکای کا تم نے
جس ون بہلے دن جھے انکار کیا تھا میں نے سوچ لیا
تھا کہ میں تہمیں سبق ضرور سکھاؤں گا اور آج تم
جس حال میں ہو وہ کائی ہے تمہارے وامن کی
یا کیزگی میرے بیار ہے اہم تو نہیں تھی اب اپنے
وامن کو یا کیزہ رکھو پھر بھی کوئی تمہاری بات پر
یقین نہیں کرے گا۔

جب تم نے جھے انکار کیا تھا سوچ کیتی تم کس سے انکار کرر بی ہو جھے یعنی جو لی کو کا لی بھی انکار نہیں کرتا جب میں نے یہ باتیں بنی تو میرے تن بدن میں آگ لگ گئی تکر میں کیا کر سکتی ہوں مجھے تو بھالی شتم کر دینا چاہتا تھا اس نے مجھے زہر لا کر دیا کہ میں اس کو کھا کر مرجاؤں۔

محریس نے بھائی کو بہت تسلیاں ویں قتمیں کھا کیں قرآن کو اپنے سر پر رکھامیر اوامن صاف ہے جس آپ کی اس ہے جس آپ کی اس ہے جس آپ کی اس ہات پر اب بھائی جو ٹی کے جیجھے ہو گیا تھا اور اس

روک و یا تحر میرے سر پر بھی عشق کا بھوت سوار تھا بھائی نے موہائل لے کر توڑ دیا تو میں نے جون کو بتایا تو اس نے نیا لے کر دیا اور میں یا جی کے پاس رہ کر بھی اس سے جیسپ کر بات کرنے گئی۔

W

W

W

၇

a

K

S

0

C

S

t

C

بابی کومیرااورجونی کا معلوم نہ تھا بابی نے میرے بھائی کو مجھایا تو وہ مجھے گھر لے آیا گر میرے آتا گر میرے آتا ہی جوئی نے بھے گھر لے آیا گر میرے آتا ہیں اب کیا کرتی اس بار ملنے پر ہم ہے اتنا میں اب کیا کرتی اس بار ملنے پر ہم ہے اتنا میار کیا کہ ہر حد تو ژدی پھر جوئی جھے ہے ہرضم کی بات کرنے لگا اور ہیں بھی جب میں نے اس سے ضرورت سے ہر حکر بات کی جوکہ میں بتانہیں سکتی ضرورت سے ہر حکر بات کی جوکہ میں بتانہیں سکتی اس نے میری بات بھی موبائل میں ریکار و کر لی بھے کیا یہ تھا کہ اس نے ریکارو کی ہے۔

میں تو صرف اس سے ہیار کرتی تھی اس کا اعتبار بھی کرتی تھی میں تو اپنی جان سے بھی زیادہ جوئی کو جان سے بھی زیادہ جوئی کو جا بتی تھی اس بار جب ہم ملے تو اس کی آتھوں میں بچھ ایسا تھا جسے کسی کو مار کرتی یا ہواور سے میں بچھ دنوں بعد گا دُن کے ایک آدی کو اس نے مارا تھا ان لوگوں کا ہم نے مارا تھا ان لوگوں کا ہم سے بہت اچھا تعلق تھا تمر میرا تو اب صرف جوئی سے بہت اچھا تعلق تھا ۔

میں جوئی کے لیے اپنے آپ کوہمی بھول کئی تھی میرا تو جینا حرام ہو گیا تھا میری تو پوری دنیا اند چیری ہوگئ تھی میں رات دن مصلے پہنچھی رہتی تھی جو لی کے لیے دعا کمیں مانگتی رہتی تھی۔

میں نمازیں اور وظیفے کرتی تھی میں رات کے پیچھلے پہر کہیں جونی سے بات کرتی تھی اور میں ان لوگوں کے گھر بھی جاتی جس کو جانی نے بار اتھا اور پھر ساری معلوبات جونی کو دیتی رہتی وہ جلد ای مصیبت سے باہر نکلا۔

آتے ہی جھے سے ٹل کر بہت بڑا گنا ہ کرنے کو کہا جو میں نہ مانی میں نے انکار کر دیا تو اس نے

نام ر

ے بدلا لینے کے لیے ہر وقت تیار رہنا تھا اپنی عزت اور بے عزتی کا بھائی کوسب سمجھاتے کہ تم اس جونی کا مقابلہ نہیں کر کتے مگر بھائی کے سر پر بدلے کا جن سوا ر تھا اور بھائی نے اسے جا کر روک نیا اور خوب لڑائی ہوئی تو جونی نے کہا کہ بیل روک نیا اور خوب لڑائی ہوئی تو جونی نے کہا کہ بیل ابتہاری بہن کوزندہ نہیں چھوڑ وں گا میں اے

اغفالول گابه

W

W

W

၇

a

k

S

0

C

8

t

C

m

پھرا یک دن جب گھر میں کوئی بھی نہیں بھائی بھی گھر پر نہیں ہے اس دن جوئی اور اس کے بندے آئے اور جھے ساتھ جانے کوکہا میں نہیں مانی تو مجھے بھی دھمکانے گئے کہ تم نے آج پھر جھے جانے ہے انکار کر دیا ہے اب میں تہہیں ایساسبق سکھاؤں گا کہ بورا گاؤں یا در کھ گا۔

اب اس نے بھے واقع ہی زمانے جمر میں رسوا کر دیا اور بدنام کر دیا میں کی بھی منہ وکھانے ہے قابل نہ رہی اور اب میں استے مال باب سے گھر کی وہلیز پر پڑی ہوں اپنی باتی کی سائنیں پوری کر رہی ہوں اس نے میری مطوم بھی نہ تھا وہ ایسا بھی کرے ڈر لیے استعال کیا جھے تو معلوم بھی نہ تھا وہ ایسا بھی کرے گا میری تقویریں معلوم بھی نہ تھا وہ ایسا بھی کرے گا میری تقویریں مجھے اپنی گئی بھی نہیں تھیں۔

پہلے اس نے تصویروں کو اتنا گھٹیا بنایا کہ جس کو و کھے کر ایک عزت دار انسان کی آئی کھل جاتی ہو و تصویریں اتنی گندی تھیں کہ میر اول چا ہتا تھا میں خود کو انجی آگ لگا دوں پورے زیانے میں ذلت کی زندگی جینے ہے بہتر ہے کہ میں اپ وجود کو ہی ختم کر لول میں نے جب اپنی تصویریں دیکھیں تو میں مرجانا چا ہتی تھی یہ بات انجی صرف بی جھے پیدھی مگر اس کے غصے کی آگ انجی شعندی نہ

اس نے وہ سب کھھ میرے بھائی کو دکھایا جس کی وجہ سے میراایک بھائی اپنا دیا تی توازن

کو بیشا اور پاگل ہو گیا اور نیرے ای ابوک حالت بھی الی بی تقی سب میرے وجود کو ایک منا ہگا رسیجے تنے۔

W

W

W

p

a

k

S

О

C

S

E

C

O

m

میں نے اتنا ہڑا گنا و کرلیا تھا بھے اپنے آپ پر طمعہ آتا تھا میں نے جن باتوں سے بھٹے کے لیے اپنے آپ کو اس دن بچایا تھا اب اس نے بچھے کہاں اس قابل چیوڑ اتھا کہ کوئی میرا اعتبار کرتا میرے ماں باپ کو مجھی چھ پہلیتین نہیں آر ہاتھا وہ رور وکر ہلکان ہورے شھے۔

دوسری طرف میری باجی کی زندگی اس کے سسرال والوں نے عذاب بناوی تھی تم لوگ ہوہی اسے اپنی کی زندگی اس کے ایسے باجی کو بھی میرا ایسے باجی کو بھی میرا کو کھی اور تم بانث کو کی تھی نہ تھا جس سے میں اپنا و کھی اور تم بانث لیتی ایک دن میں نے اپنے آپ کو ختم کرنے کا فیصلہ کرلیا تھا میں زندہ نہیں رہنا جا ہی تھی۔

کیوں کہ اب میر ااس کے سواکو کی نہ تھا مال جھے چڑیل بولتی کہتی کہتم انے بھائیوں کو کھاگئی ہو میں اپ اپنے بھائی کے ٹھیک ہونے کے لیے بھی د عاکر ٹی تھی کیوں کہ میرار ب میراساتھ دے رہا

اگست 2014

59 PR 12

, ,

W

W

W

၇

a

K

S

О

C

8

t

C

О

اس نے میرا بھائی کوٹھیک کر دیا اب بھائی مجهج زنده نبيس ريكمنا حابتا هر وقت بحالي مجهج مارتا ہے باہر کے لوگ بہت بڑی بڑی با تیں کرتے ہیں میں بیا بین آرام سے برداشت کر کیتی

کیوں کہ جب بھا کی مجھے مارتا ہے تو میں کہتی ہوں اور مارو تا کہ تمہارا غصہ مجھ ید لکاتاً رہے میں نے جب اے انکار کیا تواہیے ماں باپ کی عزت کے لیے کیا تھا اب اس نے ووعز ت تو خاک میں ملا دی جو کی نے نا صرف میرے ساتھ ایہا کیا ہلکہ مرکز کیا کی عزت ہے کھیلا ہے مگروہ تمام پڑ کیاں اتن بز دل میں آ رام ہے اس کی باتیں مانتی کئیں۔

تمکه وه میری طرح اتنا ذکیل توخبیں ہوئی نه اور نہ بی ان لڑ کیول کی زبان سے آج تک اس کے لیے کوئی املیمی بات میں تھی پھر جونی نے ایک لاً كَيْ جَسِ كَا بِابِ كَرِيجًا نَحَا اور بُعَا أَيْ تَعَيْ تَبِيسِ نَفَا اسَ ہے شادی کی اور اس کی ساری دولت کوا پنے نام كرواليا و ولا كى عمر ميں اس ہے بردى تھى اور اتنى پیاری بھی نہ تھی ہر لڑکی کے دامن کو آگ لگانے والا ایک لڑ کی جومعمو لی شکل کی تھی اس کیسا تھ کیسے

اس نے ساری دولت لوٹ کر اس کو جھی طلاق دے دی اور اسے ڈیرے پرلڑ کیوں کا ایک کونھا بنا لیاا ب اس کو تھے پر ہر وفت شراب اور ناج گانا ہوتا ہے جونی کا باب ایک شریف انسان تھا تمراس نے اپنے باپ کی عزت کو بھی مٹی میں ملا دیا تھا بورا گاؤں آب جو لی ہے نفرت کرنے لگا۔ اب جوٹی کی باری آئٹی تھی کوئی ایک تھا جو جانی سے نفرت انتقام کا بدلہ لینا جا بتا تھامیری زند کی تو اس نے ایسے ہی بنا دی کہ ہرخوشی روٹھ گئی ہارے کھر میں سب مجھے منحوی قرار دینے کے تھے

جب میں نماز بڑھ کے اٹھتی تو سب مجھے بو گئے کہ سات جو ہے کھا کے بلی گج کو چلی میرا ول او کوں کی باتوں سے بہت دھلتا تھا میں سوچی تھی کہ لوگ کسی بھی حالت میں جھینے ویتے ہیں یا تبیں ہروفت طعنے اور غصہ میری دجہ سے میرے ساتھ د وسر ہے گھر والوں کوجھی بدنا م کر دی<u>ا</u>۔

W

W

W

p

a

k

S

О

m

اب میرے بھائیوں کے لئے رشتہ تلاش کرنا تھا تو میرے ای ابو مجھے ہو لتے تھے کہ جس کھر میں الیی منحوں ہو اس تھر میں بھی خوشیوں کے شازیا نے جبیں بج سکتے۔

لوگ جب اس کو ہمارے گھر میں دیجھیں مے تو باتیں بنائیں ہے میں تو اب اس دنیا کی تھی نداس دنیا کی اب مجھے انتظار تھا تو صرف اس کے انجام کا تھا اب باری مجھی اس کی تھی انتقام بھی اس

جونی کے بھائی کوا جا تک دل کا دورہ پڑا اور وہ اس دنیا ہے چل بسا تھا پھراس کے دوسرے بھائی کا ایکسیڈنٹ ہوا تو وہ بھی چلنے پھرنے کے قابل ندر ہاتھا جونی کے کئے کی سزا اس کے گھر والول كوكيول مل ربي تعني اس بات كالو مجهيم بهي علم

مچھرایں بہن بھی اسپنے یا یب کے در واز ہے پر آن پڑی تھی اتی خوبصور ت تھی کہ ایک بری معلوم ہوئی تھی مگر اپنی مہوؤں کو گھرے نکلنے نہیں دیتے نتھ مگر ایب رب نے انصاف کیا اور اسے مجھی طلاق ہو گنی پیچھے صرف جونی بیا تھا جو ابھی تک

اس پر بھی انجئی اس آ دمی کو مارنے کی سز انھی وہ پھر سے شردع ہو گئ مگر وہ بیتا ہی رہا لوگ اس سے بہت تک تھے اب وہ اپنی جان چیزا کے بیرونی ملک جلا گیا لوگوں کی تو جان حبیث تنی مکر لڑ کیوں کوقبول نہیں کرتے مگراس کہانی میں ساوہ لو لڑ کیوں کیلیے سمبی ہے کہ وہ کسی پر بھی اعتبار منت کریں۔

W

W

W

a

k

S

О

B

E

Ų

m

وہ آور زمانے اور ہتے جب بیر اور را نجھا جیسے یا گیزہ داستا نیں بنتی تھیں۔ اب تو ہرکوئی اپنے مطلب کے لیے کسی نہ کسی کوا ہے جیوٹی ودی اور بیار جبلاتا ہے۔ اس لیے ہر بہن ہے گزارش ہے کہ ان مردول کے جھوٹے بیار سے جنبا کے سکتی ہیں فتح

عِاللَّمِينَ اور اپني اور اسيمُ خاندان کي عز ت کا خيال

ل سیسی گل کہانی ضرور آگاہ کرنا۔
آخر میں بینوزل اپنی بیادی ایچے ہے نام۔
سمندر کی ابروں سے پوچھو۔۔ بیار کیا ہے
سمندر کی ابروں سے پوچھو
سمندر کی ابروں سے پوچھو
سمندر کی ابروں سے کسی مسافر سے پوچھو
سمندر کی ابروں میں بھرتا ہے
سارا بیک بیٹھا موسم ہے
سارز ندگی کی آبادگاہ ہے
بیارز ندگی کی آبادگاہ ہے
بیارا بیک پر سرورخوشہو ہے
بیارا بیک پر سرورخوشہو ہے
بیارا بیک پر سرورخوشہو ہے
جودلوں میں سمٹا ہے جیانا ہے

دوسته و و به جو شکل وقت شر کام آئے۔ اپنی خان کا احساس تن افسان کی کامیابی کی سنجی معصوم لر كيول كى بد وغاكي اس كے يتي الجمي تك بين -

W

W

W

၇

a

k

S

О

C

8

t

وہ جہال مرضی جائے بدد عاتو ہر جگہ پہنچ جاتی ہے۔ ہے یکی بدد عا بیں اس کوآ ہستدآ ہستدموت کے منہ ہیں ال کو استدآ ہستدموت کے منہ ہیں ال جارہی تقیس ۔

اب نہ تو اس کا کوئی وارث تھا نہ ہی اس کے بھائی بیچے تھے اور نہ اس کی جائیداد بیجی تھی ۔ نسلے دالے اس کی موت کے منتظر تھے ہر

برائی کی سزاملتی ہے اس نے ہرکسی سے انتقام لیتے لیتے ادھرتوجہ ہی شددی کہ اس کے ہوا بھی کوئی ہے بہتر انتقام لینے والا آج تک اس کے گھر سے کوئی امپھی خبر نہ کی تھی۔

میری دوست گنزہ تو اپنی ہے ہی کا کارونارہ
رہی تھی اس نے تو صرف بیار کیا پہلے اپنی ہاں
باپ کی عزیت کے لیے ڈرٹی رہی اور جب اس
کے جال میں پہنی تو اپنی خوشیوں سے بھی ہاتھ
دھونہ پڑتے میں نے اپنی دوست گنزہ کو سمجھایا وہ
کہتی تھی میں اپنے چہرے کو آگ دگالوں کی مگر میں
نے اسے کہا تم ایسا کھے نہیں کروگی اپنے ساتھ
جب اللہ نے تمباری مدوکی سے اور اس ظالم کو
جب اللہ نے تمباری مدوکی سے اور اس ظالم کو
اسے انجام تک پہنچایا ہے تو وہ تمہارے لیے بھی
کوتی انتظام کروے گا۔

آج میں نے کنزہ کے گھر والوں سے بات کی کہ وہ بے گناہ ہے اسے جھوڑ ووگر وہ کہتے ہیں وہ مرکنی ہے ہمارے لیے میں نے کنزہ کواپنی بہن بنا لیا اور اس کو اینے ساتھ اینے گھر لے آئی ہون۔

آتے ہی میرے ایک کزن کو کنڑہ بہت اچھی گی تو ابو نے گنزہ کی شادی میرے کزن ہے کر دی اور آج گنزہ اینے گھر میں بہت خوش ہے مکر جونی اپنی زندگی کی سانسیں کن رہا ہے میرے کزن نے تو گنزہ کو قبول کرلیا مگر اکثر لوگ ایسی

اگر 2014

جواب عرض 61

فلش

پیادندجائے پیارکیاہے

حسن زندگی جانے پیار کیا ہے ،

آخريين سب كوسلام ---

### معمم سے بدل کی ا فیرر شکفته ناز - آزاد کشیر-

شنرادہ بھائی۔السلام ولیکم۔امیدے کہ آپ خیریت سے ہول گے۔
آج میں معاشرے کے تازک مسئلے برقام افعار ہی ہول اور اس کے دا قعات ہمیں روز سننے یا دیکھنے کو ملتے
ہیں جھے امید ہے کہ آپ میرے قلم کی جرائیک دفعہ رہنمائی فرما میں گے آپ کے اس حوصلے افزئی کے
لیے میں آپ کی بہت مفکور ہوں فعا آپ کو اور آپ کے ادارے کو ای طرح ترتی کی راہ پ رگامزن
رکھے میری اس کہائی کا نام ہم میری ہو۔رکھاہے
دارہ جواب عرض کی یا ہی کو مدفظر رکھتے ہوئے میں نے اس کہائی میں شامل تمام کر داروں مقامات کے نام
تبدیل کردیے ہیں تا کہ کسی کی دل فیلی نہ ہوادر مطابقت میں اتفاقیہ ہوگی جس کا ادارہ یا رائٹر ذمہ دار ہیں

کرن کی سٹوری کرن کی زبانی سفتے میں نے ایک ایسے کمر میں جنم لیا جہاں صرف لڑائی جھڑائی تھا کیوں کہ میری دادی اور میری ای کی آپس میں نبیں بنی تھی۔ W

W

ρ

a

k

S

0

C

8

t

C

ابوسرکاری ملازم منے کمریس کسی چیز کی کی نہتی اگر کی تعی تو صرف سکون کی جو ہمارے تعیب میں دہیں تھا۔

ابوای اور داوی کے ساتھ ہر طرح کا کمپرو مائز کرتے مگر وادی کوئی داد خالی نہ جانے دی میرے علاوہ میری ایک اور بہن پیدا ہوئی جو پیدائش کے چند منٹول بعد ہی فوت ہوگئی۔

ای پیجودن چار یائی برر بین برندچا ہے ہوئے بھی افسا پڑا میں چھوٹی تھی سکول جاتی تھی اور کھر کے سارے کام ای کے ذمہ بھے وفت گزرنے لگا تقریبا تین سال بعد اللہ نے جھے بھائی جیسی نفیت سے تواز و میں بہت خوش تھی کیوں کہ پہلے میں ایکی تھی اب جھے ایک محملونا مل میا تھا ای ایو بھی نہت خوش تھے۔
ایک محملونا مل میا تھا ای ایو بھی نہت خوش تھے۔
مگر دادی جب بھی ای سے لڑتی بین کہتی ہینہ مردادی جب بھی ای سے لڑتی بین کہتی ہینہ

سوچنا کہ بیٹا پیدا کر کے کوئی معرکہ ماردیا ہے کسی خوش منبی میں ندر بہنا میں اپنے بیٹے کی شادی اپنی مرضی سے کرداؤں کی۔

کیول کہ میری ای کومیرے داد ابونے پہند کیا تھا ادر میرے دادا ادر میرے نانا ابو کا آپس میں ریکشن تھا ادر دادا ابومیری ای کی شادی کے پکھے ہی عرصے بعدوفات ما مجھے تھے۔

میری ای بر مکن کوشش کرتی که دادی خوش ره سکے مگر ایک عورت ای در مری عورت کا کھر تباہ کرنے میں ای بورٹ کی برا پن ای کورو تے ہوئے میں ایک مال کا دیکھا وقت گزرنے کے ساتھ میر ایجائی ایک سال کا ہوگیا لڑائی اور جھڑ ہے د زروز شدت افتیار کرنے ہوئی کی برایک دن ایسا ہی آیا کہ ابو نے ای کوڑ بودس وے دی۔

اورای جھےاور بھائی کو لے کرایے میکے آگی ای کی دنول تک روتی رای میرے نانا اور نانی تونیس تھے۔ گر مامول اور ممانیول نے کانی سپورٹ دی ایک مامول افکلینڈ میں تھے۔

W

W

W

၇

a

k

S

C

m

مهميل كحرتك ذراب كردول ملے میں نے انکارکر دیا چراس کے کہنے پر بیٹھ منی دہ مجھے کھر ڈواپ کرنے کے بجائے ایک لینٹین پہ لے کمیا پہلے کھی کھائی لو پھر چلتے ہیں۔

W

W

W

P

a

k

S

О

C

S

E

Ų

O

m

میں نے بہت الکارکیا کہ میں لیٹ ہور بی ہوں ای پریشان ہو جا تیں کی تمراس نے کہا کہ تعوڑی دہر تك جيور آول كال في الله عليه كا آرور ويا اور جي ے اظہار محبت مجمی کردیا۔

كرن مِن منهين بهت جابتا مون زندكي بمر تہارا ساتھ دوں گا جس نے کہا سوچ کر بتاؤں کی عاول نے کہا۔

کرن پلیز انکارمت کرنا پھراس نے مجھے گھر منحقريب ذراب كيار

آج میں بہت خوش بھی تھی اور اواس بھی خوش اس کیے کے کوئی مجھے کتنا جا ہتا ہے اور اواس لیے کہ ا كراس في مجيد وحوكرو يا توميرا كما موكا بس كيا كرون ای سوچ میں رات کزر کئی کیکن میرے دل نے فیصلہ اس کے جن میں کیا۔

منتج ہوئی میں تیار کو کر آفس منی عاول ملے ہی میرا منظر تھا سلام دعا کے بعد عادل نے کہا کرن کیا فصلہ کیا ہے میں مجے درے بعد بولی کے میرے دل في تميار كي في في في المرويا باور يليز محمد بهي چھوڑ نامت بھی دعو کہندویتا میری زندگی میں بہلے تی بهتدكه بي-

عاول کہنے لگا کہ ایسا سوچنا ہمی مت میں مہیں بملی کوئی و کھ تیس ووں گا چر ہم اسینے کام میں مصروف مو محے دفت كرر في الكا بهاري محبت بردان ير في روزانه ماري ملاقات آمس مي بي جال مجعی کمھار یا ہربھی مل لیتے لیکن ایک حد میں رہ کر کیوں کر محبت تو ایک عبادت ہے جے چھولیا جائے اے بوجانیں کرتے۔ الماري محبت كو ايك سال بيت كيا ميرے كى

ادرياتي كادَل مِن عِي يَنْهِ كَالَى زَمِيْسِ بَمِي تَعْيِيلُ لعنی مالی لحاظ سے بہت ایتھے متھ میرے ماموں نے جھے سکول واغل کر دِایا اور ای نے کہددیا تھا میں نہ تو دوسری شادی کردل کی اور نہیں اینے بیجے ان کوواپس

فیرسب نے ای کاساتھ دی<u>ا</u>ا وروفت تیزی ہے م رتار باادر میں نے میٹرک کلیم کرلیا آھے ماموں فے کا یکی میں میرا ایڈمشن کردادیا بھائی بھی سکول جاتا بھی بھارا بوکی بادآتی توجی بہت رو<del>ل می</del>۔

پھرایک دن خبر ملی کہ ابوینے دوسری شادی کرلی ہے خیروہ تو داوی کی خواہش تھی انہوں نے بوری تو

میری ای نے بھائیوں سے کہا کہ بچھے الگ کھر بنواویں میرے نیج بڑے ہو کے ہیں ماموں نے

جیسے آپ کی مرضی انہوں نے ہمیں الگ مکان ہنا دیا تین چار کمرے پرمشتل کھر تھااور پچیز مین بھی ای کے نام کر دی الکینٹر سے ماموں میے ہی بھیج دیتے تھے میرے مامول بہت اچھے انسان تھے میں نے ایف اے ممل کر کے بچھاکور مربھی کئے۔

اب میں کمرمیں بور ہو جاتی تھی میں نے سب ے مشورہ کر کے ایک برائیویٹ مینی میں جاب کرلی مير معلاده ومال اورجمي بهت مار كراز كمال كام كرتے متے بھے جاب كرتے ہوئے بان كار م مح تنے میں نے محسوس کیا کیہ ایک لڑکا عاول جو جھ میں کا آیا ائٹرسیٹ لے رہاہے بھی میری طرف و کھے کرمسکرا دیتاہے اور بھی کوئی اشارہ کرویتا ہے۔

عاول بجھے بھی اچھا لگیا تھا پھرایک دن میں گھر جارتی تھی بھے گاڑی نہیں مل رہی تھی بیں سوک کے کنارے کھڑی ہوکر گاڑی کا ویٹ کرنے لگی اجا تک بالنَّكِ كَي آوازير مِين چونك كني جب مزكر ويُكْما تو عاول تھا میرے قریب ہو کر کہنے لگا کہ چلو میں

W

၇ a

K S

О C

8

t

C

PAKSOCIET

عادل بھی روزانہ ہات کرتے تھے اور پیمیے بھی بھیج و بے تھے ایک سال تک نظام ایسے ہی چلنا رہا پھر عادل کال بھی تم کرتے اور پیمیے بھی بھار بھیجے تھے میں بہت پریشان رہے گئی۔

W

W

W

p

a

k

S

О

C

8

t

C

O

m

عادل نے اس کی مجہ پوچھی تو وہ ٹال ویتے کرتے کرتے جارسال گزرگئے عادل کے ماں باپ بھی اے گھر آنے کا کہتے مگر ہر باروہ کوئی شکوئی بہانہ بنالیتے اب میں نے ارادہ کرلیا کہ عادل کال کرے تو اس سے اس روبیکی وجہ یو چھ کربی ربول گی۔

خیر دو دن بعد عادل کی کال آئی میں نے خیر خیر یہ کھر بھی ہے بعد عادل کے کال آئی میں نے خیر بخیر یہ کھر بھی ہے بعد عادل سے بو چھا کہ جو پھی ہی ہے بھی ہے بھی ہے بھی ہے بھی در خاموش رہنے کے بعدال کے بتایا کہ میں نے ادھر جرمنی میں شادی کرنی ہے اور میری بیوی بہت اچھی ہے اگر تم جا ہوتو میں تمہیں آزادکر دول گاتم بہت اچھی اپنی مرضی ہے اگر تم جا ہوتو میں تمہیں آزادکر دول گاتم میری مایں سنونال لے گی ۔

مر میں نے اسے داسطے ویئے کہ جھے طلاق مت دینا میں اپنے بچول کے بغیر نہیں جی سکتی جھے تم سے پچھ نہیں چاہئے میں اپنی ساری زندگی تمہاری یادوں اورانتظار میں گزاردوں کی۔

یہ بات بین نے اپنے ساس مسر کو بھی بتائی انہوں نے میری بہت حوصلہ افزائی کی اور عاول کو بہت میری بہت حوصلہ افزائی کی اور عاول کو بہت ہوا آیا اگر وہ کسی طرح نہ مانا عادل کے سنگ گزرا ہوا آیا آھا مگر رونے کا کیا فائدہ مگر رونے سے نصیب بدل تو نہیں جاتے ہے آنسو دل کا بوجھ کم کر دیتے ہیں سے ہرموسم کے ساتھی ہیں مگر جو پہریسی قتا جھے بچوں کے لیے جینا تھا۔

میرے ساس سسر بھی کہتے کہ بنی ابھی تم جوان ہو ہاری زندگ کا کیا مجروسہ کب تک تنہا زندگی گزاروں کی میں نے میاعبد کر لیا تھا کہ اپنی زندگی ایے ساس سسر کی فدمت میں گزار دول کی اور پھر رشت آئے لیکن میں انکار کردیتی ای بھے پدو باؤڈ التی
کہ مہی ممر مولی ہے شادی کی میں ہی زبان ہے
عاد ل کوشادی کے لیے کہنائیس جا ہی تھی ای کی ہرروز
کی تیجنیں من من کرمیں پر بیٹان رہے گی۔
مادل نے پر بیٹانی کی وجہ بوچھی تو میں نے بتا

W

W

W

၇

a

k

S

O

C

8

t

C

О

ماول نے پریشائی کی وجہ پوچھی تو میں نے بتا ویا اس نے کہا کہ میں اس غفتے اپنے گھر والوں کو تمہارے گھر جمیجا ہوں۔

میں بہت خوش ہوئی ان دنوں میرے ماموں بھی انگلینڈ ہے آئے ہوئے ہیں دفوں میرے ماموں بھی انگلینڈ ہے آئے ہوئے ہیں والے سے تھے کہ بلس جانے ہے ہیں کی شاوی کر دوں پھرا یک دن سنڈ ہے کو عاول نے گھر والے ہمارے گھر آئے میں بنایا ای پہلے تو میں بنایا ای پہلے تو تھوڑی می نارافسکی کے بعد مان گئیں۔

پھرمیرے رہتے کی بات ہوئی ناموں نے کہا کہیں پہلے خودعادل سے ملول کا پھرکوئی بات کروں کا پھرایک دن عادل ہمارے کھر آیا اموں نے اسے پہند کیااور میرارشتہ ہمی دے دیا۔

پیند کیااور میرارشتہ بھی دے دیا۔ شاوی کی تیاریاں شروع ہوگئی میں نے آفس جانا بھی چیوڑ دیا شاوی کی ساری شاپنگ میں نے خود کی تھی میں بہت خوش تھی جسے میں نے جیا اوہ جھے ل میاشادی ہوگئی۔

ر محصتی کے ون میں اپنے ابوکو یاد کر کے بہت روئی میں سب کی دعاؤں نے پیا گھر آگئی عادل کے گھر والے بھی مجھے بہت بیار کرتے عادل بھی میرا بہت ہی خیال رکھتے تھے وہ میرے بغیرایک بل بھی نہیں رہتے تھے۔

میرے ماموں اور ای سب ہی میرے قبیلے پر خوش تھے وقت تیزی سے گزرتار ہااور میں دو بچوں کی ماں بن گنی اس دوران عادل کو بیرون ملک جانے کا شوق ہوا اور ووا ہے ایک دوست کے ساتھ جرشی چلا عمیا میں بہت اداس ہوگئی خیر میرے ساس سسرا چھے تھے میرااور بچوں کا بہت خیال رکھتے تھے۔

اگست 2014

جوارعرض 64

ہم ہے بدل گیا

سب کو سلام ادارہ جواب عرض کو ڈھیروں دعاؤل كيساته التدحافظ

W

W

W

p

a

k

S

O

C

B

E

C

O

m

قارتمين كے نام ...

میں کچھمعروفیات کے باعث کھماہ ے جواب عرض سے غائب رای ہوں نیکن اس کا مطلب میڈبیس ہے کہ جھے جواب عرض سے محبت نہیں رى كى بى جواب عرض ہر ماد يز همي تختمي اور يردهني ربول أيحه يريشانيال السيختين كمدمين تيجه بتأنبين عتي فيكن . زندگی میں د کھ سکھ تو آتے رہے ہیں بابمت لوگ ہوتے ہیں جوان دکھوں کامقابلہ کرتے ہیں جسے میں کردی ہول امید ہے کہ آپ مجی دکھول كامتابله كرناشيهيس شح . مين ان تار نمین کی سفکور: وں جنبول نے بجحه السينة ولول ثل ياد ركعابوا تفا میں ایک بار پھر لکھنے کے لیے پھر ے میدان ٹن آئن ہول امیدے کہ مہلے کی طرح ججھے ویکم کہیں گے اور بھے ویسے ہی شائع کریں گے ۔ جیسے کرتے رہے میں جھنے بہت نوتی مرتی ہے جب کوئی میری تریہ جواب عرض میں شاک ہوئی ہے۔ میری طرف ہے سب تارنمین کو ول کی حمرائیوں ہے دلی عبیرمبارک قبول ہو۔امید ہے کہ خید کی ان خوشیوں میں مجھے مجھی اپی معاذل میں یاد رتعیس کے ۔۔۔۔۔ شازىيە جاۋىدشازى \_ زىنگىسە .. . . . .

<u> یج کے لیے بھی جھے جینا ہے۔</u> میری ساری میلی کوخر ہو گئی تھی کہ عاول نے جرمنی میں شادی کرلی ہے سب جیران ہو مکھے کہ عادل توبہت اجھا تھا اس کو کیا ہو گیا ہے بیکوں بدل گیا ہے اب توعادل بہت کم کال کرتااورخرجا بھی بھی جھیجنا مجصے ہے تو مات کرنا بھی گوارہ نہ کرتا۔ میراتصور کیا تھا جس کی عادل نے اتنی بڑی سزا دی تھی مجھے ہیں تو سائس بھی عادل کی مرضی ہے جی کیتی تھی بیتو میرے وہم وگمان میں بھی ندتھا کہ عادل يوں بدل جائے گا۔ يه جو تيري چند المح كى ما قا تعل تحيل ميري عمر بحركي عبادتين تقيي ميں تيري وفاؤل كاانصاف ما تلنے كہاں حاتى تيراشرتير ية قاضى تيرى عدالتيس تقيس اب میرے بیج بھی سکول جانے اور میرے

W

W

Ш

၇

a

k

S

O

C

8

t

C

ماموں بیجے کافی سپورٹ کرتے رہے اب انخری خوابش میمی که بحے برا داکھ کرسی مقام برجا تمیں . قار مین بیر تھی کرن کی داستان آیی تعریفی وتفتيدي آراء يه ضرور نوازنا اين ذاتي شاعري كي ایک فزل کے ساتھ اجازت حابثی ہوں۔ تيريع جركودل مين بسار كحول كي تير علس كوآ تلهول مين جهيار كهوس كي تيري جفانمي بي اگر مقدر بين ميرانو نام ان جفاؤل كامير وفاركهول گي تیرے جانے ہےا ب ہرشے سے نفرت ہے میں تو خور کوبھی خود سے خنفار کھوں گ تيرايون أندية بدل جانا مجهزنه آيا تیری مه بهزائجی میں اس ادار کھوں گ جب ول جائة لوث أناميري مُكرى مين

ای آس پیمیں درود بوار حجار کھوں کی

بے دروی میں تھے بدو عالمحی ندو سے کی

بریل لبوں بیمیں تیرے <u>لئے</u> دعار کھوں گی

اكست 2014

65 PF-12

# نا کام محبت کے اندھیرے

<u>- - تحرير - رفعت محمود پنڌمهلو، را دلپنڌي 300,503431</u>

۔ شنم ادہ بھائی۔السلام وعلیکم۔امیدہ کہ آپ خیریت ہے ہوں گے ۔ اس بار میں ایک نگ کہائی جس کا نام۔ ناکام محبت کے اند عیرے۔رکھا ہے لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہور ہا ہوں محبت اگر کامیاب ہوجائے تو و نیا میں اس کا کائی مقابا نہیں گرسکتا کیوں کہ وہ دنیا کی خوش نصیب محبت ہوتی ہے اگر ناکام ہوجائے تو ٹوٹ کر بکھر جاتی ہے اور پھر ساری زندگی ہی تنبا گزار تا پر تی ہے امید ہے سب کو بسند آئے گی۔

ادارہ جواب عرض کی پایسی کو مدنظر رکھتے ہوئے میں نے اس کہانی میں شائل تمام کرداروں مقامات کے نام تبدیل کرد سیئے ہیں تا کہ کسی کی دل تعلق ند ہواور مطابقت تھن اتفاقیہ ہوگی جس کا ادارہ یا رائٹر ذیر دار نہیں ہوگا۔اس کہانی میں کیا کچھ ہے بیتو آپ کو پڑھنے کے بعد ہی بدھ جلے گا۔

زندگی سیمی آگ ہاور مہی شینم ہے میں جب اور ترکہی شینم ہے میں جب تک ڈولی ہے نہ ملا تھازندگی کے دوسرے رخ ہے ناواقف تھا بنی تیشے اور زندگی میں رنگ بی رنگ ہے بی کام کے بعد میں مزید تعلیم کے لیے امریکہ پہنچا۔

W

Ш

W

၇

a

k

S

0

C

8

t

C

امریکہ میں زندگی ہڑی مصروف تنی تین ماہ پڑھائی اور تین ماہ جاب و بی میں نے ڈول کودیکھا انھارہ سالے معصوم اور جھول بھائی تی صورت آنکھوں کے راستے دل میں از گئی میر نے دل نے اس سے مہلے محبت کی چوٹ نہ کھائی تھی۔

ڈ و لی کو د کیے کرا ہے مل کر میں سب پیجیہ بھول گیا ڈ و لی کا اس د نیا میں ایک جینو نے بھانی کے علاوہ اورکوئی نہ جیا۔

اس کا بھائی میر ہے ساتھ ہی پڑھ رہا تھا اور وہ اس کی کو بورا کرنے کے لیے جاب کر رہی تھی اس کے بیان اس کے بیائی دون بدن اس کے بیائی جوزف ہے میری دوئی دون بدن میری دوئی دون بدن میری دوئی گئی تو کی کی سالگرہ پر جوزف نے میری دوئی کی سالگرہ پر جوزف نے

بھے اپنے گھر آنے کی دعوت دی ایک جیونا سا گفٹ خرید کر میں اس شام ڈونی کے گھر پہنچا تھا۔
سیز تھے ورختوں میں گھر اان کا خوبصورت سا گھر تھا جو انہوں نے کرانے پر لے رکھا تھا یہاں ذولی اور جوزف و و کمروں میں رہتے ہے اس کے دوسرے پورش میں مالک مکان اپنی بیوی کیساتھ رہتا تھا اس شام میں نے پہلی بارڈولی کود یکھا تھا۔
رہی تھی ترو تازو شاداب بزی بزئی نیلی آتھیں میں میں متاروں کی دھمک اور کیکوں سے بچی آتھیوں میں ستاروں کی دھمک اور معصومیت تھی یا قدرتی خوبصورت محرائی ہونٹ میں شاعر میں شاعر میں شاعر میں شاعر سی مصور سے شبکار سیرخی مالی شاعر سیرخی مالی سیرخی یا دو خوبصورت سی مصور سے شبکار سیرخی مالی سیرخی یا دو خوبصورت سی مصور سے شبکار سیرخی یا دو توبصورت سی مصور سے شبکار سیرخی یا دو توبصورت سی مصور سے شبکار سیرخی یا دو دلا دیر تھی ہ

سالگرہ میں آول کے مالک مکان کی رہوی کے علاوہ قریب رہنے والے پڑوی بھی آئے ہوئے سخے سالگرہ بہت خواہمورت طریقے ہے ختم

DA PROGRAMA E DA PRO

W

W

W

p

a

k

S

О

C

E

C

m

#### SCANNED BY DIGEST.PK

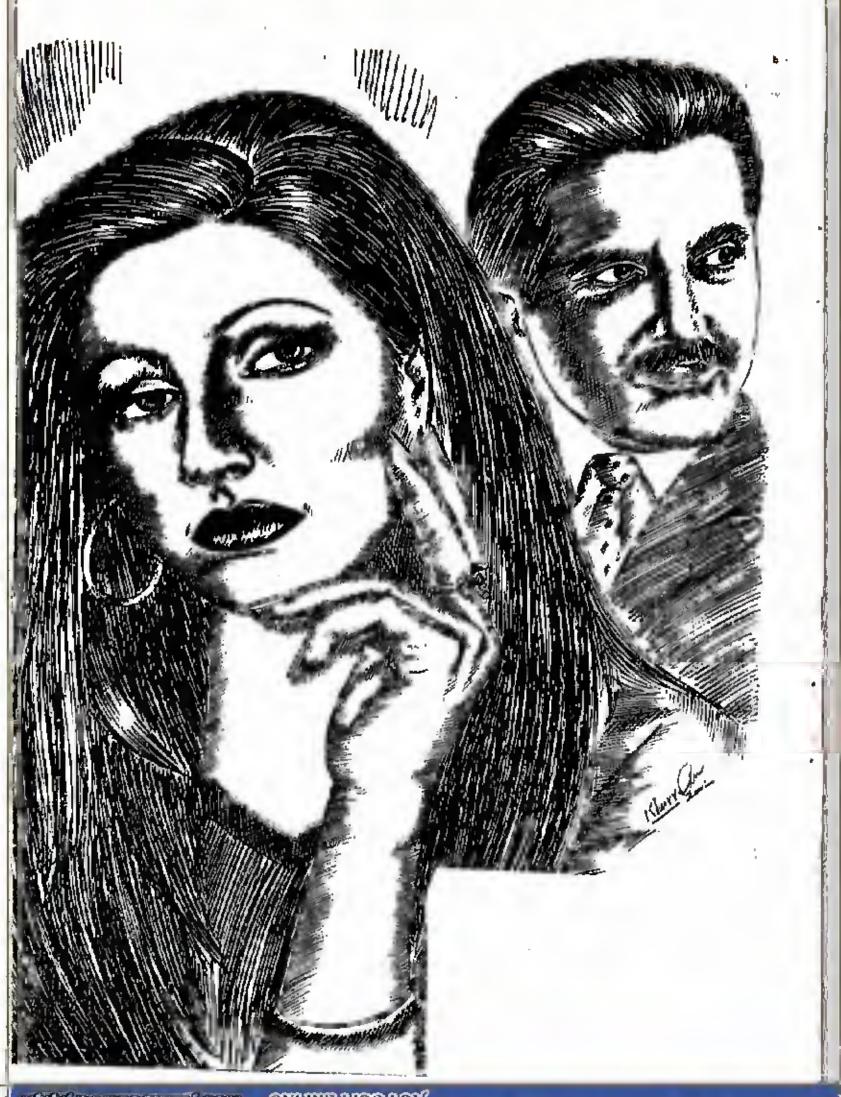

W W a k S 0 C t m

W

WWW PAKSOCIETY COM RSPK PAKSOCIETY COM ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN





W

W

ρ

k

S

ویتا۔ اتو ارکو ہم ساحلی علاقوں میں میکنک میناتے يهمندر كي موجيس ساحل سمندر يروور دورتك جمري W رنگین چھتر ماں اوراس کے یعیج جوڑے بیٹھے W ہوتے ڈولی مجمی تھک کر ریت پر لیٹ جاتی بھی سمندر کی محلق موجول میں پھرتی رہتی اس وفت W میرے جذبات کیل کیل جاتے ول جابتا اے اپنی مضبوط بانہوں میں جگڑ لوں اس کے سنہرے بالوں میں چبرہ چھیا کر کبہ دول ڈو ٹی تم میری زندگی ہو p جاویدتم ہے ہے پناہ پیار کرتا ہے۔ محریں کچھ نہ کہتا خاموش رہتا وہ میرے a قریب ہوتے ہوئے بھی بہت دورتھی میرے اوراس کے نزدیک ہراروں میل کا فاصلہ قفا وہ k ویک کرسچین لژگی تھی اور میں مسلمان تھا ۔ S بھر میرے والدین کیے گوار و کر <u>لیتے</u> کہ О

C

8

E

C

m

سالوں سے سید چلے آئے والی نسل کو داغ لگے ڈونی کی تنہا نیاں میرے وجود ہے آباد محس بھروہ میرے صبر کو آزمار بی تھیں میری محبت اس کی آجمول میں خمار گھولتی رہتی و ہ اینے لبوں پرمعنی خیز مسكرا ہوں كى كريں ليے خاموش رہتى ۔

اس کشکش میں جارسال گزر گئے وقیت نسی کا ساتھی تہیں یہ ظالم وقت اے وامن میں کسی کے لیے مچنول اور کسی کے لیے انگارے بھرے جیکے ے کزرجا تا ہے میراا میزائم حتم ہو چکا تھا میرے واپس جائے کے ون قریب آ گئے ہتے ڈولی بے چین بھی اور میں کھویا کھویا سار ہتا۔

محس کو یا کر کھودینا کہنا اذبیت ناک ہے ہیہ کوئی میرے ول ہے یو تنگھ میراول جس نے پیار ك و نيابساني يصيره نيائي رواجون في اجاز وياجم سب سکتے مجبور ہوتے ہیں۔

بہت سوی مجھ کر میں نے یا کتان خط لکھا حییونی بہن تارا کو جس میں ڈولی اور این محبت کی د استان <sup>لا</sup>هی اور ساتنه بی اس کی ایک نصو بریجی جیج ڈول نے بھے سے ڈھیر ساری باتیں نیں بہت سے سوال تھے یا کتان اس کے سنبرے خوابول کی جنت تھا جہال دن کو سورج بوری آب وتاب سے چیکتا تھا اسے بوا شوق تھا یا کستان د می<u>صن</u>ے کا یا کستان جہاں دن کوسورج بوری آ ب وتاب سے جیکتا ہے وہاں را تی بری کیف ا گیں ہواؤں ہے بوٹھل کزرتی ہیں۔

W

W

W

၇

a

K

S

O

C

8

t

Ų

C

جہاں مشرقی کڑ کیاں آئجگوں میں چبرہ جھیا کے شرمانی میں جہال غیرت مندمرد سے ہیں ڈولی میرے کرد بروانے کی طرح چکر لگائی رہی اس کی حسین و همکتی آتھوں میں میرے کیے ہے پنا ہ مشش تھی شوق اور آرز و کا ملاحیلا احساس تھا بھر رات گئے میں جوزف اور ڈولی ہے دویارہ آنے کا ونعدہ کر کے اپنے گھرلوٹ آیا۔

تحكمر كيا تتماا يك كمره نتماجس ميں ميں اورميرا یا کستانی دوست کا مران ریتے تیجے میں کھر آیا تو کا مران سو چکا تھا کھر میں گئی مرتبہ جوزف کے ساتھ ان کے گھر گیا ہ ولی مبرے حواسوں پر چھا تی جار بی تھی ہم نتیوں ساتھ جیٹیے کھنٹوں دنیا کی ہاتیں کرتے رہے میں جب بھی یا تیں کرتا وہ بڑے غور ہے میری باتیں سنتی رہتی اس کی جھیل جیسی آتھوں ے بیار بھرے ساغر کھیلکنے کو بے تاب رہیئے مگر شایدوہ میرے پیار کے انگہار کی خواہش مندھی۔ اور میں اس کے پیار میں ہوش خروش ہے

بیگا شہو نے کے باوچود اظہار محبت سے مجبور تھا وہ میرا ایمان تھی میری دنیا تھی تگر میرے لیوں پر مجہور بول کے پہرے تھے میں آتش شوق کو ہوا دینے ہے تریز کرر ہاتھا مستقبل کے خواب ميرے ذہن ميں دھند لے تنے۔

الجھی تو میں پڑ رور ما قفا کس بنیاو پر میں ڈو لیا کو محبت کی را ہوں میں قدم سے قدم ما کر جیلتے کو کہ

W W W p a k S О C

8

t

C

O

m

کر کے ڈونی کو چیکے ہے اپنا لوں ادر نہ ہی اتنا حوصلہ تھا کہ اپنی محبت کو چیموڑ دوں جو میرے جسم میں زندگی بن کر دوڑ ربی ہے۔ دل دحتی کو کہیں قرار نہ تھا جب بھی ڈونی کے محرجا تا حسرت مجری نگاہ ہے اس کود کھتا رہتا اور وہ بھی پردانے کی طرح میرے کرد پھرا کرتی میری

دہ بھی پردانے کی طرح میر ہے کرد بھرا کرتی میری حپیوٹی خپیوٹی ضردرتوں پراس کی کڑئی نظررہتی۔ اب تو دہ اردو بولتی اور جھتی تھی اور اردو پڑھنالکھنا سیکھر ہی تھی۔

جادید وہ جھ سے کہتی جب میں پاکستان جادک کی تو زبان کی اجنبیت اچھی ہیں گئے گی اس لیے میں خوب محنت سے تمہاری زبان سکھ رہی مول تمہاری زبان بہت بیاری ہے۔

بیں جس ہے محبت کروں کی اس ہے بھی اظہار نہیں کروں گی اپنی بے تا بیوں کا اپنی چا ہت کا وہ محبت ہی کیا جو نگا ہوں کی زبان نہ سجھے اور میں اس کے مطلب کو سجھے کر جیپ رہتا میں نگا ہوں کو زبان اچھی طرح سجھتا تھا۔

زبان الجھی طرح سمجھتا تھا۔ اورشاید دہ بھی خوب بھتی ہوگی میں نے اس سے ٹوٹ کر محبت کی تھی الیمی پر جوش محبت جو طوفانوں کو سمندر سے ہوتی ہے۔

میرے دل میں اس کی محبت کے طوفان برپا تھے جیسے جاند کی جو د ہویں رات کو پرسکون سمندر کے پانیوں میں اس کی کر نیس طوفان برپا کر دیتی میں اہریں چلتی میں چل مچل کر ساحل کے کمناروں سے مطلع میں اور پھر چھڑ جاتی ہیں۔ ڈوبی کا قرب بھی ایسے ہی ہاچل مجاد ہتا کہتے میں جوانی دیوانی ہوتی سے میں اس کے عشق میں سودائی ہور یا تھا اس کے تسمین چبرے کے علاوہ

مجھے اور کوئی صورت بھائی نگ تیں گئیں۔ پھراس کے کر دارکی مضبوطی نے جھے اور بھی ویوانہ کر دیا تھا کون کہتا ہے مغرب کی لڑ کیال شرم دی بیاری گڑیا ی بہن-سلام عقیدت - تاراتم ڈولی کواپٹی بھانی بنالو اس کااس دنیا میں کوئی بھی تہیں ہے والدین ایک عرصہ ہوا ہے نویت ہو چکے میں اپنے بھائی جوزف

عرصہ ہوا ہے ہوت ہو چھے ہیں ا کے ساتھ زندگی گزار دبی ہے۔ W

W

W

၇

a

K

S

0

C

8

t

C

O

میں نے اے اپنی زندگی بنالیا ہے بیقین کرو
تارا وہ تمہاری ہی طرح بزی شرمیل لڑی ہے مغرب
کی کوئی اداس میں نہیں ہے ای اور پاپا کو بتاد وہ
بہت معصوم می لڑی ہے آپ سب کو جمیشہ خوش
رکھے گی میری بھی یہی خواجش ہے کہ میں اے
دلبن بنا کر اپنے ساتھ پاکتان لے آؤں آپ کا

تارا کو محط بھیج کر میں آس اور امید کے بھنور میں ڈو ہے اور انجر نے لگا تھا بھی آس بجھے رنگین وادیوں میں جہال چاروں طرف پیول ہی پھول ہوتے تھے جہاں سبزہ ک ترادث آبٹاردل کی مختلا ہث اور ڈونی کی محبت بوتی اس کے خوبصورت لیوں پر نفے ہوتے اس کی حبیل جیسی نبلی ممبری آ تھموں میں محبت کے کیت

میرا دل و یوانداس کے حسین جذبوں میں ڈوباس رکین دادی میں اس کوا ہے بازؤں میں سنجالے ہوتا بھی نا امیدی کی پر جھائیاں کہری ہونے گئی نے صحرا میں ڈولی کا وجود کا بچا سکتا نظر آتاس کی حسین آتھوں میں آنسوستاروں کی طرح لرزتے اس کے کداز شانوں براس کی شہری اس کی زال کے اس کی زال کے بینان ہوتیں اور میں آسی خزال کے پیٹان ہوتیں اور میں آسی خزال کے یے کی طرح پر بیٹان سا رہنا انتظار کے دن بڑے اور میں انتظار کے دن بڑے از بیت ناک ہوتے ہیں۔

مجھ میں اتنی ہمت نہ تھی کہ والدین کو ناراض

اكست 2014

69 8 10

تھا آپ ہی ڈوئی کو سمجھا کمیں آپ کی بات شاید مان جائے تو می سے زیاوہ اچھالڑ کا اس کو کہا ہے گا۔ میں بیس کے تڑپ کر رہ گیا تھا جوزف کتنا جولا تھا اسے بیمعلوم نہیں تھا کہ وہ بیا کہ ر باہے ذولی کو کسی کا ہوتے ہوئے میرے لیے و کھنا کتنا مشکل تھا۔

W

W

W

p

a

k

S

О

C

m

پھر جھے اس سے وعدہ کرنا پڑا کہ ہیں اسے معدہ کرنا پڑا کہ ہیں اسے سمجھاؤں گا گر میں ٹال مٹول کرتا رہا جھے تارا کے خط کا انتظار تھا جھے امید تھی شاید جواب ہاں ہیں آ جائے آخرانتظار کی کیفیت قتم ہو گی ایک شام میں اسپنے فلیٹ میں گیا تو میر سے دوست کا مران نے خط مجھے بکڑا ویا۔

ہیں نے خوشی خوشی خط کھولا تارہ نے لکھا خیاا چھے بھیا برار وں سال جیوسلام عرض آپ کا خط ملا ذولی کی تصویر ویکھی آپ کی چوائس بیسٹ ہے حقیقت میں ڈولی حسین ترین لاکی ہے۔

کاش آپ اے اپنا سکتے میں اے اپنی بھائی بنا سکتی مگر بھیا مجھے یہ لکھتے ہوئے شدید و کھ ہور ہا ہے کہ ای اور پاپائے اس کو پسند نہیں کیا وہ آپ ہے بھی سخت ناراض ہیں پاپانے کہا ہے کہ اے کہو وہاں جا کر بہت ہے کمراہ ہوئے والوں میں اپنا نام ند کھوائے ای نے کہا کہ وہ بہت بدتمیز ہے اتنی وور سے نداق کر رہا ہے اسے کبو کہ اسے خطرناک فداق نہ کیا کرے میراول وال جاتا ہے۔

بھیا پلیز ڈونی کو بھولنے کی کوشش سیجے بھے آپ کے جذبات کا احساس ہے تیم سے بیالفاظ لکھتے ہوئے میرے ہاتھ کانپ رہے ہیں اور دل رور ہاہے بچھے معاف کرو بیجئے گا بھیا میں آپ کے لیے پھی نہ کرسکی آپ کی بہن تا را۔

نط کے الفاظ نیلے پیلے سرخ دھبوں کی شکل میں میری آگھوں کے سامنے ناچنے لکے میرے قدم لڑ کھڑائے آگھوں میں اندھیرے سٹ آئے

وحیا کی عادی ہوتی ہیں ڈولی تو شرم حیا کی دیوی تھی چارسال کے طویل عرصے بعد میں نے کتے لھات ساتھ گزارے مجھے اپنے خاندان کی عظمت وشرافت کا بھرم رکھنا تھا۔

W

W

W

၇

a

K

S

O

C

S

t

Y

C

O

میری رکول میں دوڑنے والاخون اتنا ہاکانہ تھا کہ میں اس کے عشق کی تھا کہ میں اس کے عشق کی مجہ میرائیوں میں اپنا سب کچھے گنوا دیتا ہر آن جھے اپنی صنبط کی طنا ہیں سنجالنی پڑیں اور ڈولی وہ واحد لڑکی تھی جس نے اخلاق وجیا کو بھی ہاتھ سے نہ جانے دیا وہ جھے سے پیار کرتی تھی جنون کی حد تک اسے میری ڈراڈ راسی ضرور توں کا خیال رہتا تھا۔ میں کون سار تگ پسند کرتا ہوں کون می ڈش میں کون سار تگ بہند کرتا ہوں کون می ڈش میں ہوتی ہیں ہیت

شوق سے کھاتا ہوں اور وہ یہ سب چیزیں بہت شوق سے کرتی تھی آہ محبت تو وہ جذبہ ہے جو بزار پردول میں چھیائے نہیں چیپتا اس کی ہرادااس کی ہرنگاہ یکار کرلہتی تھی۔

جاوید بجھے تم سے پیار ہے تم میری زندگی ہو میری آرز و ہو کاش میں اس کو بتا سکتا جھے اس سے کتنا پیار ہے جتنا موجوں کوساطل سے جتنا پھولوں کوبھنور وں سے جتنا جا ندکو جاند نی سے ہوتا ہے مگر میں اسے پچھ بھی نہ بتا سکا وہ آتھوں میں محبتوں کا مسندر لئے میرے اقرار کی منتظر تھی۔

اس کے پڑوی ٹوی کا آنا جانا اس کے گھر بڑھ کیا تھا ٹوی گاڑیاں مرمت کرنے والے ایک بہت بڑے گیران کا مالک تھا اس نے بڑی شجیدگی سے ڈوئی کو پر پوز کیا تھا جوزف کو بھی ٹوی بیند تھاوہ چا ہتا تھا کہ ڈولی اب شاوی کرلے۔ میں مرہد میں میں میں مرہد کے میں

پ بہیں جوزف میں شادی نہیں کروں گی اس نے صاف؛ نگار کرتے ہوئے کہا تھا ویسے بھی ابھی تم پڑھ رہے ہوتہ ہیں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنی ہے ابھی میں تمہار اساتھ دوں گی۔

جاوید ایک روز جوزف نے جمھ ہے کہا

اور میں لبرا کر کر پڑا۔

W

W

W

၇

a

K

S

O

C

8

t

C

جاوید کیا بات ہے میرے دوست کیا ہوا سمبیں ڈو ہے دل کے ساتھ میں نے کا مران کے الفاظ سے اوراند جیرے میں کھو گیا جانے گئے کھنے صدیاں بن کر ہیتے میری آ کھ کھلی تو امریکہ کی فلک بوس بتیاں جمگار ہی تھیں کا مران میرے پاس بیٹا ہوا میرے سریر پانی کی سفید پنیا دکا رہا تھا جھے شدید بخارتھا۔

اس نے شاید میرا خط سرمطی تھا اس کی آئید کھی تو وہ مجھ پر آئید کھی تو وہ مجھ پر جنگ گیا حوصلہ کرومیرے دوست تم مرد ہواور مرو حوصلہ نہیں ہارا کرتے وہ آہتہ ہے بولا اس کی ہاتیں سن کرمیں نے آئی ھیں بند کر لیس ۔

آ نسومیری پلکوں سے دریا کی طرح بہنے گے میں سوچنے لگا ڈونی میں تمہارے اس شہر سے دور چلا جاؤں گا بیروشنیوں کا شہراور میرے کرو تھیلے یہ نامراد یوں کے اندھیر سے اور میرے کرو تھیلے یہ صحرا میں اندر سے نوٹ پھوٹ گیا ہوں بھر بھر ما گیا ہوں جانے اکیس ہیں دن گزرے ہے بخار نے شدت اختیار کرلی تھی۔

کا مران میری دیکہ بھال کرتا تھا دوالا تا کیل لا تا اس نے میرے تی ہے منع کرنے کے باوجود بھی ڈولی اور جوزف کو بھی بتادیا تھا۔

اس ون جوزف تنبا آیا تھا کائی ویر جیٹا رہا ایک ون میں تنبا تھا اور کا مران یو نیورش گیا ہوا تھا اور بخارا یک سو جارتھا میری آئکہ کھی تو ڈولی کوا پنے گرد یکھا اس کی آئکھیں لبورنگ ببور بی تھیں وہ جیرا ن جیران میری صورت و کھیر بی تھی۔

اس کا نرم اور گداز ہاتھ میری پیشانی پر رکھا ہوا تھا ڈولی جس کو نا پانے کا دکھ بچھے جہنم کی سکتی ہمٹیوں میں لے گیا تھا اس کے چھن جانے کا زیادہ جھے ہوش وخروش سے بیگانہ کر گیا تھا۔

اس وقت میرے صبط کی سب گھڑیا ٹوٹ گئیں تھیں میں نے اس کا ہاتھ تھام لیا وہ میرے کندھے ہے لگ کررور ہی تھی جا ویدتم اسنے بیار ہو اسنے دکھی ہوتہ ہیں کیا دکھ ہے جھے بتا و تمہیں میری قتم ہے وہ روتے ہوئے یونی ۔

W

W

W

p

a

k

S

О

C

8

t

Ų

C

m

کیر میں نے اپنے جلتے ہاتھ سے اس کا آنسوؤں سے ترچیرہ اوپر اٹھایا اس کی ولکش آئلھیں خاموش خاموش تھیں۔

ڙ و لي ڇپ کيوں ٻو پڳي تو بولو۔۔مير ڪلب دا تھي ۔

کیا کہوں جاوید کیا سنو کے وہ تڑ پ کو بولی تم سب کھے جانتے ہوتم سب بھتے ہو جھے مجبور نہ کرو مجھے اپنی نگا ہوں میں آپ نہ گراؤ کہہ دو ڈولی کہ حمہیں مجھے سے پیار ہے ..

میں کیے کہہ ووں ضدی بیچے کی طرح میحل کر بولا کہہ دو جاوید تنہاری زندگی ہے تم اس سے پیار کرتی ہوتنہیں ثبوت جا ہے اس نے اواس نگا ہوں سے میری جانب دیکھ کر کہا۔

سمہیں اقر ارجا ہے میری تمباری بیضد ضرور بوری کروں گی شابدتم مجھ سے پیار نہ کرو تمباری مجبوری ہے خدا حافظ۔

و واخد کر کھڑی ہوئی خدا حافظ میں نے کہااور وہ جلی گئی میں اداس سا ہو کیا کتنا ہزول تھا میں جو اس کو کھلونا سمجھ کر بھی اس کے زخموں سے کھیلنا رہا تھا اس کو کھلونا سمجھ کر بھی اس کے زخموں سے کھیلنا رہا تھا ڈاکٹر نے جھے انجکشن لگایا تھا اور آرام کا کہہ کر چلا گیا۔

کا مران نے جھے گولیاں کھلا کیں اور سر کا مران نے جھے گولیاں کھلا کیں اور سر دبانے میٹے کہا گیا۔ تہما رہے کہا تہمیں ابھی ہو جا کہ اور آرام مرحم رکھتے ہوئے کہا تہمیں ابھی بہت جینا ہے مرحم رکھتے ہوئے کہا تہمیں ابھی بہت جینا ہے مرحم رکھتے ہوئے کہا تہمیں ابھی بہت جینا ہے مرحم رکھتے ہوئے کہا تہمیں ابھی بہت جینا ہے مرحم رکھتے ہوئے کہا تہمیں ابھی بہت جینا ہے مرحم رکھتے ہوئے کہا تہمیں ابھی بہت جینا ہے مرحم رکھتے ہوئے کہا تہمیں ابھی بہت جینا ہے مرحم رکھتے ہوئے کہا تہمیں ابھی بہت وور تمہا رہے گھر والے تہما رہے کھر والے تہما رہے کہا تہمی مرحم رکھتے ہوئے کہا تہمیں ابھی جینا ہے مینا رہے کھر والے تہما رہے ۔

2014 --

79 2 2 12

PAKSOCIETY1 F

f PAKSOCI

آ ؤ بلیھو اس نے ووسری کری کی طرف اشارہ \* کرتے ہوئے کہا میں فاموشی ہے دوسری کرتی پر بیلے گیا ہیں مصطرب تھا ہے چین تھا اور و ، پرسکون انظرا نے کی کوشش میں زرد ہوئی جار ہی تھی ۔ یا ہر بھکی ہلکی بارش نے زور پکڑ رہی تھی کھروہ

W

W

W

p

a

k

S

О

C

m

تمہارے لیے جائے بنا لاؤں مہبیں جائے پیند ہے و و لی میں نے اس کاباز و پکڑتے ہوئے کہا پلیز تھوڑی دیر میرے یاس بیٹھ جا دُیرسو میں جا رہا ہوں میں نے اس کایا زو پکڑا تو رو مال کھل کراس کا جلا ہوا باز ومیرے سامنے تھا۔

یہ بسے ہوا ہے ڈونی میں نے تڑ پ کر کہا ہا تا مجراداغ كيي لكابناؤ

یو نبی ایسے بی جل گیا تھا تھیک ہو جائے گا۔ اس نے ہاتھ چیسیاتے ہوئے کہا میں نے غور ے اس کا ہاتھ دیکھا تو آہ میری بدنھیب آ تاہیں بدكيا و كميدري بين إس كا باته جلانبيس تفاوه تو جلايا عمیا تھا کسی بیتی ہوئی سرخ ا نگارہ سلائی ہے اس کی نرم و نا زک کلائی پرمیرا نام لکھا تھا میرا بیٹ فرینڈ جاوید علی ۔ ؤوٹی میم نے کیا کرلیا ہے۔

یں جج کر بولا اتی تکایف اتلی اؤیت تم نے کیوں اینے آپ کو پہنچائی یا کل نہ بنو جاوید ہے واغ مہیں تہارا نام ہے جو میں اپنے ساتھ لے کر جارہی ہوں تم نے کہا تھا نہ کہ مہیں میرے بیار کے افلبار کی ضرورت ہے اقرار کی تھی ہے بید کیا کم مبیں کہ بیہ نام اب مرتے وم تک میرے ساتھ درہے گا۔ لر کیاں بے وفاحبیں ہوتیں وہ وقا کے آشا

ے مقبوم ہونی ہیں۔ میرا سر جنگ گیا میں اس کے پاس دک نہ سکا ایک آخری نگاہ اس ہر ڈال کر باہر نکل آیا بارش جاری میں اور میری روح جس انگارے دیک رہے منصح دو دن بعدييں يا كسّان آمكيا۔

آ ہستہ آ ہستہ بخار ٹو ٹنا تھیا اور میں صحت یا ب ہو گیا ڈونی اس ون کے بعد میرے یاس نہ آئی جوزف روز آتا تھا ڈونی لیسی ہے بہت ونوں سے مجھے دیکھیے جس آئی ہے ایک دن میں نے اس ہے

W

W

W

၇

a

K

S

0

C

8

t

О

خدا جانے جاویداس نے افسروگی ہے کہاوہ يبان سے كي اور ملك جانے كوشش كرر بى سے كى دن پہلے ہا تھے بھی جاا بیٹھی ہے وہ کیے میں نے ترک پ تحریو حیصا بہائیں د دبہت غصے سے بولا۔

اس کے سیدھے ہاتھ کی کلائی جل کی ہے مجھیے دکھا کی جھی مہیں اس پر ہر وقت رومال کیلیے رصی ہے اس بست ہے نہ بولت ہے بند کمرے میں کیٹل رونی ایسے میں تو تم ہے بھی بہت شرمندہ ہوں و بتم ملے کے لیے بھی تیار تہیں ہے۔ جوزف کی بایت سن کر ایک دلنش مسکرانهث میرے ہونٹوں پر بھر گئی اس مشکراتے ہوئے پھول کی خوش رنگ جرانے کا مجرم میں ہی تو تھا۔

مچردو ماہ بعدمیرے جانے کی تیار یاں مکمل ہوئنیں اس روز میں ڈونی سے ملنے اس کے کھر گیا جہاں کی دن میں نے ڈونی کے ساتھ گزارے بتھے جب میں و ہاں پہنچاتو جوز ف گھریرموجووندتھا جگی بلی بارش ہورہی تھی ڈولی شیشے کے یاس کھڑی بارش کی مچیو ہار کو د کیچہ رہی تھی اس یارش میں اس کا حسن سویوار مجھے تریا حمیا اس کی آ تھھوں کی حبیل ساکت تھی مجھے و کیھ کر اس کے نازک کب بول لرزے جیسے ہوا کے ساتھ گلاب کے پھول لرزیدہ

کیے ہو جاوید بہت وہر کے بعداس نے یو حیما معت تھیک ہوئی ہے یا ابھی تک بیار ہو۔ تھیک ہوں ڈو لی تنہاری دعا ہے میں ور د سے

میری وعاکمیں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہیں گی

اگست 2014

جواب وم 72

نا کام محبت کے اندھیرے

کی بھی شادی ہوگئی ہے۔
مر و ولی آج بھی تنہا زندگی کے دن گزار
رہی ہے ہم دولوں ایک دوسرے کے لیے اجبی بن
چکے ہیں ہر تعلق تو ڑ بچکے ہیں پھر بھی اس کی یا دول
سرے تھے بادل آج بھی میری ردح کو چھلنی کے
ہوئے ہیں یہ کیسے اجبی ہوتے ہیں جو بھلائے نہیں
مولتے ہیشہ یا در ہے ہیں
مولتے ہیشہ یا در ہے ہیں
قار مین کیسی گئی میری کاوش اپنی کیتی آراء
سے ضرور آگاہ کیجیے گا جھے ہے چینی ہے انظار
رہے گا۔

W

W

W

P

a

k

S

O

C

8

E

Ų

O

m

وہ مجھ رہا پچٹڑ کر اب تک سویا نہیں منتان کوئی تو اس کا ہدرد ہے جو اس کو رونے نہیں دیتا

ہم ہے کیا ہو جیستے ہو بیوفائی کی انتہا یارو ہم سے پیارسکھتنارہا وہ کسی اور کیلئے

اگروہ جان جائے میری بے آئی کا باعث تو مجھے نہیں اسے مجھ سے محبت ہوتی

روز نازا نھاتے بینے زیانے میں نثان وہ ہم کو تنبا و کیچ کر راستہ تن بدل کیا

ان کی یاو سے نافل ہوں تو کیسے ہوں آگو ہند ہوتو خواب ان کے کھلے تو خیال ان کا میان کا میان عنان ورک ۲۸ ورک ۔۔۔۔۔

کمر والے سب بہت خوش تھے کہ ان کا بیٹا ا كي مغرب كى الرى ك وام ي في كر تنبا آ حميا ب كاش ميں اپنے والدين كو متا سكتا كدؤ ولى كيسى لوگى ہے میں کمر آ گرسو ینے نگا کہ ڈولی تم نے اتنا تھٹن سودا کیول کیا چی سلاخوں سے ایل محصول جسی کلائی برجاویو کا نام کیول لکھائم نے جواذیت ا پنائی وہ لتنی روح فرسا ہےتم نے بیدا عداز مغرب میں رہ کر کہا ہے سکھے ہیں شاید محبت سب چھے کھا و تی ہے تہاری محول جیسی کلائی برمیر الکھانا م مجھے تاعر جلاتار ہے گامیری روح تمام زندگی جلتی رہے کی تمام عرتمباری محبت کو اینے سینے کی اتفا ہ مرائیوں میں چھیا کرستی رے کی مچلتی رے گی۔ سرر آل عمر کا ہر لھے تمہاری یا دولاتا رہے گا وہ خوبصوریت کمرجہاں تم رہی تھی جھے جیسے برول سے محبت کی تھی اور اس کی محبت کا داغ اینے ول میں چھیا ئے وہ ملک میں جیمور کئی تھی -

ہماں کی جمھاتی روشنیوں نے اس کی مسکراتی آئی ہوں ہیں جمھاتی روشنیوں نے اس کی مسکراتی مسئوں ہیں کہ اجائے چھین کرنا کام محبت کے اند چیر ہے جمرد یے ڈولی تم جھے بجول جانا جمھے معاف کر دینا شاید ہماری نا کام محبت کا لیمی انجام ہونا تھا قسمت کے فیصلوں کے آمے کون الر

آج ڈولی ہے بچھڑے کی سال ہو گئے ہیں والدین کی ضد نے میرا شادی بھی کردا دی ہے چاندی ہوی اور ہنتے مسکراتے بچے بھی ہیں ایک خوب صورت ساگھر ہے دنیا کی ہرا سائش موجود

ہے۔ مگر آج بھی جب راتیں چاندنی ادر مہری ہوتی ہیں میری روح کے داخ رہنے لگتے ہیں جھے اس کی یادوں کے ناگ ڈ نے لگتے ہیں جوزف کے خطآج بھی میرے نام آتے ہیں وہ اب اٹی تعلیم ممل کر کے ایک ادارے ہیں جاب کرر ہا ہے اس

اگست 2014

جواب كوش 73

نا کام محیت کے اندھیرے

W

W

W

ρ

a

k

S

O

C

8

t

C

### حال دل

-- تريي- تحرش ثابين

شہرادہ بھائی۔السلام وہلیم۔امید ہے کہ آپ خبریت ہے ہوں ہے۔ قار میں شاہ تھتی مجبورتھی جس نے اپنی مجبوری کود کھے کر پیارکوایک سے پیارکونکرادیاوہ ایسا کیوں رہی تھی ادر کیا تھااس کے دل میں کہ کوئی اس کواس کی غربت کا طعنہ ندد ہاور کوئی اس کو کمزور نہ سمجھے اس کا ایک سچا پیار کرنے دالا خلیل اسے کی محبت کو ترستا ہی رہا آخر اس نے اپنی شادی کے تین دن پہلے بھی اسے کال کر سے مال جائے کی کوشش کی مگر اس نا اٹکار اسے تو ڈکر رکھ کیا تھا امید ہے آپ کو پہندائے گی میں نے اس کا نام حال دل۔رکھا ہے

خال دل رکھا ہے۔ وارہ جواب عرض کی پالی کو مدنظرر کھتے ہوئے میں نے اس کہانی میں شامل تمام کر داروں مقامات کے نام تبدیل کردیئے ہیں تا کہ کسی کی ول تھنی نہ ہواور مطابقت محض اتفاقیہ ہوگی جس کا ادارہ یا رائٹر ذمہ دارنہیں ہوگا۔اس کہانی میں کیا پچھے ہیں و آپ کو پڑھئے کے بعد بی ہت جلے گا۔

مئی کی گری تھی اور ہوشل میں خاموثی کا نے کھانے کو آئی تھی چلتے چلتے میں ایک کھانے کو آئی تھی چلتے چلتے میں ایک کمرے یاں رک گئی کیوں کہ وہاں سے رونے کی آواز آر بی تھی ۔

جینیوں کی وجہ ہے زیادہ تر ہوٹل خالی تھا پہلے سوچا چھوڑ ہے تہمیں کیا گھردل نے کہا شایدوہ تکلیف موجا چھوڑ ہے تکا شایدوہ تکلیف میں ہوٹل کے دستک دی استے میں ایک لڑک نکل اس کی آگھیں سوجی ہوئی تھیں اس نے پوچھا جی آپ کوئے کا کون ۔ ؟

میں نے کہا او ہو میری بہن سارے سوال دروازے میں ہی کردگی یا اندرآ نے کا بھی کہوگی۔
دروازے میں ہی کردگی یا اندرآ نے کا بھی کہوگی۔
اس نے راستہ چیوڑ دیا جھے سمجھ نہیں آرہی تھی بات کہاں سے شروخ کروں میں نے اس کا نام پوچھا تواس نے شاہ بتایا میں نے کہا کہ آپ سوچ رہی ہوں گی کہ میں کون ہوں یقین ماشنے میجھے آپ کے ردنے

نے مجبور کیا کہ میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کو کیا مسلہ ہے مجھے کوئی حق تو تہیں ہوتا مرکم ضرور ہوجاتا دروہتانے ہے مقانی تو نہیں ہوتا مرکم ضرور ہوجاتا ہے پچھود میر تنانے مجھے و مکھا چھراپی کہانی سنائی جواسی کی زبانی سنتے ہیں۔

ہم دو ہمیں اور تین بھائی ہیں جھے پڑھنے کا بہت شوق انتا غربی اتن تھی کدد دونت کی روٹی مشکل سے بوری ہوتی تھی میں دن کوسکول جاتی ادر شام کو دو پٹہ کڑھائی کرتی تھی تا کہ اپنا شوق بورا کر سکوں میری بڑی بہن نے بھی برائیویٹ میں تعلیم حاصل کی میری اکثر کھائے کو پچھینہ ہوتا۔

میری جیمونا بھائی باغ سے جمعی امرود ادر بھی شہوت جوری لے آتا تھا جن سے ہم تھوڑی بہت بھوک مٹا لیتے ہتے میرے والد ایک لوے کے کارخانے میں کام کرتے تھے ایک دن ان پر گرم لوہا

جوارع ض 74

حال دل

W

W

W

၇

a

K

S

O

C

8

t

C

0

M

W

W

W

p

a

k

S

C

m

رکھتا۔ جب تک میں گھر نہیں پہنچ جاتی دوباڈ ی گارڈ کی طرح میرے پیچھے دہا تھا۔

W

W

W

P

a

k

S

O

C

S

t

Ų

C

O

m

انسان جب مسيبتول مين گرا ہوتو زراي كئير یلے تو بہت بڑی بہار لگتی ہے ایک دن بہت تیز بارش تھی میں بہت بھیگ چکی تھی اتنے میں طلیل نے گاڑی میرے یاس لا کر دوک دی میں نے سی ان می کر دی اس نے عصر مین مجھے کا ڑی میں ڈالا۔ میں نے رونا شروع کر دیا اس نے تھوڑے ورانے میں گاڑی روک دی اور جب میں نے دیکھا تو اس کی آ تلمول ميل آنسو يتھے۔

میں نے کہا خدا کے لیے طیل اب مجھے جمعوڑ وو اس نے کہا چھوڑ دول گائبیں تمہاری بےرٹی اب مجھ ے ہر داشت تبیں ہوتی جارسال کوئی کم عرصه سیل ہوتا اگر بھی میں کوئی کی ہے تو بتاؤ کیوں مجھے تکلیف وی ہو۔ بیں نے کہا بیل تم سے نفرت کرتی ہوں اس نے کہا میری آنکھوں میں دیکھ کر بولو سے تو میں جانتی می یا میرا خدالیکن میں نے غریبی اور بھوک پیاس ريكمي تحي ميس كيسي خود غرمس بن مكتي تحي -

میں نے ہمت کر کے اس کی آتھول ہیں آئلميس وال كركبامين تم ے نفرت كرتى ہول اس کے بعد ملیل نے گھر کے پاس اتار دیااور کالج آتا بند كرديايس نے بہت وعاكى كوليل كالح آئے آخراللہ نے میری بن لی اور وہ فائٹل ایمٹرام میں آیا میں ہے بس کھڑی تھی پھینہ کرسکی آج دوسال بعداس کی کال آئی اس نے کہا کہ ثناہ میں آج بھی تم سے بیار کرتا ہوں بین دن بعد میری شادی ہے۔

تم ابھی ہاں بولوتو میں سب کچھ چھوز کرتمہارا ہو جاؤں کیکن آج بھی ہیں مجبور تھی خلیل کودل تو وے ویا تحيا عمر مال باب بمبن بهائيول كوده سب بي كهودينا جاستي تھی جو مجھے تبین ملا تھا عورت مجبور ہوتی ہے بے وفا نہیں ۔ کیا ثناء نے ٹھیک کیا یانہیں ۔ قار نمین یہ فیصلہ آپ بیرچیوزتی ہوں ضرورآ گاہ کرناا پنی رائے ویں۔

گرا اور وہ معزور ہو گئے میٹرک کرنے کے بعد بجھے كالج جان كاشوق تما كيول كهيس أيك قابل طالبه تھی میرے شوق کو و میکھتے ہوئے میرے ماموں نے مجھے جا ی بھر لی تھی۔

W

W

W

ρ

a

k

S

O

C

8

t

C

میں اس کا خرجہ برواشت کروں گا جن کی لکن سی ہوخدا ان کی مدوضرور کرتا ہے میں نے بہلے ڈی لوم پھر فی کام اچھے مبروں سے یاس کیا خدا کی رحمت می کہ میرے بڑے بھائی نے اپنی دکان کھول ٹی تھی ون کے وقت ابو ووکان مرجوتے اور رات کو بھائی ہوتے تھے ای طرح ہمارے حالات کافی بہتر ہو گئے اور اگریس آج بو نیورٹی میں ہول تو بھائی کی وجہ ے اور میرے جمالی دوکان کے ساتھ ساتھ ایک كارفاني من محى كام كرت تقي-

بھائی نے میرابہت ساتھ دیا ہے لیکن آج ایک خرنے مجھے کمزور کرویا ہے ساس دنت کی بات ہے جب میں وی کوم میں تھی ہاتی لڑ کیوں کی طیرح میرے یاس کیجه مجمی ندمها بهال تک که کتابین تھی میں اپنی کلاس فیلوز ہے لے کرنوٹ بنا کینی تھی اور کلی تے بچوں کی حتم شدہ کا بیاں لے کران کے آخری دوہتے جمع کرتی اور اسیں نوٹ کے طور پر استعمال کرتی تھی برے وقت میں میرا ایک کلاس فیلوطیل نے میری بہت مدو کی میں جیب رہتی تا کہ کوئی مجھے کمزور اور غريب نه ميحيطل مجفيح برونت ويكمتار بهاتها.

اس کا و کھنا مجھے احما کلنے نگا تھالیکن میں مھی مجھی اس ہے نصول بات مبیں کرتی تھی وہ بر صالی کا بہانہ بنا کراکٹر مجھ ہے بات کرتا دل بی دل میں میں ا ہے جا ہے تھی اکثر میری قبیس لیٹ ہوجاتی تو وہ مجمرتا تھا جس اس بات پراے ڈائنی تھی وہ جھے بہت جا بتا تھالیکن میں گھریلو حالات کی وجہ ہے اس ہے اکثر یے رخی ہے بات کرتی تا کہ وہ ہث جائے کیلن اس نے میرے کھر کا سارا یا لکوایا اورمیری ہر مدد کرتا تھا سکین میرے تخت کیجے کی وجہ سے وہ میرا خیال جھی

اكت 2014

جوارعوش 75

حاليادل

## أخرى محبت

### -- تري - يولس تاز - و توى وادى كوتلى ، 0313.5250706

شہرادہ بھائی۔السلام وعلیکم۔امیدے کہآپ خیریت ہے ہوں ہے۔ میری اس کبانی کا نام ہے ۔ آخری محبت ۔ بدکہانی باپ اور مینے کے گرویس کھوتی ہے وقت نے ان کے ساتھ کیا گھ کیا ہے آپ پڑھ کرئی بتانا امید ہیں۔ کو پہندا نے کی جواب عرض کے دوستوں کا مشکور ہوں جو ميرى كمانى كويسندكر كيميرى حوصله افزانى كرتع بين الناتمام دوستون كوتهدول مصملام تبول بو ادارہ جواب عرض کی پائی کو مدنظرر کھتے ہوئے میں نے اس کہائی میں شال تمام کرداروں مقامات کے نام تبديل كرديئ بين تأكدتسي كي دل فلني نه بواورمطابقت محض الفاقيه بهوگي جس كااداره بإرائشر ذمه دارنبيس موگا۔اس کمانی مس کیا کھے ہے ہو آپ کو پڑھنے کے بعد ای پت سے گا۔

> کہتے ہیں ول بیشہ جوان رہنا ہے اور محبت کے کیے عمر کی کوئی قید مبیں ہوتی اور یہ محبت برکسی کا کوئی زور چاتا ہے کب اور کیے ہولی ہے بندے کو انداز وہیں ہوتا اور کوئی ووسرا اس

كے دل كاما لك بن جاتا ہے ..

W

W

၇

a

k

S

0

C

8

t

C

O

m

ليكن محبت زنده باور جبال وفاب ومال بوفا کیا کی میں نہ ہے انسان طلعی ہواس کا عدید سچا ہوتو و و مجمی بلحر مبیں سکتا اور نہ ہی تو یک سکتا ہے محبت كرنے والے بخي عجيب انسان بوتے محبت میں انسان کو اپنے پر اپنے کی پہچان ہو ہیں بکطرفہ محبت تو برباو کر کے رکھ ویتی ہے کسی کی حاتی ہے ٹھوکر کھانے کے بعد انسان خوو کوسسیال ہاں میں ہاں ملانا اس کو محبت نہیں کہتے بعض لوگ سکتا ہے مرکبے دیوانوں کی کمزوری ہے کہ دہ زخم کھا کرمجی مسکراتے ہیں کچی محبت کی تلاش میں محت کے نام پرایے مزموم مقاصد حاصل کرتے میں بعض لوگ و والت ہے محبت کرتے ہیں <sub>۔</sub> رہ ہے ہیں مگر ان کیساتھ بھی عجب تماشہ ہو جاتا

ان کو اس چیز ہے کیا غرض کوئی جیتا ہے یا مرتا ہے بیدونیا ہے اور یہاں پر ہرطرح کے لوگ ملتے ہیں اور ایسے لوگ بہت کم ہیں جو محبت کی حقیقت سے واقف ہیں جو بےلوٹ محبت کوتر ہے دیتے ہیں اور حس سے محت کرتے ہیں ..

ال کے لیے این زندگی داؤیر نگادیے ہیں مر خالق محبت نایاب ہو کر رہ جاتی ہے ہر کوئی دومرے کو بے وقو ف بنار ہا ہے لوگ محبت کے نام

لوگ محبت میں اسپے مقاصد پور ہے کر کے ا يسے معول جاتے ہيں جيسے بھي ان سے كو كى تعلق نہ رہا ہو بدلیسی وٹیا ہے کیے لوگ میں ہم س معاشرے میں رہتے ہیں بیسوال تو ہرکسی کی زبان یر ہوتا ہے مگر جواب نسی کو نہ سلے گا ۔ نیکن پھر بھی لوگ زندہ ہیں آخر ایبا کیوں ہوتا ہے ۔ولوں کو محملونا سمجه كرتو زيوالے استے سنگدل كيوں ہيں ..

یر تماشه کر د ہے ہیں گھر اجڑا د ہے میں ول ٹوٹ

76 11-3

آخرى محبت

W

W

W

p

a

k

S

О

C

C

m

W p Q k S 0 C S t Y C 0 m

W

W

WWW PAKSOCIETY COM RSPK PAKSOCIETY COM ONITNE HIBRARY FOR PAKISTAN





W

W

p

Q

k

S

0

C

S

t

میرا نام نواز ہے میرا تعلق ایک بڑے گھرانے سے ہے مگر میں بچین سے ہی ایک الگ تتم کا ذہن رکھتا ہول اپنی شناخت خود بنانا چاہتا ہوں اور اس میں کانی حد تک کامیا ہے بھی ہور ہا جول ا

W

W

W

a

k

S

C

m

محمر محبت کے معالم میں کیجھ زیاوہ ہی بد نصیب ہوں لوگ خود میرمی زند کی میں آتے ہیں اورخود ہی چھوڑ جائے ہیں میں نے بھی کسیٰ کومحبت کی وعوت نہ دی اکر کسی نے جھے پیند کیا تو اس کو ما یوس مبیس کیا اور جب تک اس کے ساتھ جلا تو مظلم ہو کر جلا اور جب اس نے چھوڑ و یا تو مجھی اس کا چیمیا تمیں کیا کیوں کہ جانے والے کب لوٹ کر آئے ہیں اور وفت گزرنے کے ساتھ ساتھ انسان کوعقل آبی جاتی ہے تمر جہاں سوال وومرول کی خوشیول کا آتا ہے و ماں انسان سب کچھ محمول جاتا ہے کیوں کہ جب کولی آ وی آ ہے کا انتخاب كرتا ہے تو آپ میں كوئی بات اليي ہو تی ہے جو د وسرول کو متاثر کرتی ہے وہ جبیہا بھی ہو آپ کاحق بنمآ ہے اس کے ساتھ مخلص رہواور جو آپ کو جھوڑ جائے ہیں تو ہوسکتا ہے اس کی کو کی مجبور می بھی ہو \_

نجانے کن مجبور یوں کا قیدی ہے وہ اگر ساتھ چھوڑ جائے تواہے برامت کہنا مگر سوچنے کی بات تو یہ ہے کہ کوئی کیسے کسی کو جیموڑ دیتا ہے۔

اس وقت انسان صرف مجبور کیول ہوتا ہے اس کے پاس مجھونہ مرزل اس کے پاس مجھونہ میں ہوتا جب اس کی کوئی مززل منبیں ہوتی جب روتا اس کا مقدر ہو جب ہرکوئی اس سے نفرت کرتا ہوائ کی زندگی اس کی زندگی ہیں ہواور ایسے موقع پر جب کوئی اس کی زندگی ہیں آئے اس کو جینے کی ترغیب و سے اس کی زندگی ہیں آئے اس کو جینے کی ترغیب و سے اس کی زندگی ہیں ہیار بن کرآ نے اس کے دیکوں کا مداوا کر ہے اس

کیکن جب اپنا دل ٹوٹھ ہے تو احساس ہوتا ہے محبت کو بدنام کر کے لوگوں کو کیا ملتاہے۔ اپنے مقاصد پورے کر کے تنہا چھوڑنے والو اس ہات ہے ڈرو بھی تمہارے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے کوئی تمہارا دل بھی تو ڑسکتا ہے کوئی تمہیں بھی بے وقوف بناسکتا ہے۔

W

W

W

၇

a

K

S

O

C

8

C

مرآوی کس کو سمجھائے یہاں ہرکوئی خودکو سمجھداراور ووہروں کو بے وقوف ہجھتا ہے یہاں ہرکوئی استاد بنتا بھرتا ہے نئی کو اجھا مشورہ وینا تو ہے وقو فی بی ہوگا یہاں ہرکوئی پیدائش استاد ہے اسکا ہرکوئی پیدائش استاد ہے۔ اس بات کو نئی طور نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ حقیقت میں ووہروں کو بیوقوف بھوتے ہیں دوہروں کو بلا در ہے کے بے وقو ف بھوتے ہیں دوہروں کو کردار کئی کرنے والے اپنے کر یہاں میں جما تک کر دیکھیں تو اندازہ ہو جائے کہ وہ کیا ہیں اور کر دوہروں کو کو جائے ہے اور چانا ہے اور چانا ہے اور چانا ہے اور چانا ہی اور ہے گا۔

سی ایک آ دمی کے تلص ہونے سے نہ تو روان بدل سکتے ہیں اور نہ ہی لوگوں کے ذہنوں کو بدلا جا سکتا ہے بس نظام کو درست کرتا ہے تو آ دمی اپنی اصلاح کرے تو خود بخو وسب ٹھیک ہوسکتا ہے برگوئی اپنی ذات کے ساتھ مخلص ہوتو کوئی گار نہیں کرسکتا۔

ا پنے کیے توسب ہی جیتے ہیں اس جہاں میں

ہے زندگی کا مقصد اور وں کے لیے جینا اس کبانی کا مرکز بھی ارور ل کے لیے جینا ہے اپنے لیے جیوتو کیا ماتا ہے اور وں کے لیے جیوتو کیا۔

ً قارئین نواز کی کہانی اس کی زبانی ملاحظہ ماسیئے۔

2016 - 31

78, 85-12

بخرى محت

لا كحول ميل تھے۔

رمٹ کو ہیں نے اپنے بارے میں کچھ نے جایا تاکہ دہ احساس کمتری کا شکار نہ ہو جائے سب بھی کھنارفون پر ہات کر کے اس کی حوصلہ افزائی کر لیتا ہمارے درمیان ایک بے نام ساتعلق قائم ہوگیا اوراس کو نام نہیں دیا جاسکتا ہے۔

W

W

W

ρ

a

k

S

О

C

8

E

Ų

O

m

لیکن آہتہ آہتہ یہ تعلق بہت گہرا ہوتا چلا گیا اورروزانہ گفٹوں باتیں کرنا مجبوری بن گیا تھا اور اگر بھی بات نہ ہوتی تو دل بے چین سا ہو جاتا ایسے محسول ہوتا کہ جیسے کوئی چیز کم ہوگئی ہوا ورا سے حالات میں گھر والوں کا خیال دل سے نکلتا جار ہا

بلکہ گھر والوں کو ہیں نے نظرانداز کرنا شرو ع کر دیا تھا اس بات کا انداز ہ ان کو ہو گیا تھا کہ کہیں میرا کوئی چگر تو نہیں چل رہا ہیں نے غیر محسوس انداز ہے ان کو ٹالنا شروع کر دیا اور کسی حد تک ان کو مطمئن کر دیا اب میری ساری توجہ رمشہ کی طرف تھی۔

اس کی ایک فون کال پیدیں اس کے بہت
کام کرویتا تجا اور اس کی برممکن مدد بھی کرتا تھا بلکہ
میں ان کی فیلی کا ایک فرد بن چکا تھا ان کے گھر
والوں ہے بھی میرا راابلہ رہتا رمشہ مکمل میری
طرف ماکل ہوتی جا رہی تھی اور میں بھی اس کی
کزور کی بن چکا تھا اور وہ ہر بات بھے سے شنیر
کرتی اور بہت ہے معاملات میں ہم راز بن سے

کیکن اس نے ہمیشہ گھر والوں کو مجھ پہتر جیج وی جبکہ میرا معاملہ اس ہے مختلف تھا اب سیح معنوں میں اس کا بیوانہ بن چکا تھا اور رمشہ میہ ک کمزرور بی جبکی تھی ۔

میں دن رات اس کے بیار میں مکن رہنے لگا اوراس کی ہرفر مائش بوری کرنا ہیں فخر محسوس کرتا تھا کا ہر ممکن ساتھ دے کہ جس کا بھی اس نے سوچا بھی نہ ہواس کی زندگی میں بہار بی بہار ہو بھی خزاں کا کوئی رنگ نظر نہ آئے اس کی شخصیت کو پہنا ہے اس کی شخصیت کو پہنا ہے اس کی شخصیت کو پہنا ہے گئیں وہ منفر دمقام رکھتا ہواور وہ اپنے ہی سے ان کر سے ان کراییا کیوں ہوتا ہے اور کب تک ہوتا رہے گا بھی تو وفا کرنے والوں کو ان کی وفا کا صلے سلے گا ہوان دنوں کی والوں کو ان کی وفا کا صلے سلے گا ہوان دنوں کی بات ہے جب میں اپنی زندگی میں مطمئن تھا۔

W

W

ш

၇

a

K

S

О

C

8

t

سب پچھ تھیک جار ہا تھا عمر کے اس جھے میں تھا جہاں انسان کو محبت اک فضول چیز نظر آئی ہے محبت تو نو جوان لو محبت اک فضول چیز نظر آئی ہے محبت تو نو جوان لو محل کو مشغلہ تھا اور ہڑ ھا ہے گا نہ جانب ہڑ جھتے آ دمی کو بید بیب نہیں دیتا کہ وہ بچگا نہ حرکت کر ہے تمر دل پر کس کا زور چلتا ہے بیہ 2009 کی بات ہے کہ میرک ذخری میں رمشہ آئی بیباں پر بیہ بتا دوں کہ وہ عام تی ایک لڑکی تھی۔

اور اس ہیں کوئی ایسی خاص ہات نہ تھی کہ کوئی اس کی طرف مائل ہواس کی عمر تمیں سال کے گئی ایسی خاص ہات نہ تھی کہ کوئی اس کی عمر تمیں سال کے لگ کھک جھٹ تھی وزنوں اپنی عمر ول کے ہونکس منفر د

کوئی ہمی محسوس نہیں کر سکتا تھا کہ ہماری عمر ہیں یا پہیں سال ہے زیادہ ہوں گی اس کی شادی کو پانچ سال ہو چکے ہتے جبلہ میری شادی کو دس سال ہو چکے ہتے جبلہ میری شادی کو دس سال ہو چکے ہتے ہیں تو اپنی زندگی ہے مطمئن تھا۔
کے حالمت تھیک نہ ہتے اور اس کا خاوندا یک کم شخواہ دار ملازم قعا بڑی مشکل ہے وہ گھر کا نظام جلاری فقی جبال ہولت کا حساب نہیں لگایا جا سکتا ذاتی گازی جبال ہولت کا حساب نہیں لگایا جا سکتا ذاتی گازی فقی ہر فرہ کے پاس ہوتی ہے اور میر ہے ہے مسکتے مسکتے سے مسکتے ہوئی ان کے اخراجات سکواوں میں زیر تعلیم شخیے جبال ان کے اخراجات

2014 ---

79. 88 12

PAKSOCIETY1 F PA

WWW PAKSOCIETY COM RSPK PA SHETTY COM ONGINE GIBRARY FOR PAKISTAN

f Paksoci

اس ہے بھی کوئی گلہ نہ کرتا سو چتاایس کی کوئی مجور کی ہوگی و ہیے بھی وہ اکثر کہا کرتی تھی کہ ہم تو مرف ووست ہیں ادر دوستوں کا کام تو صرف منزل تک پہنچانا ہے ماضی تو ماضی ہوتا ہے ۔ یاد ماضی عذاب ہے یارب چھین لے بھی ہے جا فظ میرا

W

W

W

p

a

k

S

O

C

E

C

m

رمٹ نے اب اپنی اصلیت کھاٹا شروع کر دی ادر اس نے بکدم رابط منقطع کر دیا ادر اپنے فون قمبر تبدیل کر دیئے مگر وہ اس بات کو بھول کئی تھی کہ بندہ جس کے ساتھ طویل عرصہ گزار ہے اس سے یوں ناطہ تو ٹرنا آ سان نہیں ہوتا ہے۔

اس کا نمبر حاصل کرنا میرے لیے کون سا مشکل بات تھی اس نے میری کال افضانا ہی جیوڑ دی تھی اب میرے بچے بڑے ہو گئے تھے ہم بھی بڑ صابے کی طرف جارے تھے۔

اوراب اس نے اپنی گاڑی لے بی جمعی بھی اور اور اور اس اس نے اپنی گاڑی لے بی بھی بھی اس جے اس کا سامنا ہو جاتا تھا اور وہ نظریں چے اس کی ان کر پاس سے گزر جاتی تھی اب مجھے اس کی ان حرکات ہے و کھ بھی ہوتا شاید میں خود کو ایڈ جسٹ بھی کر لیا تھا محبت اور ووتی کا تعلق دو اشخاص ہے بھی کر لیا تھا محبت اور ووتی کا تعلق دو اشخاص ہے بڑا ہو ہمور ہوتا ہے

اب میں تبائی کی آگ میں جانا ہیں جا ہتا تھا کیوں کہ خوب کا حقیقت سے کوئی تعلق ہیں ہوتا رندگی بھر کون کسی کا ساتھ ویتا ہے درخت بھی تو سو کھے بتوں کوئرا و نیتے ہیں اور اب آئد ہویاں اور طوفان اور تیز و تند ہوا کیں آئی ہیں اور خشک پتوں کے ساتھ ساتھ ہرے اور سبر پتے بھی گر جاتے ہیں یہاں موسموں کی بات نہیں ہوئی انسان کا جب حسن مائد پر جائے تو جہت ہے د شتے اس ہے در ہوجاتے ہیں پر اینے ہو جائے ہو جائے ہو جائے ہو جائے ہو جائے ہیں اور ہوجاتے ہیں پر اینے ہو جائے ہیں مائد پر جائے ہو جائے ہو جائے ہیں ہوئی انسان کا حدید جس مائد پر جائے ہو جائے ہو جائے ہیں ہوئی انسان کا حدید جس مائد پر جائے ہو جائے ہو جائے ہیں ہوئی انسان کا حدید جس مائد ہیں ہوئی اسے جائے ہیں ہوئی ساتھ ہیں ہوئی ساتھ کی مائد

اور وہ بھی میری حوصلہ افز ائی کرتی رہتی ہیں نے اس کی ہرمشکل میں اس کا ساتھ ویا اس کے ہرد کھ درد میں شریک ہوتا تھا اس کا ہرخواب پورا کرنا میں سرے فرائض ہیں شامل تھا وہ جس طرح معصوم اور ساوھا نظر آتی تھی حقیقت میں وہ خطروں کی کھلاڑی رہ چکی تھی۔

W

W

W

၇

a

k

S

O

C

8

t

Ų

C

اور اس کے مختلف لوگوں کے ساتھ تعلقات رہ چکے ہے گر شاوی کے بعد اس نے تمام لوگوں سے را بطے منقطع کر لیے ہے گریداس کی بھول تھی ماضی کے بیچھ لوگوں نے اس کو تنگ کرنا شروع کر ویا تھا۔

میں تمہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا اور مختفر عرصے میں میں تمہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا اور مختفر عرصے میں اس ہرراز سے واقف ہو گیا وہ کیا تھی اور اب کیا ہے مگراس کا ہم راز بن گیا تھا وہ جس قدر ہوشیار محتی مگر اس سے زیادہ ہے وقوف بھی تھی اس کی سب سے روی کروری گفٹ اور دولت تھی اور میرے بیاس کی مروری گفٹ اور دولت تھی میں نے میرے بیاس کی روپے بیسے کی کی نہ تھی میں نے میرے بیاس کو بدل ویا۔

اوراب تواس نے اپنا حلیہ بھی بدل لیااس کا شار بھی امیروں میں ہونے لگا اس کے گھریلو حالات بھی بدل گئے اوراس کے دکھ در دبھی کم ہو گئے تھے اور اس کے بیچے بھی ماڈرن سکولوں میں پڑھنے گئے تھے۔

اور اب وہ اپنی زندگی ہے مطمئن نظر آنے کی تھی اور گھر والوں کی نظر وں میں اس کا ایک منظر و مقام تن اس کا ایک منظر و مقام تنا اس کے رویے میں تبدیلی محسوس ہونے گئی تھی اور اب تو بھی تبھار اس سے رابط ہونا تھا اور وہ مصر و فیت کا بہانہ بنا کر ٹال و تی تھی میں تنہا اس کے بیار میں چلنا رہا و و تو بدل چگی تھی اور ییا رمحبت کے لفظ اس کے لیے فعنول تھے اور میں بھی اگر تا اس کے لیا تھے اور میں بھی اگر تا اس کے اللہ تھے اور میں بھی اگر تا اس کے اللہ تھے اور میں بھی اگر تا اس کے اللہ تھے اور میں بھی اگر تھا۔

مجسی اب بڑھا ہے کی طرف گا مزن تھا اور پھر بیکدم ہمار ارابطہ منقطع ہو گہیا۔

W

W

W

p

a

k

S

O

C

S

t

Ų

C

m

اور میں ملازمت سے ریٹائر ہو گیا بچوں کی شادیاں کرویں اور بیٹیم کسی محکے میں سرکاری آفیسر بیں اور بیٹیم کسی محکے میں سرکاری آفیسر بیں اور بچھ پر کسی متم کی ذمہ داری نہ تھی اور بھر کے اس حصے میں آوی کی یا دواشت کمزور ہوجاتی ہوائی ہیں محبت تو محبت ہوئی ہے لیکن وقت کے جاتی ہا تھ سب کچھ بدل جاتا ہے اور نت نے لوگوں کی آمد سے بندہ پچھ مصروف ہوجاتا ہے میرا لوگوں کی آمد سے بندہ پچھ مصروف ہوجاتا ہے میرا کی المد سے بندہ پچھوٹا ہے یو نیورٹی میں زیر

اس کی ضد کی وجہ ہے اس کی صد کی وجہ ہے اس کی میں چونے کے بین ورش میں چلا جاتا ہوں قمر میرا بیٹا ہونے کے ساتھ ساتھ میراد دست بھی ہے اور جھ سے کوئی چیز میں دلیا ہوں تا قمر نہا بیت ہی شریف اور پڑھائی میں دلیا کے والا انسان ہے گر پچھ دانوں سے وہ بچھ بچھا بچھا ما لگ رہا تھا نون پر بھی بات کرتے ہو سے وہ بریٹان دکھائی دے رہا ہوتا اس کی مال ہو سے وہ بریٹان دکھائی دے رہا ہوتا اس کی مال کو میں نے بتایا کہتم قمر کی مال ہوتم اسے سے بوجھواس کو کیا پر بیٹانی ہوگتی ہے۔

میں نے تینوں بینوں کو بیخی دے رکھاتھا کہ
وہ شادیاں اپنی مرضی ہے اور پہندگی کر سکتے ہیں
لیکن ایک شرط میر کہ خاندان کی عزیت کا خیال رکھنا
کہ کوئی قدم ایسا مت اٹھا تا جو کہ بیکا رہیں رسوائی
کا سب ہے بڑے وو بیٹوں کی شاوی خاندان
والوں کی مرضی ہے ہوئی اور وہ دونوں آج کل
لندن میں ہیں جبکہ قمر کو میں نے کہا تھا کہ تمہاری
شاوی پاکستان میں جی ہوگی اور تم میرے ساتھ

والدین کا اتناحق تو ہونا ہے کوئی آیک بیٹا ان کے سہانے کا سبب ہے میہ کہاں کا انساف ہے چھوڑ جاتے ہیں انسان پھر سے تیار ہو جاتا ہے رمضہ بھی ایک عجیب تشم کی تھی با کمال حیات سے محبت پہاوا کاری کی اور اپنے بہتر مستقبل کے لیے مجھے سے دوئتی کی اور اس کی زندگی میں جو کی روگئی

W

W

W

၇

a

K

S

О

C

8

t

C

m

اس کو بورا کرنامیری مجبوری بن پیکی تنی میں اس کے بناخودکوادھوراتصورکرتا تھااور میں اس کی مجبوری تنی اس کی مجبوری تنی طفر ور سے تھااور مجھ ہے تعلق رکھنا اس کی مجبوری تنی محبت تو وہ کسی اور ہے کرتی تھی مگر مجھے اس ہے کیا غرض تھی وہ مجھ ہے مسکرا کے بات کر لے میر ہے لیے انتیابی کافی تھا وہ جس قدر معصوم اور ساوہ نظر لیے انتیابی کافی تھا وہ جس قدر معصوم اور ساوہ نظر آگر اس آگی تھی حقیقت میں وہ اس کے برتکس تھی بھی بھی اس سے تنگ آگر اس ور ور ابلام تقطع کرلوں مگر میں بھی اس کے حذود ہی رابلام تقطع کرلوں مگر میں بھی اس کے ساتھ چلا ہوں اس کی ہرخو بی خاص سے واقف ہو جاتھا۔

رمشہ کو میں نے کہاں ہے کہاں تک پڑنچایاوہ اک عام می لڑکی تھی میں نے اسے خاص بنا ویا اس کو جینے کا حوصلہ ویا اس کا ساتھ ویا

ہم نے خودتر اشے ہیں منازل کے سنگ راہ وہ اور سے جنہیں زیانیہ بنا کمیا

اب وہ اس قابل تھی کہ اسے میرے سہارے کی ضرورت نہ تھی بلکہ میں اس کے لیے ردی کاغذ کا وہ فکڑا بن چکا تھا جس کوکوڑے کر کٹ میں کسی لیمے کیمینک دیا جا سکتا ہے۔

کیوں کہ اس کی اپنی اک الگ بہجان تھی اس کے پاس و مسب موجود تھا جس کا اس نے بھی سو جا بھی نہ تھا اور بھی اس کے وہم گمان میں بھی نہ تھا کہ کوئی تخص اس کی زندگی کو بہار بناوے گا۔ اب تو وہ ہواؤں میں از نے تکی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کا جسن مانند پڑ گیا اور اس کے بیچے بھی جوان ہونا شروع ہو گئے ہیں

اگست 2016

جواب عرض 81

آخري محبت

بنایا که کراچی ایک ووست کے یاس جارہا ہوں بیکم نے اجاز مند دے دی۔

W

W

W

p

a

k

S

O

C

m

میں کراچی کے بچائے مظفرآ باد جلا گیا قمر کو میں نے بتایا کہ کرا جی ہوں جبکہ مظفر آباد تھا اس طرح روزانه میں قمر کی جاسوی کرتا وہ پڑھتا یو نیورش میں تھا اس کی رہائش پرائیویٹ تھی جبکہ اس کی ٹیوٹن کے اوقات بھی بھے پیدیتے میں فون یراس ہے دریا دنت کرتا کہ کیا کرر ہے ہووہ <u>جھے</u> بتا ویتا قفا کدهر بول ایک دن میں گاڑی کیلیکر دریا پر جا ر ہا تھا میری اجا تک تظریری کہ میری سامنے والی گاڑی میں قمر بیٹھا ہوا تھا اور اس کی فرینڈ سیٹ پر ا بک لڑ کی جینھی ہوئی تھی \_

میں گا ڑی کی رفتار کم کی اور قمر کو کال کی بیٹا كياكررب مواس في كباياياش كارى جلاربا. بهول بعد میں بات کروں گا آور فون بند کر دیا میں نے اس کا چھھا کیا اور وہ ایک چکی سڑک کے کنار کے لڑکی کوا تار کرآ گھے نکل گیا۔

میں نے گاڑی کھڑی کی اور پیدل اس پکی سڑک پرچل پڑا تھا اور اس لڑ کی کا غیرمحسوس انداز میں دیجھا کیا کہ اس کومعلوم ہو کہ کو ٹی اس کا پیجھا کر ر ہا ہے سڑک کے ساتھ آبادی بھی تھی میں پیدل چلتے چلتے میں ماضی کے خیا نول میں کھویا گیا۔

کیوں کہ بیداستہ میرے کیے اجبی نہ تھا میں تو ایں وفت ہے اس کا عادی تھا جب بہاں آبادی بهت الم تھی پھر یکدم میں تیز تیز حلنے لگا تا کہ وہ لڑکی آ جھوں ہے او بھل نہ ہو جائے۔

پهرا چانک ده کل کی طرف موکنی اور میں اس کوجاتے ہوئے ویکھٹار ہاوہ اپنے مکان کے اندر واخل ہوئی مجھے ایک جھٹکا سالگا۔

میں فوری واپس مزآیا کب اور کیسے واپس آیا اس کا کوئی انداز و نه لگا سکا گھر آ کرقمر کوفون کیا محمراس نے ٹال مٹول سے کام لیا میں اس کو بتائے

کہ جس اولا د کو پال پوس کر بڑا کروان کی ہر خواجش بوری کرد اور جب بھی وہ اس قابل ہو جاتیں کہ ان کوئسی کے سہار ہے کی ضرورت نہ ہو اور بیکم کو جہاں جی جاہے لیے کر جانیں اور والدین کونظرا نداز کرتے رہیں۔

W

W

W

၉

a

K

S

0

C

S

t

C

قمر کی پریشا کی کوئی خاص دجه نظر مبیں آربی می اس کے یاس سب چھتھا دالی گاڑی بینک بیکنس ادر ہرمیینے کے اخراجات اس کے اس کی نشرورت سے زیادہ ملتے تھے۔

آ خر کاراس کی پریشانی کی وجد کیا ہوسکتی ہے به بات جھے ہر بشان کرر ای تھی۔

ہم لوگ گا وَل کے رہنے والے تھے جبکہ قمر مظفرہ باد یو نیورش میں برا هتا تھا عمر کے اس جسے میں سفر کرنا قدر ہے مشکل تھااور پھر میں نے بھی قمر یوآ زاد چیوژ دیا که اگراس کی پریشانی کوئی خاص مشم کی ہوئی تو وہ مجھ سے ضر ورشیئر کرے گا۔

بڑے وونوں بیٹوں کی ضدھی کہ ماما اوریایا د ولو ں لندن میں وز ٹ کے لیے آئیں تکر میں ان کوٹالٹار ہاقمرائیم ایس سی کے فائل میں ہے جبکہ وہ فارغ ہو جائے گا تو ہم آئیں مے تمریانہوں نے ویزے بھیج ویئے اور ان کی ماں کی صدیقی کہ قسر بچیہ نہیں ہے وہ ہوشل میں رہتار ہے گا ہم ایک ماں تک آجا میں کے اب بات میری بیکم کی آگئی تھی جے ٹالنا بہت مشکل تھا اس طرح ہم لندن حلے محتے

قمر کو بتایا کیے ہم جلد واپس آ جا تیں گے وہاں جا کرفکر واپسی کی تھی تمر و ہاں ہمیں تین ماہ لگ تھے اس دوران قمر ہے مسلسل رابطہ ریا وہ پچھے بچھا بچھا ساد کھا دے رہا تھا آخر کال ہم ٹوگ دالیں آھئے۔ میں نے سوجا کہ اب قمر کو بتائے بغیر مظفر آ با د کا رخ کیا جائے اور اس کی جاسوس کی جائے كرة خراس كى يريشانى كى وجدكيا بيان

82 09 12

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISITAN

آخر کی ایجیت

کی رعا ئت نہیں ہوسکتی میں نے قمر کے دوست کو گھر بلایا جوقمر کا ہم راز بھی تھا۔

W

W

W

p

a

k

S

O

C

S

t

Ų

C

O

m

اس نے بتایا کہ قرکسی لڑکی سے چکر ہے آخر میں نے قمر سے راز لے بی لیا اس نے بتایا کہ میر سے ساتھ صبا پڑھتی ہے اور وہ جھے جان سے زیادہ چاہتی ہے اور میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں صبا دو بھائیوں کی اکلوتی مہن ہے والدین ریٹائر ہو چکے ہیں اس کے والدین کسی محکمہ میں مان مستف

صبائے میرے ساتھ جینے مرنے کی قسمیں کھا کمیں ہیں اور اس نے اپنے گھر والوں کو بھی بتایا ہوؤے کہ وہ شادی جھے سے کرنا جا ہتی ہے مگر اس کے گھر والوں نے کہا ہے کہ لڑکا منظفر آباد میں مکان بنوائے اور ادھر ہی جاب ہوتو بھر ہم شادی کریں ہے۔

میں نے قمر سے پوچھا کہتم نے بھی اس کے گھر والوں سے ملے بواور اسٹے بارے میں پکھ نتایا ہے اس نے کہا کہ پکھ خاص تبیس بس ان کو سے پینہ ہے کہ میں اور صبا ایک ووسر سے کو پہند کرتے

آپ صبائے گھر والوں سے ایک بارش لیس ان کے نظریات کا پید چل جائے گا قمر تو میری جان ہے میں اس کی کسی بات کو کب نال سکتا تھا میں نے کہا کہ آپ ایک بار صبا سے بات کرنا کہ ہم ان لوگوں کے گھر آئمیں گے۔

یوں ہم کوایک ماہ لگ کیا پھر قمر کی ضدیر ہم
نے مبا کے گھر اس کے دشتے کے لیے جانے کا
فیصلہ کر لیا قمر کو یقین تھا کہ اگر میں نے اس کے
والدین سے دشتے کی بات کی تو دہ میری بات
کب ٹالیس مے جبکہ دہ تو ابھی بچے تھا اس کو کیا معلوم
کہ لوگوں کے کتنے روپ ہوتے ہیں۔
میں قمر کو ساتھ نے کر صبا کے گھر کی طرف

بناہی واپس ایے گھر آھیااب اس موقع کی تلاش میں تھا کہ تمس طرح قمر سے پوچیوں کہ تمہارا اس لڑکی ہے کیاتعلق ہے۔

W

W

W

၇

a

K

S

O

C

8

t

پھر میسوج کرخاموش ہوجاتا کہ شایدا کھٹے
پڑھتے ہوں اور اس کولفٹ دے دی ہوگر ایا
میونکر ہوسکتا تھا اور اگر حقیقت میں ایسا ہوا کہ وہ
اس لڑکی ہے بیار کرتا ہے تو بہت کڑ بڑ ہوسکتی ہے
کیوں کہ میں نے رمشہ کو بھلانے کی کوشش کی اور
کافی حد تک اس میں کا میاب بھی ہواہوں۔
کافی حد تک اس میں کا میاب بھی ہوا ہوں۔

اب قمر کی زندگی کا سوال تھا اور جوراز میں طویل عرصہ ہے اپنے ول میں چھپا کر بیٹھا تھا اس کو راز ہی رکھنا جا ہتا تھا پھر ایک دن قمر یو نیورٹی ہے چھٹیوں میں گھر آیا تو اس میں منگلا ڈیم لے عمیا اور اس سے کہہ ویا کہ قمر میں بہت جلد تمہاری شادی کرنا چاہتا ہوں اس سلسلے میں قیملی کی پچھ ٹادی کرنا چاہتا ہوں اس سلسلے میں قیملی کی پچھ ٹادی اس میرے ذہن میں ہیں بس تم یو نیورٹی سے فارغ ہو جاد ویسے بھی وقت اور حالات کا کیا پت

قر نے کہا پاپا شادی میں جلدی کی کیا ضرورت ہے ہو جائے گی ویسے بھی اب کہیں جاب کروں گا میں نے قر کو جواب دیا کہ تہہیں جاب کی کیا ضرورت ہے کون ساشادی تم نے اپنے پییوں کی کرنی ہے بیتو جمادا مسئلہ ہے اور ہم بھی چاہے ہیں کہتم جلداز جلداس بندھن میں بندھ جاؤ اور ہاں اگر تہہیں کوئی لڑکی پہند ہوتو بتا کوں کہ زندگی آپ نے گزادنی ہے ہمیں تو دیتا کیوں کہ زندگی آپ نے گزادنی ہے ہمیں تو

ممراس نے ٹال مٹول سے کام لیا پھرایک روز میں نے چوری پکڑلی اوراس کومجبورا بتاتا پڑا قفا کہاصل چکر کیاہے۔ معرف میشر میں نام

میں نے قرکی ہرجا تزخوا ہش کا خیال رکھا تگر پچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں جن میں لسی بھی تتم

2010

Socoon summer

PAKSOCIETY1

(3/

روانہ ہو گیا جو می جوں اس کا گھر نزویک آت میرے دل کی دھڑ کن تیز ہوتی جارتی تی اوران راستوں پر پیدل جلتے چلتے میں نے اک عمر گزار دی تھی مگراب فیصلہ جھاور تھا۔

W

W

W

၇

a

k

S

O

C

8

C

کہتے ہیں تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے اورطویل عرصہ کے بعدا پنے بیٹے کی خوشی کی خاطر صبا کے والد ہتے اور مال گھر پر صبا کے والد ہتے اور مال گھر سے باہر تھی صبا کے دالد ہن الد جن کا نام جواد تھا انہوں نے آنے کا فوری مقصد ہو جھا بل اس کے قمر بواتی ہیں نے موقع کی مقصد ہو جھا بل اس کے قمر بواتی ہیں نے موقع کی نزاکت کو جھا بل اس کے قمر بواتی ہیں نے موقع کی نزاکت کو جھا بی اس کے قرری جواد کو تعارف کرادیا کہ قمراور صبا بو نیورٹی ہیں ساتھ ساتھ ہو ہے تھے

اب ہم لوگ واپس چلے جائیں سے صباکی دعوت پر ہی آئے ہیں جواونے فوری رمند اور صبا کوفون کیا جونز دیک ہی محلے میں کسی کی تیار داری پڑھتے ہوئے تنے ..

یبال کے رواج ہیں کہ مرد اورعورتیں الگ الگ کمروں میں بیٹھے ہیں یہ

چونکہ ہماری ساتھ کوئی عورت نہ تھی اوراس دوران جوادنے مکمل تعارف بھی پوچھنے کی کوشش کی مگر میں نے اس کو دوسرے موضوع کی طرف لگادیا۔

اس دوران چائے آئی اور چائے رمضہ نے لائی جو نکی اس نے کرے کے اندرقدم رکھا تو میں کدم پر بیٹال ہو گیا لیکن اچھا ہوا اس نے پہلی نظر میں مجھے پہنچا نا نہیں میں نے جواد سے کچھ پہنچا نا نہیں میں نے جواد سے کچھ بیت جواد سے کچھ بیت اور لہا کہ بیصا کی ای رمشہ ہیں ۔ حلدی کی اور لہا کہ بیصا کی ای رمشہ ہیں ۔ اور میں نے فوری جواب دینے کی رحانے

اور میں نے فوری جواب دیے گی بجائے رمضہ کی طرف دیکھا جو آج بی برکشش نظر آربی تھی قمر نے اپنا تعارف کروایا کہ آنی میں صبا کے

ساتھ یو نیورٹی میں پڑھتا رہاہوں اورصائے کہا تھا کہ کمی ون ہمارے گھر آنا تو آج موقع تھا کیونکہ میری ڈیڈی میر پورے آئے ہوئے جھے سوچا یہ جمل گھوم آئیں ای دوران جواد کمی ضروری کام کا بہانہ کرکے باہر گیا اور صاکوموقع مل گیا۔

W

W

W

p

a

k

S

О

C

8

E

O

m

اس نے ہمیں سلام کیا اور آگرامی کے ساتھ بیشے گی اس نے ای ہے بات کی ہوئی تھی مگر رمید بیشے گی اس کی ہوئی تھی مگر رمید کی نظریس جھی ہوئی تھی اور وہ کہری سوچوں میں مم میں نے اس سکوت کو تو ڑا اور آنے کا مقصد بیان کیا آپ نے ہم کس مقصد کیا آپ نے ہم کس مقصد کے لیے آئے ہیں ویسے تو ہماری زندگی کے کئی قیمی سال مقصد کے بغیر ہی بیت محتے ہیں مگر آج کا ہمار ا

اس دوران قمر نے آتھوں کے اشار ہے سے صبا کو چھ سمجھانے کی کوشش کی لیکن وہ شاید کسی خیالوں میں کم تھی بکدم صبا کے موبائل پر کسی کا میسج آیا اور وہ باہر چلی گئی اب کمرے میں صرف رمشہ تھی وہ بھی باہر جانے کا بہانہ تلاش کر رہی تھی ۔

مریس نے اسے موقع بی نہ ویا اور قمر بھی واش روم میں جاا گیا مجھے موقع مل عمیا میں نے رمشے سے بوجے بی لیا گیا مجھے موقع مل عمیا میں نے رمشے سے بوجے بی لیا کہتم اتنا عرصہ کہاں غائب کی محمل میں اور نہ بی بمیں یاد کرنے کی کوشش کی ہے کہ طویل عرصہ کے بعد تم کے مات ہوئی اور وہ بھی کسی مقصد کے لیے وہ خاموش ہوئی شاید وہ اپنی زندگی ہے خوش نہ تھی ۔

صبا اور قمر دونوں کمڑے ہیں موجود تھے صبا کے موبائل پرتسی کا بھرمین آنا اور صبا کا باہر جاکر کے موبائل پرتسی کا بھرمین آنا اور صبا کا باہر جاکر بات کرنا قنز کونا گوارگڑ اراقمر نے بھیے منع کر دیا کہ اب کسی شم کی کوئی بات نہ کرنا بس اور ہمیں آج ہی

آخري محب

آخر کھوتو ہو لئے محریس نے محسوس کیا کہ شایداس کی ماں بھی ایسی ہواور اس کا مشظر بھی یہی ہوا ہو۔

W

W

W

p

a

k

S

О

C

8

E

C

O

m

میں نے قر کوفوری روک ویا کہ بیٹا وفت اور حالات انسان کو مجبور کرویتے ہیں ورنہ بیدائش کو کم ویتے ہیں ورنہ بیدائش کو کی بھی انسان برانہیں ہوتا آپ نے وقت سے پہلے ہی بہت کھ سکھ لیا ہے بہی تجر بہ میں زندگی ہیں کام آئے گا کہ جولوگ و ولت کے پوجاری ہوتے ہیں ان کومرف و ولت سے فرض ہے اور محبت کے بین ان کومرف و ولت سے فرض ہے اور محبت کے نام پرلوشتے ہیں اور جب ان کا مقصد پورا ہو جاتا ہے تیں اور جب ان کا مقصد پورا ہو جاتا ہے تیں اور جب ان کا مقصد پورا ہو جاتا ہے تیں اور جب ان کا مقصد پورا ہو جاتا ہیں ۔

اور پھر ہم میر پور کی طرف روانہ ہو گئے میں دل میں سوچتار ہا کہ مال نے باب کے ساتھ ہے رخی کی ادراب میں نے میر ہے ہی جگر کے لکڑ ہے کا ول تو ڑویا باپ میٹا دونوں آخری محبوں کا د کھ درو عم اور بے وفاقی کا بوجھ لیے گھر آگئے۔

ا دراب نہ وہ محبت کا نام لیتا ہے میں تو ہوں ہی مجور الواوع آخری محبت اور آٹھوں ہے آنسو جارہی ہیں اور نیجائے کب تک جارگی رہیں کے ایجی توشاید کر رجائے گی۔

ممرقمر کا دکھ ورور لا دیتا ہے ممرول سے ایک آ ہ نگلی ہے ۔۔ ب وفاشر میں رہنے والوں کو الوادع میر پور جانا ہے میں نے لاکھ کوشش کی کہ قمر کوراضی کرلوں مگر وہ اصولوں پر قائم تھا جو کہتا وہ کرتا تھا۔ آخر بیٹا کس کا تھا اور اس نے مباکی چوری کیڑئی تھی شاید وہ مجھی مال کی طرح فلرے کررہی

W

W

W

၇

a

K

S

0

C

8

t

C

m

میں نے سوجا تھا اگر ماں نے کسی کے ساتھ و فانبیں کی تو بیٹی تو اکسی نہ ہوتی ۔

کیکن میرسب کچھ مختلف تھا اور ہم ویال سے نکل آئے کسی نے ہم کو ندر دکا تھا اور ندتی کسی نے کچھ محصوں کیا قمر ربطا ہر خوش تھا مگر اندر سے توٹ حکا تھا۔ حکا تھا۔

اور بہ کیا کم وکھ کی بات تھی جن کو وہ اپنا سمجھ رہا تھاوہ محفل وقت کز اری کے لیے قمر کے ساتھ تھی آخر قمر سے مندر ہا گیا گئے لگا پا پاسب لڑکیاں ایسی ہی جوتی ہیں اور وہ معرف وولت کی خاطر انسان کے ساتھ جاتی ہیں صابے جھے وہوکہ دیا ہے اور اس کی کئی لڑکوں کیساتھ دوئی ہے اور جب اس کے فون پر مہتج آیا تو باہر جا کر اس نے اپنے دوست سے کہا کہ انظار کرومہمان آئے ہوئے دوست سے کہا کہ انظار کرومہمان آئے ہوئے ہیں جب وہ چلے جا کس کے تو میں تم سے بات کر تی ہوں۔

بس ڈیڈیس تو اس چیز کا قائل ہوں وہ میرا ہے تو خوب بھی میر ہے ہی و کھے شاید ہیں نے غلط لڑکی کا افتقاب کرلیا تھا آپ کو بھی و کھ ہوا ہوگا۔ محر اب میں وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ کسی پر اعتما دہیں کروں گا اور شاید ہیمیری آخری محبت ہو ضیا کو میں نے بہت سپورٹ کیا کیوں کہ وہ غریب میرا کو میں نے بہت سپورٹ کیا کیوں کہ وہ غریب کھر انے کی لڑکی تھی اور اس کی مدواس کی اوقات سے بڑھ کرکی اب وہ اس قابل ہوگئی ہے کہ اب اس کو میری ضرورت نہیں ہے۔

شایدؤیڈاس کی ماں نے اس کی تربیت تھیک نہ کی ہوور نہ وہ تو ہمیں پوچھتی کہتم کیوں آئے ہو

رد دو کے ای دن تم بہت وکیے لینا ویا ہیں ہے او برداہ فیس ہاری چیوڈ جائی کے منہیں ایک دن وکیے لینا آسو چیاتے بھرہ کے سیب ہے تم اتا ای ہم یاد آئیں کے دکیے لینا

م جائي کے اک دن دکھ ليا

آخری محبت

اگست 2014

ONUNETUBRARY FOR PAKISTAN

جواساعم 85

PAKSOCIETY'I F PAKSOCIET

# انوكهي محبت

\_ يخرير \_ سيف الرحمن زخمي

شنراوہ بھائی۔السلام دیکیم۔امید ہے کہ آپ خیریت ہے ہوں گے۔
کتنی خوش نصیب ہے سدرہ جس نے اپنے پیارکو پالیا تھا اور پاکر کھودیا یہ بھی نصیب کی بات ہے سدرہ نے جسے چاہا بیار کیا اور اے بی خداسیما ڈگا اور وہ اے مل کیا گر نصیب یہ کہ وہ دونوں بمیشہ کے لیے ایک وہ سرے کو تھو بیٹھے میں نے اس کہانی کا نام انو کھی بحبت رکھا ہے امید ہے سب کو پہندا ہے گی ادارہ جو اب عرض کی پالی کو مدنظر رکھتے ہوئے میں نے اس کہانی میں شامل تمام کرداروں مقابات کے نام تبدیل کرد ہے میں تاکہ کسی کو ل شکنی نہ ہواور مطابقت تعنی انفاقیہ ہوگی جس کا ادارہ یا رائٹر ذمہ دار نہیں ہوگا۔اس کہانی میں کیا ہے کہ ہے بیاتی آپ کھے ہے بیاتی آپ کو ہڑھنے کے بعد ہی بند چلے گا۔

اس دنیا میں اب بھی وفا کرنے والے موجود انسا ہیں جو آج بھی اپنے محبوب سے وفا کے کرتے ہیں جو منزل کے قریب ہو کر بھی دور ہو کہ جاتے ہیں ان کونہ تو کبھی کھانے کی ہوش ہوتی ہے سنے اور نہ ہی چنے کا شوق ان کی ایک الگ بی دنیا ہوتی

ہے ہیں وہ ہر دفت اپنے محبوب کو یاد کر کے آنسو بہاتے ہیں طاہرتو وہ دنیا کے سامنے مسکراتے میں مگر تنہائی میں وہ دل کھول کرروتے ہیں۔

ید دنیا بہت ظالم دنیا ہے ہے ہی جہی جہیں جا ہتی کہ وو دل بیار کرنے والے مل جا تیں اگر بھی دو دل بیار کرنے والے مل جا تیں اگر بھی دو دل بیار کرنے والے مل بھی جا تیں تو یہ دنیا جلتی ہے کاش اس دنیا میں ہرطرف بیار ای بیار ہوجا ہے اگر ایسا ہور جائے تو گئرندتو کوئی وتھی ہوگا اور ندکوئی زخمی ہوگا اور ندکوئی زخمی ہوگا اور ندکوئی زخمی ہوگا جب اپنے جا ہے والے بی زخم جدائی ہے کر چلے جاتے ہیں پھران کی یادیں ہی رہ جاتی ہیں ہی ترزیدگی کی شام یادیں دل کاروگ بن جاتی ہیں جو آخرزیدگی کی شام کرد ہی ہیں بھراس دنیا کوسکون می جاتا ہے۔

اس ظالم دنیا میں ہم سب شامل ہیں اگر ایک

انسان خود کوٹھیک کر لیاتو سب بیٹھیک ہو جا تیں عے میں آج آپ کی نظر میں ایک اپنی دوست کی کہانی پیش کرتا ہوں آ ہے اس کی کہائی ای کی زبانی سنتے ہیں

میں جب بیدا ہوئی تو میرے گھر والوں نے میرا نام پیارے سدرہ رکھا تھا۔

کھر ہیں سب بیجے بہت پیار کرتے تھے ہیں میرے والد تو بہت ہی بیار کرنے والے تھے ہیں سب کی آ کھے کا تارہ بن ہیں گئی جب میں یانج سال سب کی آ کھے کا تارہ بن ہیں گئی جب میں واخل کروایا جو ہماری گئی کیسا تھ ہی تھا پہلے ون تو میراول ہی نہ لگا تھا خیر پھر آ ہتہ آ ہتہ میں نے ول لگا کر پڑھنا شروع کردیا تھا جس کی وجہ سے استاد محترم جھے بہت پیار کرتا کر نے تھے میں بہت خوب صورت تھی میری آ تکھیں بڑی پیاری تھیں۔ جو بھی و کھتا بیار کرتا جب بیں پورے سکول بی ادل آئی تو میرے گھر والے بہت خوش ہوتے تھا ای طرح میں نے ہائی میکول میں والے بہت خوش ہوتے تھا ای طرح میں نے ہائی میکول میں والے بہت خوش ہوتے تھا ای طرح میں نے ہائی میکول میں والے بہت خوش ہوتے تھا ای طرح میں نے ہائی سکول میں والے بہت خوش ہوتے تھا ای طرح میں نے ہائی سکول میں والے میں والے بہت خوش ہوتے تھے ای طرح میں نے ہائی سکول میں والحلہ لے لیا۔

W

W

၉

a

k

S

0

C

8

t

Ų

C

O

m

W

W

W

၇

a

k

S

O

C

t

m

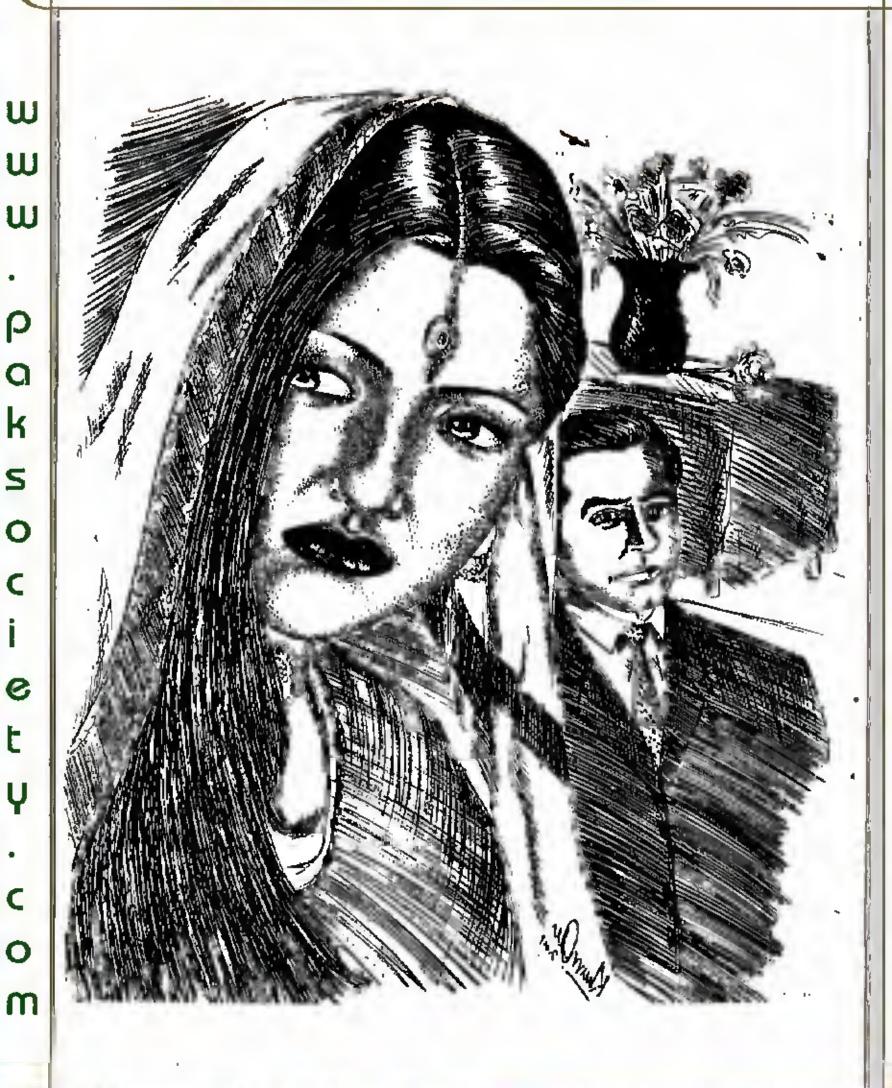

WWW PAKSOCIETY COM RSPK PAKSOCIETY COM

ONLINE HIBRARY FOR PAKISTAN





W

W

ρ

Q

k

S

t

بیں نے کہا بہت پیارانام ہے وہ سراتے ہوئے بولا آپ کانام کیا ہے میں نے جلدی ہے کہا سدرہ کہنے لگا آپ اپنے نام کی طرح بہت بیاری ہومیں نے جب دیکھا کہ بہت دیر ہوگئی ہے جھے کھر سے ڈانٹ پڑے گی میں نے کہا پھر ملیں سے میں جلدی ہے گھر

W

W

W

p

a

k

S

O

m

ا می نے پوچھا بٹی آج خلدی کیوں آگئی ہو میں نے کہا

ای سر میں ورد تھا اس لیے چھٹی لے کر آھٹی ہوں ای نے کونی ومی اور کہا کھا کرآ رام کرو

میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے امی جان۔ گر میر ۔۔ ول دماغ میں ریحان تھا میں ریحان کے خیالوں میں ہی کھوئی ہوئی تھی استے میں میری دوست بانوآ گئی کہنے گئی

سدرہ بی آپ کا کیا حال ہے۔ اب میں نے کہا تھیک ہوں پھرہم دونو ں سکول کی باغیں کرنے لگیں ای جان اس کے لیے جائے اور بسکٹ لے آئیس میری امی میری دوستوں کی بہت قدر کرتی تھی میں تھی اپنی امی سے ہریات کر گیتے تھی

سدرہ بی کل سکول جاؤ گی میں نے کہا کیوں نہیں جاؤں گی وہ مسکراتے ہوئے ایپے گھر جلی گئی ۔

پھر میں اور رہان کے خیال ہے میں رہان کے بیال ہے میں رہان کے بوجنے کی تھی ہماری پہلی ملاقات ہی بہت فوبصورت تھی میں آج اپنے فدا کا بہت شکر اوا کرتی ہوں جھے رہان جیسا بیار کرنے والا ملا میں اپنے ریحان سے بھی جھی جدائیں ہوں گی۔

وہاں میری کچھ دوست بھی بن گئیں راحیا۔ اور بانو ہم نے بھی ایک دوسرے سے کوئی شکا سے نہیں کی شکا سے نہیں کی تھی ایک دوسرے سے کوئی شکا سے نہیں مشہور ہوگئی ہم متنوں اکھٹی سکول آئی اور ایک ساتھ مشہور ہوگئی ہم متنوں اکھٹی سکول آئی اور ایک ساتھ ایک لڑکا ملا ایک والیس جاتی تھیں ایک دن راستے میں ایک لڑکا ملا جو بہت خوبصورت تھا میں بار بار اس کود کھے رہی تھی اور وہ بھی جھے د کھے رہا تھا۔

W

W

W

၇

a

k

S

O

C

8

t

Ų

C

جھے یہ بھی پید نہ جلا کہ میری ووست بھی میر سے ساتھ ہے راحیلہ کہنے گئی سدرہ سکول نہیں جانا کہ میر کے ساتھ سکول کی میر میں کچھ شریا گئی اور اپنی ورستوں کے ساتھ سکول اس کے پاس ہی رہ گیا تھا میں نہ جانا گئی مگر میرا ول اس کے پاس ہی رہ گیا تھا میں نہ جانا گئی تا ہم میرا ول اس کے پاس میں کیسا تھ سکول آگئی گئی آج میرا ول سکول میں نہیں لگ رہا تھا میرا ول سے چاہتا تھا کہ میں جلدی ہے اسے دیکھ لومیں بہت یہ چاہتا تھا کہ میں جلدی ہے اسے دیکھ لومیں بہت یہ چاہتا تھا کہ میں جلدی ہے اسے دیکھ لومیں بہت یہ چاہتا تھا کہ میں جانے کیا ہوگا۔

اس طرح میرے سریس درد ہونے لگا میں ان طرح میرے سریس درد ہو نے استادے بات کی کہ میرے سریس ورد ہو استادہ و استادہ میں استادہ بات کی ایس کھر چلی جاد اور جا کر آرام کروییں نے اپنی ورستوں کو بتایا کہ میں گھر جا رہی ہول میں اسے و کیھنے کی حسرت میں ہوں میں اسے و کیھنے کی حسرت میں ہے جبوب کا ویدار کرنا جا ہتی تھی۔ میں ہے جبوب کا ویدار کرنا جا ہتی تھی۔ میں ہے جبوب کا دیدار کرنا جا ہتی تھی۔

میں آج پہلی بارا کیلی گھر آری تھی کہ رائے میں وہ جھے ل کیا میں اس کے دیدار کے لیے پاگل بوری تھی میں نے آ ہتہ ہے اے پکارا میری بات سنو وہ بیار ہے بولا بی کیا بات ہے میں نے دل ک بات اے بتادی وہ جیران رہ کیا تھا۔

وہ کہنے لگا محبت تو میں بھی آپ سے کرتا ہوں جب سے آپ کوہ مکھا ہے میں تو آپ کا دیوانہ ہو گیا ہوں مگر آپ سے ڈرتا تھا کہیں آپ میری محبت کونگرا نددو۔ میں نے بوچھا۔ تمہارانام کیا ہے۔

تمہارانام کیا ہے۔ دہ مسکراتے ہوئے بولاریحان

اگست 2014

جوا*ب وطن* 88

انوكفي محبت

سيميخ كى سدره كى چى اينا تېمى خيال ركمنا -ات مرسكول أحميا آج مين بهت خوش مى مجھے ریحان کی بیار ال ممیا تھا میں نے ول لگا کر یر هانی کی وه کتے ہیں اگر ول گلموسم احیما ہواتو ہر چیز آج میں بہت خوش تھی آج مجھے اپنی زندگ ے کول شکائت ندھی میں نے جیسے جا اے بالیا آج زندگی مبت خوبصورت لگار یک سی شكائت ندكرتا زمانے سے كولى اگر مان جاتا منانے ہے کوئی کسی کو بھی یا وہم بھی شاکر تے اكر بعول جاتا بعلاية إسه كوني میں بھی یہ جا ہتی تھی میں اور ربیحان ساری زند کی بیاد کرتے رہیں اس طرح بھی بھی ہم ال لیا کرتے تنے ماری محبت یاک بھی میں تو ریحان کی ہو جا کر تی ہی ریحان میرے دل میں رہنا تھا آج بہت ون ہو گئ منے میری ریجان سے ملاقات نہ ہوئی میں نے راحلیہ سے کہا كاش آج ريحان سے الاقات ہوجائے راحيله كيني لى بدياريمي بهت ظالم موتاب ول كرتا ہے محبوب بريل آموں كے سامے بى میں نے کہا آج میں سکول نہیں جاتی اینے ر بحان سے ل لیتی موں ملے تو داحیلہ کہے گی بیاچی بات میں ہے آپ کے کھر والے کیا میں نے کہا چھتیں بس آج میرا ساتھ دو اس نے کہا تھاول اوائے و بوائے سے تم میں تمہار ہے ساتھ ہوں۔ ہم ان سے محبت کر کے دن مرات صنم روتے ہیں میری میند منی میرا چین میا اور چین سے وہ سوتے ہیں

ميرے لئے گلاب كا پحول ہوتم اورميراكوهوريوتم عا ندى جا ندلى موتم میں تو صرف بسم ہوں میری روح ہوتم ای طرح آج میں ریحان کے خیالوں میں ہوئی سوئی تھی میں نے خواب میں کیا دیکھا ہے کہ ہم ا کے باغ میں ہیں اور میراسرر یحان کی کوومیں ہے ریمان مجھے بہت بیار کرر ہائے۔ میں نے ریمان سے کہا مجھے چھوڑ تو نہ جاؤ کے لووه للبخالكا سدرہ میں زندگی مجرآ بے سے وفا کروں گامیں ائی زندگی کی مرحوثی تمبارے نام کرتا ہوں سدرہ تم میری موصرف میری میں ساری دنیا سے چھین کر مهمیں وینا بنالوں گا۔ بچول تعلقے بین زندگی کی راہ میں ہسی چہلتی رے آپ کی نگاہ میں قدم قدم پر ملے خوشی کی مہارا ب کو ول دیناہے یمی دعا بار بارا سے کو ا بھی ہم بیار بھری یا تیں کر ہی رہے ہے ای ے تھے رکایا سدرها تخدجاؤنماز يزحور میں ول میں کہنے لکی ای انھی تو ریحان میرے یاس تھا کہاں کیا ہے وہ۔ میں نے نماز پڑھی اور ریحان کا بیار ما تک لیا مجھے اے خدایہ بیقین تما وه منرور میری دعائے گامیں نے جلدی سے ناشتہ کیا اور سکول جانے کی تیاری کرنے تکی۔اتے میں را حيله مجمي آ کني جلدي كردسدره میں نے کہا تھیک ہے میری جان كرم مكول جائے كے ليے كفرے تكل يرى رائے میں میں نے راحیلہ کوائے اور ریحان کے بارے میں بنایاوہ بھی بہت خوش ہو کی

اگست 2014

W

W

W

p

a

k

S

О

C

B

t

Ų

C

O

m

جواب وهل 89

انؤكلى محبت

ای طریح ہم نے ریمان کو بتایا کہ کل ہم

W

W

W

၇

a

k

S

0

C

8

t

C

O

بی بیم نے کیا کام کیاہے میں نے ابوے کہا میں ریحان سے پیار کر لی ہوں اور وہ بھی مجھ سے بیار کرتا ہے

W

W

W

a

k

S

m

میرے ابونے جب میساتو مجھے مارنا شروع کر دیا۔ پھر مجھے پچھ پید جبیں میں کتنے دن ہے ہوش ربی تھی جب مجھے ہوش آیا تبے میری ای کی گود میں میرا مرتفامیں بہت پریشان تھی نجانے اب کیا ہوگا بھرمیری وی نے بچھے حوصلہ دیا

بئی میں آ ب کو بھی میں ہونے دوں کی میں نے ای کوساری بات بنا دی جب ابو میرے پاس آئے تو وہ بھی رونے کے کیوں کہ وہ مجھے بہت یاد کرتے تھے کئے لگے

بینی ریحان کو بتاؤا ہے بال باپ کیماتھ مجھے

میں نے مرب میں سیا تو میری خوشی کی کوئی ائتما ی شدر بی تھی میں بھی ابو کو بھی ای کو د کھے رہی تھی میں نے ای وفت ریحان کو کال کی اور سب بچھے بنا دیا ریحان شام کوایے ای اور ابو کو لے کر بہار ہے گھر آ آمکیا جب ابو نے ریجان کو دیکھا تو بہت خوش ہوئے اس طرح ہماری مثلنی ہو تنی بلکہ ہماری شادی کی تاریخ بھی رکھی گئی کچھ بی دنوں میں مجھے میری منزل مل ربی تھی میری دوست راحیلیه اور بانو بھی بہت خوش کھیں ووجھی ہماری خوشی حیا ہتی تھیں ۔

پیمروه دن بهی آهم<u>یا</u> جب بهاری شادی بهونی تھی جس دن بارات آئی تھی نجانے کیوں میرا دل دهژک ریا تفااور مجھے پچھیمی احیقانہیں لگاریا تھا گھر کو دلبن کی طرح سجایا عمیا تھا ادھرر بحان اور اس کے گھر والے بھی بہت خوش تھے استنے میں ریحان کے دوستوں نے ہوائی فائرنگ کر دی نجانے کس کی م و فی ریحال کے سینے میں جا کئی اور وہ تڑ ہے نگا

ریحان کوہیتال لے کر جا رہے تھے کہ اس

دونول بارک پس لیں سے پھر ہم دونوں یا تیں کرتے کرتے سکول آگئی آج میں بہت خوش تھی کہ کل میں نے اپنے صم کا دیدار کرنے جانا تھا .. پھر پیتائبیں کب چھٹی ہوئی اور راحیلہ کہنے لگی آج گھر نہیں جانا کیا

W

Ш

W

၇

a

K

S

O

C

8

میں جیران رہ تمنی اور جلدی ہے راحیلہ سے ساتھ گھر آئٹی ای نے جب دیکھا تو کہا مرى بي آج بهت فوال ب

میں نے ای سے کہا کوئی بات مہیں ہے میں تو برروزخوش ہونی ہوں ..

بھرامی نے کھانا دیا میں نے بی بھر کے کھای<u>ا</u> پھرسونے چلی کئی جب میری آئی کھی تو ای نمیازیر ہ ر بي تفيس مجھے پنة ای نه چلا که کب صبح ہو گئی تنی نے بھی نماز پڑھ کروعا میں خدا ہے ریحان کی بیار ما نگا کینر جلدی ہے ناشتہ کیا اور سکول آگئی آج میں ول میں بہت خوش تھی کہ آئ میں نے ریحان کا دیدار کرنا نفامیں جلدی ہے راحیلہ کے گھر آئی جب اس نے مجھے دیکھا تومسکرانے لکی

كسيلى جناب آج كيابات باتى جلدى میں نے کہا راحیلہ کی بچی یا تیں مت بناؤ جلدی کرو

ا ق طرح ہم یا تیں کرتے کرتے یا رک بیں جلے منے ر

ریحان سیلے سے بی عارا انظار کر رہا تھا را حیار ہم سے دور جا کر بیٹھ کی ہم دونوں پیار بھری بالميس كرري في الته كربهين ايك آدى في و مكولها تقا میں تو دُر کن گئی کہا ہے کیا ہوگا کچھٹیں ہوگا ۔

آیپ دل چیوٹا مت کروسد روجی پھرہم سکول ھلے محتے کیلن میرے دل میں ڈرٹھا آج کچھ ہونے والا ہے جب سکول ہے جھٹی ہوئی تو میں گھر آھئی محمر کا ماحول کچھٹراب تھامیرے ابو بہت عصے میں من جيم على المجهد و مكما تو كهن الله

انوكعي محبت

والے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں

قار مین ان دو پیار کرنے والوں کی کہائی

ہمارے دلوں میں ہمیشد ہے گا۔
قار مین ان دونوں کے لیے دعا کرنا اور میری
منام لوگوں سے گزارش ہے کہ شادیوں میں ہوائی
فائر تک نہ کیا کریں نجانے کئے گھر اجڑ جاتے ہیں
اگر شادی میں فائر تک نہ ہوتی تو ریحان نے آج
ہوتی آؤ ہم سب ان دونوں کے لیے دعا کریں خدا
ان کو جنت الفردوس میں چگہ عطافر مائے آمین۔
ہری اکھیاں جس کی یاد میں برسات کی طرح
وہ بھی بدل گیا میرے حالات کی طرح
مال جیتے تی انسان کا کوئی یو چھتا ہیں
حال جیتے تی انسان کا کوئی یو چھتا ہیں
کارمیت یہ کیوں آ سے تی سب برات کی طرح

W

W

W

a

k

S

m

سے راسے میں ہی وم توڑ ویا تھا جب سے بات مجھے

ہند چلی تو مجھے کوئی ہوش نہ تھا میں ریحان ریحان

اک کہنے گئی بٹی وہ ہم سے دور چلا گیا ہے
میں روتے روتے ہوش ہورتان گی ۔

وہ گھر جہاں کچھ دیر پہلے خوشیاں کی وہاں اب
ماتم تھا ہرآ کھا دیک ہارتی جواب ہنے کی موت و کھ اس کر اس کی ماں بھی فوت ہوگئی اور باپ پاگل ہوگیا اس کھر سے ایک نہیں دو جناز سے اٹھے ہے ۔

تار کین ریجان کو آوازی و سے دیے اس دہ اس کی گئی ہو جاتی ہے اور ریحان ریحان کرتی گئیوں میں پھرتی ہے اور جب بھی ریحان کرتی قبر پر مجھی اسے پاس کی قبر پر بہالو میں آپ کے بغیر بیس می سے دیجان مجھے بھی اسے پاس کی جو بیاں ہو جاتی ہے اور جب بھی ریحان کی قبر پر بہالو میں آپ کے بغیر بیس می سے دیجان مجھے بھی اسے پاس کی جو بیاں کہنے ہیں ہی دوری کے بعد جاتی ہے اور جب بھی کی چھودوں کے بعد جاتی ہے اور اس طرح دو پیار کرنے بعد سدرہ بھی مرجاتی ہے ۔اوراس طرح دو پیار کرنے

W

Ш

Ш

၇

a

k

S

O

C

B



اگست 2014

جواب عرض 91

انوكلى محبت

# دوست باوشمن

- يَحْرِير - راشر لطيف - عبر - عوالا - 0304.7177039

شنرادہ بھائی۔السلام وہلیم۔امیدے کہآپ خیریت ہے ہوں ہے۔ ووستو دوئی کے نام کو بدنام مت کروالی دوئی نبھاؤ کہ و نیارشک کرے دوستوں کی زندگی کوالی عادت نہ ڈالوکہ دہ اپنی ہی پیچان بھول جا کمیں ایک ای کہائی جو یقینا آپ کو پہندا ہے گی میں نے اس کہائی کا نام ۔ دوست یا دشمن رکھا ہے ۔اب تدمیم اپنے دوستوں کو دوست کے یا دشمن اسے پچھیم جو نہیں آرہی تھے تو وست مگروشمن دہتے تھی بدتر نکلے۔

ادارہ جواب عرض کی پائی کو مدنظرر کھتے ہوئے میں نے اس کہانی میں شامل تمام کرداروں مقامات کے نام تبدیل کردیئے میں تا کہ کمی کی ول تھی مذہوا ور مطابقت محض انفاقیہ ہوگی جس کا ادارہ یا رائٹر و مددار نہیں ہوگا۔ اس کہانی میں کیا کہتے ہے بیتو آپ کو پڑھنے کے بعد ہی ہند چلے گا۔

دیتاہے ادراعتاد کو تھیں پہنچاتا ہے تو جانتے ہو کیا ہوتاہے بی بال دل پھول کی طرح مرجھاجاتے ہیں یادر کھوجب تم ممی کی طرف ددی کا ہاتھ بردھاؤ کمی کو اپنا بناؤ تو اس کا دکھ بانٹ لوناہے اپنی ہرخوشی میں شامل رکھوا تنا بیار دو دوی جیسے مقدس رہتے کو اس پر کوئی آپنج نہ آئے۔

کیوں کہ دوئی کا رشتہ خون کے رشتے ہے بھی زیادہ مضبوط ہوتا ہے ۔

بیں مینبیں کہتا کہ آپ نے اسے پاگل کیا پر آپ نے اسے پاگل کیا پر آپ اسے سمجھا تو سکتے تھے ایک وفادار دوست کی طرح ایک وفعہ بیں اسے ہمپتال لے کیا اس نے بتایا کہ بیں آج جس حال ہیں ہوں اس کی دجہ میرے

آب مجھے تھوڑا ساتھی ڈائٹے تو میں سیدھاان کے پاک جاتا تھا۔

آج پھر بچھے ہمائیوں نے ڈاٹنا ہے دراصل ہم نے بچپن سے ال کی مثلق کر دی تھی۔ ہے جو کہائی پیش کررہاہوں وہ میرے اپنے بھائی کی ہے جود مائی مریض ہے کوئی تو ہو جسے میں غیر سمجھ کررولوں ڈسنے والے بھی تو میرے یارنظر آتے ہیں جواس وقت اس کا حال ہے اس کی وجدوی جی

ہاں میرے کہنے کا مطلب ہے آج وہ جس طال میں ہے دہ آج وہ جس طال میں ہے دہ اران کے بہت ہیں اب کوئی پت ہے دوئ کیا ہوتی ہے اب تو میں بتا تا ہوں میرے پیارے دوستو جب کوئی دوست بنتا ہے تو زندگی گئی پیاری گئی ہے ادر کئی خوبصورت گئی ہے۔

دوست ہمارے دکھ درد بانٹنا ہے ہماری خوشی میں شامل ہوجا تاہے۔ اور جینے کی راہ دکھا تاہے دوست تو بن بنائے ہمی بن جاتے ہیں ایہا دوست دوست تو بن بنائے ہمی بن جاتے ہیں ایہا دوست ڈھونڈ نے سے بھی نہیں ملتا جو اپنوں کی طرح جانے گئے اور بیار دے کیونکہ دوتی خلوص بیار اور محبت اور ایماری بیار اور محبت اور ایماری بیار اور محبت اور ایماری بیار ہوتی ہے۔

کیکن جب کوئی ووئی کی آژیس کسی کو دھوکہ

اگت 2014

جواب عرض 92

دوست بإرشمن

P.

W

W

W

a

k

S

m

Ш

ш

၇

a

k

S

0

C

8

t

C

P

a

k

S

0

C



W p k S

W

PAKSOCIETY1 F PAKSOCIETY

باپ کونہیں بتایا تھا کہ ندیم جھ سے لڑتا ہے اس نے اس حال میں بھی اسے برداشت کیا تھا۔

W

W

W

p

a

k

S

O

C

E

m

الله في اس كاس مرك بدل مين عديم كو خميك كرديا فغانديم كمرے بعاگ جاتا اور كئ كئ دن ندآتا تفاجم بھائى اسے نجانے كہائي كہاں ڈھونڈ تے شقصب سے زیادہ ای پریشان ہوئی تھیں مال تو مال

مال تو مال ہے مال کے بغیر گھر قبرستال ہے مال کی علی اپنی شان ہے مال کا اپنا مقام ہے مال چور بھر بھی مال ہے مال ادب کا اک مقام ہے مال جنت کا اک مقام ہے مال بعث فلقت ہے مال روح کی دولت ہے مال رب کی عقامت ہے مال رب کی عقامت ہے مال باعث برکت ہے مال رب کی عقامت ہے مال باعث برکت ہے مال رب کی عقامت ہے مال مان باعث برکت ہے مال مبوا قدرت ہے ہوں مجھر وہ مال کا دل کتفانازک ہوتا ہے بھی آ ب نے سوچا ہر وہ برداشت کرتی ہے۔

میرے پیارے دوستو آپ کے مال باپ بھی
آپ کی خوش کے لیے ناجانے کیا کیا کرتے ہیں آپ
پر بھی ان کوم دیتے ہواس چاردن کی زندگی میں آپ
نے بیرہ جا ہے کہ ہم نے کیا کیا اور کیا کرنا ہے ہمارا
دین ہمیں ایک بات کی اجازت میں دیتا کہ ہم کوئی برا
کام کریں نشہ تو حرام ہے نشہ کر ہے ہم کو مال بہن بٹی
ادرا ہے ہی گھر والوں کی پیچان نہیں رہتی۔
ادرا ہے ہی گھر والوں کی پیچان نہیں رہتی۔

میرے بیارے دوستو بھی آپ نے بیاجی سوچا ہے کہ ہم اسٹے پیارے دب کو کیا منہ دکھا کیں گے جو لوگ اچھا کام کرتے ہیں ان کا نام قیامت تک زندہ رہتا ہے جولوگ برا کام کرتے ہیں ان کا انام دنشان دنیا میں جمینیں رہتا۔

میرے بیارے دوستو ایک تو اپنا وفت ضائع کرتے ہوا دردومراا پی دولت جائع کرتے ہواور پھر اپنے مال باپ کوشیں بہنچاتے ہوآپ لوگ نشرکرتے ماموں کی بنی ہے وہ اسے بہت پیار کرتا تھا حالات کی تکی کی وجہ ہے ہم اس کی شادی نہیں کررہے تھے ہم اسے کہتے ندیم تھوڑ اصبر کرو۔

W

W

W

၉

a

K

S

O

C

S

t

C

O

قارئین میں اس کا نام بتانا بھول میا تھا میرے بھائی کا نام ندیم تھا پھرندیم کہنے لگا ہم اے تھوڑا سا سے تھوڑا سا سمجھانے سے دوستوں کے باس چلاجا تا تھا۔

یار آج میرے بھائی کہتے ہیں حالات کی تکی ابھی شادی نہیں ہوسکتی یار میں نے بہت صرکیا ہے اب بھے سے صرفہیں ہوسکتا۔

میرے دوست کہتے وہ تمباری شادی نہیں کروانا جا بتا پھر بھے کہتے کہ جموز یارشادی دادی کوہم تیری شادی ایک ایس چیز ہے کریں مے تواہے بھول نہیں یائے گادہ کچھے نہیں بھولے گی۔

یارو کون ی چیز ہے جھے بھی تو دکھاؤایک دوست نے بچھے سکریٹ دی میں بیس پینا۔ پچھنیں ہوتایار پی لورایک بار پی کرتو دیکھو پھرتم کہو کے باربار اوردونا جانے وہ بچھے کیا کیا کہتے رہے اور میں پیتار ہا دہ میرے دوست نہ تتھوہ میرے دشمن تتھ۔

ان کے کہنے پیش کڑتار ہا آپ بہت اچھے ہو بچھے معاف کردینا بول پھردہ دونے لگا۔

میں نے اسے چپ کرایا۔ میں ٹھیک ہوجاؤں گا بھٹی جھے جینا ہے اپنے لیے اور اپنی بیوی کے اور آنے والے بچے کے لیے۔

قارئین جب اس نے نشہ شردع کیا تو ہم نے اس کی شادی کردی تھی ہم نے سوچا کہ شاید میہ نشہ چھوڑ دے گرایا ہیں ہوا ندیم نشہ کرتار ہادہ نشے کا عادی ہو دے گرایا ہیں ہوا ندیم نشہ کرتار ہادہ نشے کا عادی ہو جا تھا جب اس کو اس کی بیوی نے سمجھایا تو تب اے شمجھ آئی اس نے کہا بھائی میرا علاج کرداد میں تھیک ہوجا تا جا جتا ہوں۔

نے کی وجہ سے اس کا دیاغ اتنا خراب ہو گیا تھا کہ سب گھر دالول سے لڑتا اپنی بیوی سے بھی لڑتا خیر ہماری بھانی بہت اچھی ہے اس نے بھی اپنے مال

وساوهمور

Saga . Si

94 82 12

NWW PAKSOCIETY COM RSPK PA SIETY.COM

ONFINE FIBRISTAN

PAKSOCIETY1 | PAKSOCIETY

زندگی ما جاتی ہے تی دوئی آنکھ سے نہیں دل سے
ویکھی جاتی ہے۔
آپ اتنے التھے ہوں کہ دوست تو آپ کواچھا
کہتے ہی ہیں گردشمن بھی آپ کواچھا کئے۔
میرادشمن بھی میر سے دل میں از سکتا ہے
میرادشمن بھی میر سے دل میں از سکتا ہے
میں اپنے اندر کوئی دیوارا ٹھا تا ہی نہیں
آخر میں سب پیار سے قار مین کو بھی کہتا ہول
کر آپ بھی خوش رہیں اورا پنے دوستوں کو بھی خوش
رکھیں اللہ تعالی آپ کوسلامت رکھے بہت مملام۔

W

W

W

p

a

k

S

C

t

M

### اے کاش! کہالیاہوجائے

وفت یہ کیوں بھول جاتے ہو کہ آپ کسی مال کے بیٹے ہو کہ آپ کسی مال کے بیٹے ہوگئی ہوار آگر آپ کی شادی ہو چکی کے بیٹ ک

W

Ш

ш

၇

a

K

S

O

C

8

پھر بھی آپ اے کرتے ہوآج ندیم کی طبیعت پچھ منبطنے گل ہے وہ آج اپنے گزرے دنوں پر بہت پچھٹا تا ہے اب ندیم کہتا ہے میرے دوست نہیں میرے دشمن تنے ..

ی د من ہے ہی می د من والین مزائد ول ہو گی جومیر ہے دوستوں نے جیھے دی ہے۔ میں نے چھ سال زندگی کیسے پاکلوں کی طرح

یں سے پھرساں ریدی ہے پانوں ہر کوئی جھے پاکل اور گزاری ہے آج میں سنتا ہوں ہر کوئی جھے پاکل اور آواز و کہتے ہیں حتی کہ میرے اپنے رشتہ دار بھی دوستوں میں آپ کو وعا ذول یا بد دعا پھر بھی انسانیت کے ناطے سے میں آپ کو دعائی دیتا ہوں۔

اس میں تصور آپ کا بھی ہیں ہے میں آپ کے پاس نہ آتا نہ بیرہال ہوتا جب میں ہیں تال میں تھا کسی دوست نے آنے کی زہمت نہیں کی تھی۔

آج میں تعیک ہور ہا ہوں تو میرے دوست کہتے ہیں بارندیم کام کی وجہ ہے آپ کو ہپتال میں ملنے ندآ سکے سوری ۔

اب جمعے ان ہے کوئی بھی طکوہ نہیں ہے جو میر نصیب میں تکھا تھادہ جمعے ملنا تھا۔

اكست 2014

چوا*ب عرض* 95

دوسست باوتتمن

# يقرول كيشهر ميل لهولهومحبت

-- ترير - انظار حسين ساقى - ph0300,6012594

شہرادہ بھائی۔السلام وہلیکم ۔امید ہے کہ آپ خیریت ہے ہوں گے۔ قار مین میں جو کہائی آپ کی خدمت میں لایا ہوں بقینا آپ کی آنھوں ہے آنسو ضرور بہیں گے بیا یک دکھی گڑیا کی داستاں ہے جو کہ ابھی تک میرے دل پر نفش ہاور میں اے بھی بھی بھول نہیں یاؤں گامیں نے اس کہائی کا نام ۔ پھروں کے شہر میں ابواہوں محبت ہے۔ رکھا ہے امید ہے آپ سب کو پسند آ ہے گی اورا پی کہتی آ راہ ہے ضرور نواز کے گا

ادارہ جواب عرض کی پایسی کو مدنظر رکھتے ہوئے میں نے اس کہائی میں شامل تمام کرداروں مقامات کے نام تبدیل کرو ہے میں تا کہ کسی کی ول تکنی نہ ہواور مطابقت محض اتفاقیہ ہوگی جس کا ادارہ یارائٹر ذمہ دار ہیں ہوگا۔اس کہائی میں کیا کچھے ہے بیتو آپ دیڑھنے کے بعد ہی ہے ہے گا۔

کوئی ان اداس چرول سے میجھ نہیں ہوچھنا کہ ان اداس چروں میں می کیوں ہے۔

چونکہ میں ایک رائٹر ہوں اور ایک سحانی ہوں میں روز مرہ کی حالات کو بہتر گہرائی ہے ویکھا ہوں اور ہر وقت اس کھوج میں رہتا ہوں کہ جھے کب ناجانے کیا ہے کوئی واستان مل جائے جومیرے ول اور میرے قلم کی آ داز ہو۔

سیجی فرنسد پہلے میری آنکھوں نے ایک بہت ہی اذبت ناک قابل شرم واقعہ دیکھا جس کو دیکی کرمیری آنکھ نجانے کتنی ہی راتیں سونہ سکی نجانے کتنے دن میرے دل براس واقعہ کا فیش قائم رہاتھا۔

میرے ول نے صدادی کہتم اس وقعہ کو کیا اپنے اندر بی ونن کرو کے تو خد غرض بن جاذ کے اگر تم خاموش بن جاؤ گے وقلم کے ساتھ ناانسانی ہوگی۔ اس لیے میں نے اپنے شمیر کی مدالت میں

شرمندہ ہونے سے بیخے کے لیے آج ایک بار پھر ایک ایسے سانحہ کو ایک الیمی داستان کو .. کروار سونیا عرف گڑیا ۔ فیضان احمد .. ساجد الرحمن یملی رضا۔ W

Ш

ш

၇

a

k

S

O

C

8

C

ڈ ویتے ڈ ویتے تشتی کوا چھالا دیے دوں میں تو تبیں کوئی تو ساحل پہاتر جائے گا اندگی جتنی خوبصورت ہے اس سے کہیں زیاد و

بد صورت اور خوفناک بھی ہے ڈندگی کے جتنے رنگ میں جتنی رنگین ہے اسنے ہی زندگی کے روپ ہن ۔ میں جنتی رنگین ہے اسنے ہی زندگی کے روپ ہن ۔ بیجھے باتی اوگوں کا او بچھے پیانہیں ہے مگر میں

نے زندگی کے بہت ہے رنگ دیکھی ہیں بہت ہے روپ دیکھے ہیں خصے زندگی کے سارے روپ اجھے الکتے ہیں کیوں کہ زندگی مختلف نشینب وفراز ہے

زندگی میں عروج دزوال تو آتے رہے ہیں انسان کواحالات کا ڈت کر مقابلہ کرنا چاہئے گر بھی بھی حالات ایسے بھی آتے ہیں کہ انسان تنگ آجا تا ہے اپنے آپ سے اپنی زندگی سے اپنے معاشرے سے لوگ صرف ہنتے ہوئے چیروں کو دیکھتے ہیں بھی

ميتم والمرشر الماموم

W

W

W

p

a

k

S

m

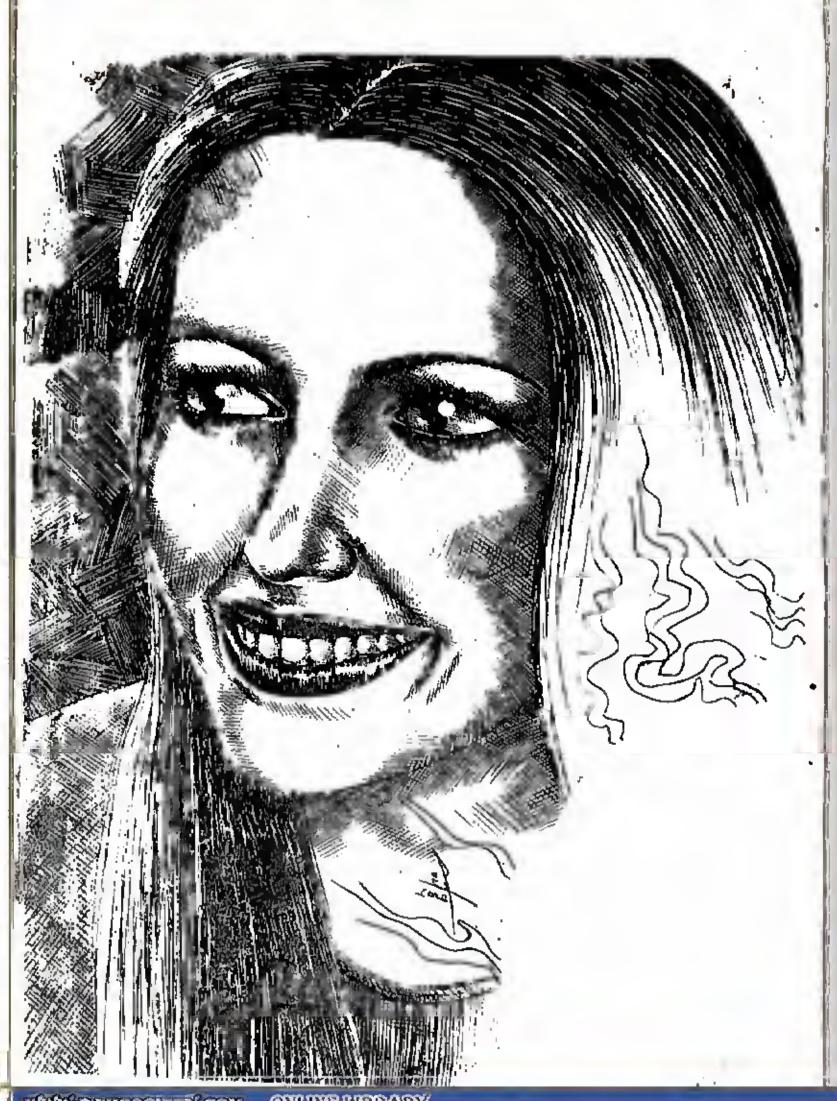

WWW PAKSOCIETY COM RSPK PAKSOCIETY COM

W

W

W

P

a

k

S

0

C

8

t

m

FOR PAKISTAN





W

W

p

a

k

S

t

بوتل ہوگی جو وہ تلاش کر رہے ہوں گے تا کہ وہ کسی كما زيے كے ياس لے جاتيں اور اس كے بدلے وہ ان کو چیند سکے وس \_

W

W

W

P

a

k

S

О

C

E

C

m

کلین جب میں ان دو بچوں کے قریب آیا تو. میری حیرت کی انتها نه رئی میری آنکھوں سے آ نسوؤں کی برسات جاری ہو گئی دل چھوٹ چھوٹ کر رو نے نگا میرا ول او نجے او نجے بین کر کے رور ہاتھا کاش میری آلمحیس اس منظر کو و میصنے سے سیلے حتم ہو

میرے مالک اتنی غربت اتنی انسانیت کی دلیل وہ دو بیجے ایک لڑکی اور ایک لڑکا دونوں اس گندگی کے و هير ہے اس كوڑا كركث كے و هير ہے جہال ہے انسان گزرتا ہے تو بد ہو ہے انسان کی سانس بند ہونے لکتی ہے وہ دونوں بیجے وہال سے مطلع سر سے مچھل چند کیلے اور خربوزے سے چھلکے اور چنداور پھل جواس گندگی کے ڈھیر سے تلاش کر کے دونوں بیٹے کر کھا

مجهے مدسب کھ و کھ کر بہت افسوس موا بہت د کھ ہواول خون کے آنسورو نے لگااس شہر میں کتنے ہی اليے كھر ہوں مح جن كے دستر خوان ير نجانے كتنى ڈیشنراور کتنے ہی کھانے ہوں محے۔

اورایک به بیج ان کا بھی تو اس دھرتی پراتنا ہی حق ہے جنتنا دوسر او کول کا ہے جب میں ال بچول کے پاس کماتو دہ بھے و کیے کر کھڑے ہوگئے۔ میں نے اپنی آجھیں برسات میں ڈو ہے ان ے بوجھا بیناتم کون ہواورتم کیوں مدگندگی کے ڈھیر ہے اتنے بد بودار پھل اٹھا کر کھارے ہو۔

میں نے برے بیار سے بوجھا تو انہوں نے بتایا که انگل جم دونو ب بهن بهانی بین جم کو بردی جوک کی ہوئی ہے ہم نے کل رات سے بھی کھانا مہیں کھایا ایں لیے ہارے یاس نہ کھانا ہے ندیمیے تو مجوک تھی معنى اس ليے يهال علي آئے۔

آب لوگوں کے لیے لایا ہوں جسے پڑھ کرآب نو کوں کو ضرور مزہ آئے گا اور اچھی بھی ملے گی اور آپ كو يهة حطي كاكداس ترتى مافتة دوريس الدوانس معاشرے میں بھی ایسے ہزاروں واقعات میں جو ماری زندگی میں روز ہوتے میں مرہم بھی ان پر توجہ

W

W

W

၇

a

K

S

O

C

8

t

Ų

C

О

m

کیوں کہ سی کے ماس اتفاونت ہی کبال ہے قارئين \_آئيس آئيكو آج ايك سي اور انسوس ناک داستان سناؤں کہ جس کو پڑھ کر دل اداس ہو

میں جس فلیٹ میں رہتا ہوں میرا آفس اس ب چندمنٹ کی دوری پر ہے بیٹی میں تیار ہو کرا ہے آفس پیدل چلتے چلتے چہل فندی کرتے ہوئے برقی آسانی ہے یا بچ منٹ میں بھی جاتا ہوں۔

اس روز میں اینے آلس ہے چھے لیٹ ہور ماتھا میں جلدی جلدی تیار ہو کرائے آفس کی طرف نکل بڑا جباں ہے میں گزر کے جاتا تھا وہاں ایک بہت بڑا ميدان تفاجبان اس شبركا كوزا كركث أكهثا جوتا تفا ا دهر پیمر سرکاری ملازم اور سرکاری گاژیاں اس محند کی کے ڈھیر کواس کوڑا کر گٹ کر گاڑیوں میں ڈالتے اور شهرسے بہت وور نہیں مھینک و ہے۔

میں تیز تیز قدموں ہے آفس کی طرف گامزن تھا کہ میں نے دیکھااس کوڑا کرکٹ کے ڈھیرے دو جے کوئی چیز تلاش کررے تھے۔

میں نے سوحا کوئی کاغذ وغیرہ چننے والے ہوں کے کیوں کہ اکثر فقیروں کے بیجے ماتکنے کے ساتھ ساتھ کا غزیھی جنتے رہتے ہیں۔

میکام زیادہ تر سی می ہوتا ہے کول کد می می آفس وغیرہ کی صفائی ہوتی ہے میرے دل نے بھی جھے اس بات برآ مادہ کیا کہ میددو نیچے جو گندگی کے اس ڈ میر پر کوئی چیز تلاش کر رہے ہیں وہ بقینا کوئی کاغذ كوئى ردى كوئى لو بے كا كلرا كوئى موى بلاسك يا كوئى

اگست 2014

*جواب عرض* 98

FOR PAKISIFAN

بمجفرول محستهريس كبولهو محبت

بھائی صاحب بیالک مبی کہائی ہے کیا کرد مے س کر یو چھ کر میں نے اس کو بنایا کہ میں ایک رائٹر ہوں میں آپ کی واستان پوری د نیامیں سنادوں گا ہو سكتاب آب كو يكحرفا كده جوجائے۔ پلیزِ آب اینے بارے میں کی ضرور بتا کیں۔ قار تین جو باتیں اور تم سے بھری واستان اس نے بچھے سائی میں آپ کی خدمت میں اسے اندر سے .حاضر خدمت ہوں۔ خوش کی او کی درد جھے ہے روکھ کئے دعا كروكهيس فجرساواس بوجاؤل میرانام سونیا ہے اور گھریس سب بچھے بیار کے

W

W

W

p

a

k

S

O

C

S

t

Ų

C

О

m

کڑیا کہتے تھے میرے یا مج بھائی اور میں ان کی الیلی مین تھی میرے والد صاحب اور میری ای جان مجھ ہے بہت پیار کرتے تھے میں اسے بھائیوں اور مال باب کی اسلی بین می اورسب سے تیمونی میں کھی۔ اس لئے سب کھر میرے نا زخرے بھی اٹھاتے ہے ادر بہت بیار بھی کرتے تھے کیوں کہ میں لاؤلی جو مى اسے مال ماب سے اسے محاسول سے السے بى بات بدیات رونها نا جھڑا کرنا غصے میں آ کر برتن تو ژنا میری شرارتوں میں شام مقیں۔

كمريين جب سي بين ناراض موتى تومين كهانا تہیں کمانی تھی دیہ جا ہائے کرے میں جا ہے تھی رہی می چربرے میری متیں کرتے تب جا کے میں راضي ہوتی تھی کیوں کہ جھے بہت اچھا لگنا تھا جب کھر والے میرے ناز اور ترے برواشت کرتے تھے ہارے کھر میں ی چیز کی کی نہ سی نو کر جا کر گاڑی بنگلہ مالک نے برچزے نواز ابواتھا۔

میرے پایا ایک بہت بزے جا گیردار تھاور شہر میں بھی جارا بہت بڑا کاروبار تھا بڑے تین بھائی امريكه ميس تنے دويا كتان ميں تنے ميں ابسكول ے کا بچ چی تو میں بھی جوان ہو چی گی۔ یعنی مجھ بر بھر بوری جواتی تھی میں کا مج حارا

الكل بم تو اكثر ادهرآ جائة بين يجه مد وكهاتو كمان كول جاتاب-

W

W

W

ρ

a

k

S

0

C

8

t

میں نے کہائنیں بیٹا یہ گندہ کھانا یہ حظکے تم کھاؤ مے تو بیار پڑ جاؤ کے آؤ میرے ساتھ میں نے آئس ہے چھٹی تی ان بچوں کو ساتھ لیا ان کو کھانا کھلا یا ادر بوچھا بیٹا آپ کے ابوکیا کام کرتے ہیں آپ کی ای کیا كر في بي آب سكول كيول مبين حات بيدن تو آب كرو صف كريس سكول جان كريس-

وہ بیچ میری انگی پار کرمیرے ساتھ چلتے جلتے ساتھ ہی ایک کھر میں نے محتے تھے کھر کی حالت بهت خراب هي خشد ساخراب سانو نا پيونا سا كمرورو د یوار برغربت کی بر حیمایال عیال تھیں۔

مين اندر داهل بواتو ايك چيوڻا سا كمراجس مين دن کے وقت بھی اندھیرا ہی رہنا تھا دروازہ کھولا تو ایک ٹوٹی ہوئی جاریائی یہ ایک مریضہ این زندگی کی آخرى سائسيس كن ربي هي -

اس نے جیسے بی آہٹ می تو کہا کون ۔اس کی وولى مولى آوازيس اتنادرداورالتجا مين تعيل كه تعنفري آه تجركرره تميانتما-

میں نے سلام کیا اس مریضہ نے سلام کا جواب او دیا مربہت مشکل سے بھے ایسانگا جیسے سی تھی وقت موت كي أغوش مين جلي جائے كي-

ان دونوں بچوں نے بتایا کہ بید ماری مال ب اور بہت بہارے جمارے کھر میں کوئی میں آتا ند پھے کھانے کو ہوتا ہے ند کھے مینے کوادر ندی گھریس میسے یں ہم سے مع کھرے لکل جاتے ہیں بھیک ما تک کر كزاروكرت بي اور يحمد بميك مين كهانا ما تك كراين ال کے لیے تھی لے آتے ہیں۔

میں نے اس مربینہ سے بوجھا باتی آپ کی سی حالت کب ہے ہی اور کس نے کی اور آپ کے شوہر کہاں ہیں آ ب کی اور کو کی میلی میں ہے اور آ ب اتن تنہا کیوں ہیں۔

اكست 2014

جوارع م ص 99

ONLINE LIBRARY

FORPAKISDAN

ليتح ول محرشهم مل ليوليومحت

ڈرائیوراین گاڑی میں چھوڑنے جاتا تھا گاڑی میں خودبھی چلا لیتی تھی مکر ابو کہتے نہیں ڈرائیورکوساتھ لے جاتا تھا گاڑی میں جو دبھی چایا کرو ہمارے گھر کے ساتھ ایک بہت بڑی مبحرتھی دہاں ہی تعلیم حاصل کرتے تھے دہاں ہی دبارے معلم تھا دوسرے جو اس مبحد کا اہام تھا لیعنی وہاں کا معلم تھا دوسرے لفظوں میں جو دہاں کا مولوی تھااس کا نام مولا ناساجد الرحمٰن تھا۔

W

W

W

၇

a

K

S

O

C

8

C

جوکہ بہت ہی اچھااور نیک تھااس کی اچھائی اور نیک تھااس کی اچھائی اور نیک تھااس کی اچھائی اور شہر میں ایک نیک می تھے مولا نا صاحب بچوں کا دم بھی کرتے مثلا اگر کوئی ایک بچہ دات کو سوتے میں ڈر جاتا تو وہ دم کرتے تو وہ مہم کرتے تو وہ مہم کرتے تو وہ دم کرتے تو

اس کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کا رش لگا رہتا تھا ساجد صاحب کے پاس بہت سے لوگ ان سے دودھ پانی اورشر بت بھی دم کروائے تھے میرے بڑے بھائی کی ایک تین سالہ بٹی تھی جو کہ رات کو سوتے میں ڈرتی تھی اور ساجد صاحب سے دم کرواتے تو وہ ٹھیک ہوجاتی تھی۔

آج بھی میری بھائی نے کیا کہ گڑیا میں ساجد صاحب سے پٹل کودم کروانے جار بی ہوں آؤ چلتے ہیں اک میں اک میں اک میں اک میں اک شرارت موجی اور میں جلی گئی۔ یہ شرارت موجی اور میں جلی گئی۔ یہ

میں ول میں سوج رہی تھی کہ ساجد صاحب بہت بزرگ ہے لوگ ہیں جیسے یا ہے ہوتے ہیں کافی عمر کے ہوں مے بوزھے سے ہوں مے گر میری تو حیرت کی انتہا ہو گئی وہ تو میک خوبصورت ہنڈسم ادر بکش مولوی ڈکا اس کی عمر اکیس یا ئیس سال ہوگی ایس نے اپنے کندھوں پر سبز رنگ کی جادر ڈالی ہوئی تھی اس کے سفیدر تگ پر سیاہ دارتھی مہت خوبصورت لگ رہی تھی اس کے جاروں جانب او گول کا بچوں اور عورتوں کا بہت رش تھا۔

وہ کی کودود دورہ کر کے دے رہاتھا تو کمی کو پانی کسی کو تعویز دے رہاتھا تو کسی کو دیسے ہی دم کر رہاتھا بعنی ہرایک ایک کودوفارغ کر رہاتھا ہماری باری سب سے آخر میں آئی تھی۔

W

W

W

p

a

k

S

O

m

بھنائی نے بیٹی کو دم کروایا اور ہم چلنے گئے میں نے کہدویا مولوی صاحب میرے لیے بھی دعا کرنا مولوی صاحب جی فرما ئیں کیسی دعا کرتی ہے۔

آپ کے لیے میں نے کہا مولوی صاحب کوئی بہت خوبصورت ہنڈسم اور بہت پیار کرنے والا ہو جو میری خواہشوں کے آگے سرخم کرنے والا ہو جھ پہ جان چھڑ کئے والا ہوکوئی کڑکا ہو جو مجھ سے شادی کرے۔

مولوی صاحب پہلے تو آہتہ ہے مسکرائے اسٹے میں اذان ہونے گل تو مولوی صاحب نے کہا میں آپ کے لیے ضروروعا کروں گاتم میرابیکارڈ لے جادُ اس پرمیرا فون نمبر ہے جب کوئی مسلہ ہوتو مجھے کال پر بتادینااب ٹائم نہیں ہے شام بولئی ہے۔

ہم واپس آ مے سارے دائے میری بھائی بھے
پوچھتی رای تھی کہ کیا آپ سے بچ میں الی بات ک
ہے ابھی تو آپ کے پڑھنے کے دن میں کھیلنے کود نے
کے دن میں انگیا کرنے کے دن میں شرارتیں کرنے
کے دن میں تم شادی کی باتیں کرنے گئی ہو۔

تو میں نے کہا بھائی جان یہ بھی تو نظرارت ہی کی ہے۔ شرارت تو شرارت ہوتی ہے بھائی جان میں تو مولوں سا جس بھی وقت گزرتا مولوی صاحب کوالیسے ہی چھول بنار ہی تھی وقت گزرتا میں بھی بہت خوش گواریتھا بھی بلکی بلکی بارش ہور ہی تھی شخت کی شنڈی شنڈی جواجل رہی تی محصے چھرشرارت سو چی میں نے مولوی صاحب کا کارڈ ویکھا اور نون کردیا۔

بڑے احترام کے ساتھ سام دعا کے بعد کہا مولوی صاحب میں گڑیا بول رہی ہوں ایک دن جس نے آپ کو اپنی شادی کے لیے اجھے سے لڑکے دلہا

محرول كرشه مل المولودي ...

100 76 12

WWW PAKSOCIETY COM RSPK PA CIETTY COM ONLINE DIBRORY FOR PAKISTAN

PAKSOCIETY1 F PAKSOCI

ہیں مولوی صاحب نے میرے ساتھ اتنی جا ہت اور محبت ہے میرے ساتھ اظہار محبت کیا کہ میرے دل میں محبت کی جنگاری بھڑک آھی۔ دریا کی مواتیز می کشتی بھی پرانی روكاتو بهبت تفادل ممرايك ندماني میں بھیکی آتھوں ہے اے کیسے ہٹاؤں مشکل ہے بہت ابر میں دیوار اتھانی۔ سے کہتے ہیں محبت ہوجاتی ہے کی جیس جاتی بددہ شعله ب جو بمرك الهتاب بمركا ياتبين جاتا بحص بهي مولوی ساجد الرحمن ہے محبت ہوچکی تھی ہروقت ساجد کی یا تیں ہی میری زندگی کا اٹانڈھیں۔ اس نے فون پر اور ایس ایم ایس پر اتنی محبت دی که ده میرے دل میں از گیا اس کی بحرا تکیزیا تیں میرے دل میں ود ماغ میں سرایت کرنی کنیں۔ اب میں خود کبھی کسی بہانے ہے تو یجھی کسی بہانے سے مولوی صاحب کے باس جالی تھی میری محبت کا بیہ عالم تھا کہ جب تک اس دیکھے نہ لیتی مجھے

W

W

W

P

a

k

S

О

C

B

E

C

m

میرے دل میں میخوف بھی تھا کہ آگر میرے تحصر والوں کو پیتہ چل گیا تومیرا کیا ہوگا دہ مجھے ہاردیں کے یا پھر ساجد کو مار دیں گے ایک دن ساجد نے مجھ ے كبدد يا كريايس تم سے شادى كرنا جا بتا ہوں ... میں نے کہا میرے کھر والے مجی سیس مائیں مے اگر ان کو پہند چک گیا نہ میں اور آ پ محبت کرتے ہیں فون یہ ہاتیں کرتے ہیں تو قیامت آ جائے کی کیا کریں ساجدنے کہا کیوں نا نہم بھا گ۔ جا تیں دور الہیں اس کے علادہ جارے یاس ایٹ محبت کو یا لینے کا

کو فی حل نه خفانہیں۔ الیانبیں کر علی میں اینے کھروالوں کو اپنی خوتی اور محبت کے لیے ہمیشہ کے لیے بدنام مبیل کر علی وقت گزرتا گیاجاری محبت بروان چرهتی کی۔ ایک دن مجھے ساجد نے کہا میں آپ سے منن

کے لیے آپ سے دعا کروائی مکر آپ کے باس ٹائم مہیں تھا میں نے اس بار پھر مولوی صاحب کو بتایا کہ کوئی بہت احیما ہوغریب ہومکر دل کا امیر ہو مجدے بهت بياركرتا موجيها بفي موتكراحها مومولوي صاحب نے کہا اجھا تھیک ہے جیساتم جاہتی ہو وہ لہیں ملنا

W

W

W

၇

a

K

S

O

C

8

t

m

ا کرتم ناراض نہوتو آپ کا میرے بارے میں کیا خیال ہے میں بھی ایک شریف انسان ہوں امیر خبیں ہوں مگر دل کا احیما ہوں آپ کو بہت بیار دوں گا آ یکی وہ ساری خواہشیں میں پوری کرسکتا ہوں يس خويصورت ميمي جول مين جيران ديريشان ره كني مولوی صاحب کو کیا ہو تمیاہے۔

وعا کرنے کے بحائے اپنی لائن ہی سیدھی کررہا ہے جھے مولوی صاحب کی باتوں پر جیرالی ہوئی کہ بیہ لوکوں کے ساتھ ایہا ہی سلوک کرتا ہے اس کے ماس آنے وال عورتیں عجیب عجیب سوال میرے ذہن میں ے انھنے کیے تھے۔

اس بات میں کوئی شک نہیں تھا کہ وہ بہت . خوبصورت تها نوجوان تعاجب بولتا تها توجيهاس كي یا تیں دل میں ترتی جاتی تھیں ہیں کی یا تیں ایسی تھیں جیسے چا دو ہو مرس نے بھی محبت اور پیار کی ہا تیں کی بی نہ تھیں مجھے کیا معلوم تھا کہ میری شرافت میرے کیے عذاب بن جائے گی۔

مولوی صاحب مجھے روز کالیں کرنے کھے ایس ایم ایس کرنے کے اور مجھ سے این محبت کا اظہار

مجھے اس نے بتایا کہ ویھو گڑیا میں ایک اچھا انسان بو ل نمازي مول خوبصورت مول اجها مول محبت كرفے والا بول آب سے بہت محبت كردل كا کیوں کہ امیر ترین آ دی محبت تہیں کر کتے وہ بہت مغرور انسان ہوتے ہیں اور میرے جیسے غریب انسان محبت مجمى المعات بين اورتخ على المعات

اكست 2014

<u> جواب عرص 101</u>

ليقرون كيشهر مين لهولهومحيت

PAKSOCIETY 1 F PAKSOCIETY

چين تبيس آتا تفا<sub>س</sub>

کھر والے میری شادی کرنے کا سوچ رہے تھے یا یا جان کے کوئی دوست تھان کا بیٹا تھا فیضان احد کھر میں میری بیادی کی باتیں ہونے لکیس میں اندر ې اندرروزمررې مي ..

W

W

W

p

a

k

S

О

C

m

ساجد سے میں نے کی محبت کی تھی نجانے وہ کہاں چلا گیا تھا اس کے ایک جذبا لی فیصلے نے مجھے کہاں ہے کہاں لا کر کھڑا کر دیا۔

وہ دل بی کیا جو تیرے ملنے کی دعانہ کرے میں کھیے بھول کرزندہ رہوں خدانہ کرے يەتھىك بىتىبىن مرتاكونى جدانى مىن خدائسی کوئٹی سے مرجدانہ کرے فیضان احمد سے میری شادی بڑی وحوم دھام

ہے کی گئی فیضان بہت خوبصورت اور بہت ہی احیھا

وہ بھی ایک دولت مند یا یا کا بیٹا تھا فیضان نے مجھے بہت محبت دی بہت پیار دیامیں فیضان کی محبت میں اتنی آگے چلی گئی کہ جھے چہلی محبت کا و کھ آ ہستہ آ مستدبعو لنےلگا تھا۔

یہ بایت تو درست ہے کہ بہلی محبت تو بہلی محبت ہی ہوتی ہے بھی جولتی نہیں ہے مگر سے بھی ج ہے کہ اگر دوسری محبت البھی ہوتو رہلی محبت بھول جاتی ہے۔

بجحصرا جدكي محبت بهمي بهوني نبيس تفي مكر فيضان کی محبت نے بچھے سب کچھ بھلادیا۔

ہماری زندگی بہت احجیمی اورخوبصورت گز ررہی تھی اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہر نعمت بھی آگر د کھ تھا تو ساجد کی وجہ ہے تھا وہ نجانے کہاں کوئی فون بھی نہ کیا فخا کو نی خط کوئی ا طلاع فون بند قفایه پیزنبیس و ه کهاں جلا محمیا تھازندہ بھی ہے یا سیس ۔.

ونتت كزرتا مميا فيضان احمدوبني حيليه محيجة ووسال کے بعد والیس آئے تو پھے بدلے بدلے سے تھے انہوں نے آتے ہی مجھ سے یو جھا گڑیا میں تم سے ا يك بات يو مجمول توتم چي چي بخصے بنا وَ كي \_

ONDINE DIBRORRY

FOR PAKISITAN

جا ہتا ہوں میں نے کہائیں کھر میں سب ہوتے ہیں تمر وہ فقا کہ مانتا ہی نہیں رہا تھا اور وہ ہمارے کھر رات کو آھيا وہ جيسے ہي ميرے روم کے ياس پہنچا تو ہمارے گارڈ نے دیکھ لیا۔

W

W

W

ρ

a

K

S

O

C

8

t

C

M

اس نے اس کو پکڑ لیا جب دیکھا تو وہ بمارے گاؤں کی مسجد کا امام مونوی ساجد صاحب تھاجس کی شرافت اورنیک میتی کے جریعے پورے گاؤں اورشہر میں تھے جب اس پکڑ کرابو کے ماس کے محتے تو اس نے صاف صاف بتادیا کہ میں آپ کی بنی کڑیا ہے یرار کرتا ہوں ۔

وہ بھی مجھ ہے کرتی ہے اور ہم شادی کرنا جا ہے میں اور میں کڑا ہے <u>ملنے</u> آیا تھا ساجد نے ساتھ می<sup>جھ</sup>ی ہتایا کہ میرے ول میں کوئی کھوٹ نہیں ہے میرے دل میں کوئی غاط سوج جیس ہے میں سی محبت کرتا ہوں ساری با توں کے بعد یا یائے اسے جھوڑ ویا اور کہا ہیلے جاؤاورا ئنده بھی اپنی شکل نہ وکھانا ۔

مچرای اور بھائیوں نے میری وہ بے عرتی کی كديس آب كوبتا بهي مبيل سكتي جو كفر والے مجھ يد حان مچیز کتے ہے وہ سیجے نفرت مجری نظروں سے

میں اینے ہی گھریش غیروں کی طرح رہنے گی تھی گھر میں جننی عزت تھی سب برباد ہو چکی تھی گھر والوں نے میرے کانج جانے بریابندی لگادی۔

بجھے ساجد ہے مبت تو تھی مگر جو ساجد نے جذبات میں آ کر کیا اس کی امید بھی نہیں ..

ساجد چاہ ممیا مکر دوسرے دن ہی میرے یا یا نے سما حد کومسجد سے نگاوا دیا ..

ده کبال گیا تھا مجھے اس کا کچھ علم نہ تھا مجھے اس بات کا خوف تھا کہ یا یا جان کہیں ساجد کو مار نہ کرویں کیوں کہ یا یا جان اور ہمارے خاندان والے بہت ہخت تھم کے لوگ ہیں اور عزت کے بدلے تو ہمارے خاندان میں نجانے سلے بھی کتنے مردر ہو میکے تھے۔ چلی گئی اسپنے ای ابو کے گھر جانا جا ہتی تھی گمرسوچا ان کی عزت فاک بیس مل جائے گی۔ بیس ایک غریب سی بستی میں چلی گئی وہاں جھے ایک بمبت ہی خووترس اور شفیق انسان ملاجس نے میرا بہت ہی ساتھ ویا۔ وہ پھیری لگا تا تھا اور جو کما تا تھا شام کوا پنے گھر لے آتا تھا۔

W

W

W

p

a

k

S

О

C

8

E

C

O

m

اس کی بیوی وفات یا چھی تھی اس کے دو بیچے
تھے ہیں ان کے لیے وسلہ اور وہ میرے لیے وسلہ
تھے انہوں نے جھے گھر ہیں رہنے دیا اور پس نے اس
کے بیوں کو ماؤں کی طرح سمجھا اس کا نام رضا تھا۔
کی بیوکہ وول کہ اس نے بیٹھے چھوڑ دیا ہے
بات تو پچے ہے گمر بات ہے رسوئی کی
بات تو پچے ہے گمر بات ہے رسوئی کی
محرورت تھی وہ مجھے رضا
کی صورت میں ال چھا تھا وہ بھی تو جوان تھا میں بھی
نو جوان بی تھی ۔

سمر بمحصة تو محبت اور حالات نے اتنا كمز در كر ديا تھا كه گھرے باہر نبيس نكل سكى تھى بيہلے تو بجھ عرصہ اوگ جيب رہے مكر آہسته آہستہ لوگوں نے يا تيس كرنا شردع كرديں۔

پھررضانے میری مرضی ہے عدالت سے فلدلی اور بجھے ساتھ لیے میری مرضی ہے میرے ساتھ شادی کرلی میں ایک ہار پھردلین بن گئی ۔
شادی کرلی میں ایک ہار پھردلین بن گئی ۔
رضا بھی بہت احما انسان تھا مگر کسی حادثے میں اس کی بیوی دفات پاگئی ہیں۔
اس کواسیخ بچوں کے لئے اک مال کی اوراسیخ لیے ایک بیوی کی ضرورت تھی۔
لیے ایک بیوی کی ضرورت تھی۔
اور بچھے ایک مردکی ۔زندگی بہت اچھی گزردتی تھی ایک دن بچھے بیتہ چلا کہ رضا کا ایک ڈن بوگیا اس کی اور دہ ہیتال میں ہے میں بھائی ہوئی ہیتال

چیجی تؤرمنیا کی چند سانسیں باتی تھیں۔ اس نے کہا گڑیا میر ہے بچوں کا خیال رکھنا اور میں نے کہا جی پوچھیں انہوں نے کہا گڑیا کیا تم شادی سے پہلے بھی سی سے محبت کرتی تھی اور وہ تمہارے گھر رات کے اندھیرے میں آیا تھا اور تیرے گھردانوں کونلم ہے۔

W

W

ш

၇

a

K

S

O

C

8

t

میں نے صاف افکار کر دیا کیوں کہ میں نہیں چاہتی تھی میرا گھر تباہ بر باد ہوجائے یالٹ جائے میں نے اپنا گھر اور اپنے ماں باپ کی عزیت کے لیے اپنے جھوٹ بول دیا تکر میرے جھوٹ کا پول و دسرے دن ای وفت کھل تمیا جب ساجد میرے سامنے فیضان احمدے ساتھ آگر کھڑا ہوا تھا۔

دراصل ساجد کو ابونے اس رات کی ترکت کی وجہ ہے اتفائے عزت کیا تھا بہت مارا چیٹا بھی تھا اور محدہے بھی نکال ویا تھا۔

ساجد نے اس بے عزبی کا بدلہ بھے سے لیا تھا ساجد کی ملاقات فیضان احمہ سے وبنی میں ہوئی تھی ساجد نے ساری ہاتیں فیضان احمد کو بتا ویں اور میرے سامنے آگر بھی سب مجھے بتادیا۔

میں نے فیضان احمد کے قدموں میں کر کا معافی ماتکی مگراس نے مجھے معاف کرنے کے بجائے طلاق وے دی یوں ساجد نے میرا ہنتا بستا کھر تباہ کرویا۔

میں نے ساجد ہے کہائم بہت کمینے گھٹیا اور فرلی انسان ہونجانے تیرے کلٹے روپ ہیں کیااس کو محبت کہتے ہیں کیااس کو محبت کہتے ہیں گیارہ کی آپ نے تو میت کی تسمیں اٹھا کمیں تھیں کہاں گئے آپ کے سارے عبد و بیاں تم اسنے گھٹیا انسان ہوں گئے آپ کے سارے عبد و بیاں تم اسنے گھٹیا انسان ہوں گئے ہیں نے سوچا بھی ندھا۔

اگر نوگ ایسی محبت کرتے ہیں تو تعنت ہے ایسی محبت پر دل چاہتا ہے ساجد کو مار دوں اتناؤ کیل انسان اتنا جمونا انسان میں کمرے کے اندر کئی اور وہاں سے کوئی چیز پکڑ کرا ہے یا ردی۔

ادر میں جلدی جلدی چند چنزی کے کر وہاں سے بھاگ کی میں نے وہ شہر چھوڑ دیا وور ایک شہر میں

PAI

کو دکھایا تو اس نے کہا آپ کو بلڈ کینسرے میرے قدموں سے زمین نکل کی۔

W

Ш

W

P

a

k

S

O

C

C

O

m

آ ہتہ آ ہتہ میں کزور ہوتی گئی میرے یاس تو بچوں کو کھلانے کے لیے کھا نانہیں تھا اپنا علاج سکیے كرواني كيرسوحا اين الوي التي التي مول اين بھائیوں ہے لہتی ہوں مکر میں اسنے کھر والول کا رو میہ و کھے چکی تھی خون کے رہنے بدل بھکے تھے بچ میں خون سفيد ہو گئے تھے۔

سب لوگ پھر کے بن چکے تھے ادر میں محبت کو رورہی ہول محبت نے مجھےخون کے آنسورلا دسیکے

تی انتظار صاحب بیمیرے یے نہیں ہیں رضا کے بیچے ہیں مکراب ان کی ماں میں ہوں میری زندگی سمی وفت بھی قتم بوسکتی ہے میری زندگی کا چراغ کسی وقت بھی ج سکتا ہے۔

انتظارصا حبآب ميري چند باتيں مان ليس تو آپ کا بہت بڑا احسان ہوگا میں سنے برتی آٹھوں ہے یو جھا کیایا تیں ہیں۔

تومیری میہ بات ایک طریقے سے فیضان کے کھر والوں تک پہنچا وو کہ ساجد کی موت کی میں ذمہ دار ہول اور میں ابھی زندہ ہوں ابھی مری تبیں ہول کیوں کہ میں تو اپنی زندگی کی آخری سائسیں کن رہی ہوں اور وہ تونیج سکتا ہے۔

میری تمام بہنوں ہے گزارش ہے خدا کے لیے اس محبت اورعشق کے چکر میں ندآنا ورندمیری طرح أجر جاؤ كى كيول كدكونى بھى كسى سے پيار تبيس كرتا سب کہنے کی یا تیں ہیں۔

سب وهوکے میں سب وغا دیتے میں مکرو فریب کی دنیا ہے ہرفدم یہ ہرموڑیہ آپ کوساجد جیسے لوگ ملیں سے جن کا کر دار پھی ہو گا ادر یا تین پھی ہوں

عورت تو ایک کھلونا ہے مرد کے باتھوں میں

جس گاڑی سنے مجھے تکر ماری ہے اس کا تمبر بہے اس نے اپنی مسلی برنمبرلکھا تھا میری حیرت کی انتہانہ رہی سنبرتوميرے ياياكى كارى كا تھا۔

W

W

W

၇

a

k

S

O

C

S

t

Ų

C

О

M

رضا کا ہاتھ میرے ہاتھ میں ہی رہااوروہ بجھے اوراسين بيول كوروتا مواجهوز كرجيشه في يهاهميا زندگی نین ایک بار مجرطوفان آبا اور سب کچوختم ہو حمیا تفااب بين اليلي سي

رضا کے دو بیجے جوابھی بہت چھوٹے تنے میں جاتی تو کہاں جاتی کرتی تو کیا کرتی۔

کیااس کیے تقدیر نے چنوائے بتے تکے کہ جب بن حائے شیمن تو کوئی آگ لگا دیے تقدر نے میراے ساتھ بہت زیادتی کا تھی جب میرے ماس مجھ کھانے کونہ تھا جانب میں کرمیں على مى بول كرخري كمال سے لالى من اسين بچوں کو ساتھ لے کراہے ای ابو کے گھر گئے۔

میں نے ساری یا تیں اسیے کھر والوں کو بتائی میرے ای ابو مجھے زندہ دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور میرے ساتھ لیٹ کر بہت روئے میں ان کی بیٹی تھی ان کا خون تھی میں نے ان کو بتایا کہ بیرمیرے نیج میں ہے ای ابونے بہت پیارویا۔

مکرمیرے کھرییں آنے ہے میرے بھائی اور بھاپیوں کو میرا بول زندہ ہو جانا اور لوٹ کر آنا تا حوار کز را وہ جھے چوری چوری بہت ی یا تیں کرتے تھے میری بھابیاں اسیے شہروں ہے کہتی کہ ناجانے کہاں کباں ہے ہوکر آئی ہے جمیں جھی ڈکیل کرے کی اور بھی بہت ی یا تیں تی ۔

میں نے اس کھر کو جھوڑنے کا فیصلہ کرلیا تھا اور پھر دبال ہے ای شہر میں چلی کنی جہاں رضا کا ایک حيمونا ماخت سامكان تفا..

میں نے نقاب کر کے لوگوں کے گھروں میں کام کرنا شروع کر دیا جس ہے میرے یجے دوونت کا کھا تا کھا لیتے احا تک میری طبیعت خراب ہوئی ڈ اکٹر

اگست 2014

*جواب عرض* 104

ليقرول كحشرمين لهولهومحبت

امیں کابروی شدت سے انتظاررہے گا۔ قارئين جونهمي ابناسيج بإييفام دينا حاجي تووه ينام رياك على حاركا-آپائی رائے سے ضرور نواز کے گا باتی میں بهت شكر كر اربول ان تمام دوستول كاجوميرى حوصله افزالی کرتے ہیں میری سٹوریوں کو پہند کرتے ہیں میں تمام لوگوں کا تہدول سے شکر اوا کرتا ہوں۔ آ خریں تمام لوگوں ہے گزارش کرتا ہوں کہ پلیر بھی سے جھوٹ مت بولیں خاص کرجس محص ہے آپ مبت کرتے ہیں میری ڈھیروں نیک دعا تي قراة العين عيني ، اورشاويد حيدر كينام-اس شعر کے ساتھ واجاز منت حیا ہتا ہوں۔ جب جاہوں اے ما تک لول انتظار کاش میری دعاؤں میں ایبااثر ہوجائے ا تظار حسين ساتي کے نمبر 594 گ۔ مائی بھٹیاں کیاں ۔ تحصیل تا ندلیا نوالہ۔ ضلع فیصل آباد۔

W

W

W

P

a

k

S

O

C

E

О

m

جب چاہ کھیل لیا جب چاہ تو اگر کھینک دیا میری
ہزار بار اپنی تمام بہنوں سے درخواست ہے کہ آئ
ہزار بار اپنی تمام بہنوں سے درخواست ہے کہ آئ
ہے اپنے گھر کوا ہے جی ہاتھوں سے تار تارہونے سے عبادت کرو اور اللہ تعالی کی عزت کرو اور اللہ تعالی کی عبادت کرو۔
جہادت کرو۔
داستان جو آپ نے سی امید ہے آپ سب لوگون کو داستان جو آپ نے سی امید ہے آپ سب لوگون کو گئی اللہ تعالی اس کو صحت دے اور اس کے پیوں کو زندگی دے۔
میری دعا ہے کہ اللہ تعالی اس کو صحت دے اور اس کے بیوں کو زندگی دے۔
میری دعا ہے کہ اور اس کے بیم فائدان کو بھی اس کا احساس ہو جائے اور اس کے بیم فائدان کو بھی اس کا احساس ہو جائے اور اس کے بیم فائدان کو بھی اس کا احساس ہو جائے کہ دہ بھی ان کے جم کا ان کی فیملی کا ایک حصہ ہے۔

W

W

W

ρ

a

k

S

O

8

t

### صحت اورطا فت حاصل کرنے کیلئے توجہ کریں گ

اگرآپیا آپ کا کوئی عزیز کسی ہی بیاری ہیں بنتلا ہے تواس کے علاج کسیلے ہم سے رابطہ کریں نیز مردوں اورعورتوں کے پوشیدہ امراض کاخصوصی علاج بھی کیا جاتا ہے۔ ہمارے ماہرانہ مشورے اور علاج کے لیے کامیاب اورخوشگوارزندگی بسرکریں خطاکھیں یا موبائل پرمشورہ کریں

### وُ اكبرُ زاہر جاوید F-22 وہاڑی 0314-6462580 ہ

اگست 2014

جوا*بع طش* 105

ميقرول كيشبريس لهولهومحبت

رخم مرزخم مرزخم --تجرير -ايم وكيل عامر ، ساميوال -0300.4859908

شنرادہ بھائی۔السلام دعلیم۔امیدہےکہآپ خیریت۔ہوں مے۔ آپ کی اس دھی تگری میں ایک بھرے ہوئے انسان کی داستاں۔ زخم برزخم۔ لے کرحاضر بہوا ہوں ہمیہ ہے آپ کو پہندآئے گی آپ اسے اپنے قربی اشاعت میں جگہ دیے کرشکر پیکا موقع ضرور دیں ان کا تہہ ول سے شکر گزار ہوں جو میری تحریر موں کو پہند کرتے ہیں۔ ادارہ جواب عرض کی بایسی کو مدنظر رکھتے ہوئے میں نے اس کہائی میں شامل تمام کر داروں مقابات کے نام تبدیل کردیے ہیں تا کہ کسی کی دل شکنی نہ جواہ رمطابقت محتف اتفاقیہ ہوگی جس کا ادارہ یا رائٹر ذمہ دار نہیں ہوگا۔اس کہائی میں کیا بچھ ہے بہتو آپ کو پڑھنے کے بعد ہی پند سے گا۔

کے کر پنجاب آھئے۔

ہمارے گھر ساہیوال میں تھا اور پچھے زمینیں بھی بیں ابوشیخو بورہ میں مل میں کام کرتے ہتے اس لئے میرے ابو جھے بھی ساتھ ہی لے گئے اور جھے سکول مین داخل کروایا۔

میں روز صبح مل کی مخصوص وین میں سکول جاتا اور شام کو والیس آتا ابو مجھے اپنے دکھ سناتے اتن کم عمری میں مجھے نہیں ہتہ قتا کہ دکھ کیا چیز ہوتی ہے میں ابوکی باتیں خاموثی ہے من لیتیا تھا۔

اس طرح دن پر دن گزرتے مے میں نے پرائمری یاس کرلی پیرابونے کہا۔

چلو بیٹا ہم گاؤں والیں چلتے ہیں وہاں جا کر زمینداری کریں گئے۔

یں نے کہا کہ ابومیرا دل نہیں کرتا میرے یہال دوست ہیں توابو نے بچھے مجبور کیا کہتم یہاں کس کے پاس رہوئے اس لے اس مات کا میں سمال کو کی جواب

اس کیے اس یات کا میرے پاس کوئی جواب نہ تھاابونے مل میں اپنا کمل حساب کتاب کرلیا تھا۔

کے انسان جن کا مقدر ہی تم سہنا ہوتا ہے کھے زخم کے مقدر دے جاتے ہیں تو بھے سنگ دل دنیا اگر ان زخمول کے باوجود بھی مجھے انسان کی سائسیں باتی رہ جا تیں ہو ہے ہیں تو وہ سائسیں بمارے اپنے جو حالت سے پیارے ہوتے ہیں وہ چھین لیتے ہیں۔ جان سے پیارے ہوتا ہیں دہشت کر لیتا ہے لیکن جب زخم ہوتو وو انسان ہردہشت کر لیتا ہے لیکن جب رخم پر زخم ہوتو وو انسان سہر نہیں یا تا تو پھر ہردن ہر رات موت کے منہ میں کر رتی ہے انسان جیتے جی مر

میرانام غلام مصطفی کی ہے ہیں نے جب ہوش سنجالاتوا ہے آپ کواکی ل میں پایا کیوں کہ میرے ابول میں رہتے تھے بہلے ہم کراچی میں تھے پھر ابوکی شادی ہوگی

پہلے ہم کراچی میں تھے پھر ابو کی شادی ہوئی میں دس سال کا تھا کہ ابوای کا جھکڑا ہو گیا اور ابو جھیے

3:12

W

Ш

၇

a

K

S

O

C

8

C

W

W

W

P

a

k

S

C

m



p a k S 0 C 8 t 0

> WWW PAKSOCIETY COM RSPK PAKSOCIETY COM

ONE PEBRARY FOR PAKISTAN





W

W

p

a

k

S

O

C

S

t

اس کا نام مبوش ہے

میں نے اظہر کی بات کوغورے نہ سنا پھرایہ اہوا ہمارے گاؤں کا ایک سپر وائز رفضا جو گاؤں سے دود رہے لاکر پوری ل کوسپلائی کرتا تضادہ افیرز کی کالونی میں چلا میا اور مجھے کہا۔

W

W

W

P

a

k

S

О

C

E

m

بوری کالونی کے کواٹروں میں ددوھ دے دو میں نے بھی کواٹر دن میں ددوھ دے ویا۔ اساندہ کی ایک بھی جانب نام آپ سے میں

اب ان کی باری تھی جہاں نے آئے تھے میں نے ورداز ہ کھٹکھٹایا تو اندر سے آواز آئی کون ۔ نے ورداز ہ کھٹکھٹایا تو اندر سے آواز آئی کون ۔ میں نے کہا آئی جان وودھ لے لیں

اس نے کہایٹا اندرآ جاؤ

آنی کمرے ہیں دووھ کھنے کی ای دقت اوپر حیت سے بچوں کی آ دازی آنے کی ایک بخ دوڑتا ہوا نیچ آرہا تھا اس کے بیٹھے ایک لڑکی بھی تھی میں نے است دیکھا تو میرے ہوئی اڈ گئے سوچا نہ تھا کہ ونیا میں اتنا خواصورت بھی کوئی ہے ۔ کائی آئکھیں کول ہے ۔ کائی آئکھیں کول چھے بیرائٹم سے نظر چرانے کو ول بین کرتا تھا اس نے بچھے ویکھا تو داچی چیرائٹم سے نظر چرانے کو ول بین کرتا تھا اس نے بچھے ویکھا تو داچی جھے ایک برتن لیے اور باہر آئمیا گئی میں آکر دیکھا تو دہ بچھے ویکھر دی تھی اس دفت بچھے ایک فوزل دیکھا تو دہ بچھے ویکھر دی تھی اس دفت بچھے ایک فوزل ماد آئی

اس طرح آکس ملایا نہ کرو اگر ملانا ہے تو پھر جمکایا نہ کرو تیری زلفوں کے بہت دیوانے ہیں ہم خدا کے لیے اس طرح بالوں کو چبرے پہنشایا نہ کرو تیری چبرا تو لگتا ہے اک پھول کی باند اس پھول کی باند اس پھول کی باند اس پھول کی باند بہر اس پھول کی باند کرو تیبی ہی نظر میں ہمیں جست ہو گئی عامر اب اک بل بھی ہم سے دور جایا نہ کرو اب اک بل بھی ہم سے دور جایا نہ کرو میں وائیں آکر کوارٹر میں لیٹ گیا آج ہی ووست گیوں میں گے ہوئے تھے رات کو بھی جھے نیند ووست گیوں میں گے ہوئے تھے رات کو بھی جھے نیند کرو ارش میری آگھوں کے دوست گیوں میں گئے ہوئے تھے رات کو بھی جھے نیند

صبح ہم نے بیل چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے چلے جانا تھا میں رات کو اپنے ووستوں کو ملنے گیا میں نے بتایا کہ ہم نے صبح میل چھوڑ کر ہمیشہ کہ لئے ساہوال میں چلے جانا ہے۔

W

W

Ш

၇

a

K

S

O

C

8

t

C

بین کرسب دوست پریشان ہو گئے اظہر جومیرا سب سے بیب وست تعادہ تورد نے ہی لگا پلیز سی مجھے چھوڈ کرمت جاؤہمارے پاس رہناہمارے ہی گھر میں چھر میں نے ابو کا بتایا کہ ابو مجھے ساتھ لے کر جا سب جیں میں نے افکہر سے وعدہ کیا کہ انشاء سب جیں میں نے اظہر سے وعدہ کیا کہ انشاء اللہ۔ بھائی ہم پھرضرورملیں کے ..

من بھی بلوں کے ساتھ میں میں ورست سکول گئے ہوئے سے اور میں ابو کے ساتھ ماہیوال آگیا ابو نے ہوتا اس لیے نے اپنا کام شردع کرویا تھا میں فارغ ہوتا اس لیے گاڑی میں ول بہیں لگتا تھا میں نے دو ماہ بہت مشکل سے نکالے تھے دہاں ہی ستھ داوی ای چاچو وغیرہ سبے نکالے تھے دہاں ہی جھے میرے دوستوں کی یاو ستانی رہتی تھی۔

میں نے ابوسے کہا ابوجان میں ل میں واپس جانا حابتا ہوں

ابونے کہا بیٹا دہاں کس کے پاس رہو گے میں نے کہا کہ میں دہاں کا م کروں گا میں نے ابوکی ایک نہ ٹی ادرال میں دالیں آگیا تھا وہاں اسے بھی ورستوں سے ل کر بہت خوشی ہوئی مشکل بس میچھی کہ جھے ل میں کا م نہیں ال رہاتھا۔ مشکل بس میچھوٹا تھا میری عمر صرف بندرہ سال تھی

یں اس چونا تھا میری عمر صرف پندرہ سال می بہت مشکل ہے کا م ل کیا مل میں ہمارے گاؤں کے اور جس کا م ل کیا مل میں ہمارے گاؤں کے اور خارع ٹائم اور جس ویسٹوں کرتا اور خارع ٹائم اینے دوستوں کے ماتھ کر کرٹ کھیلیا تھا۔

ون بہت التھے گز در ہے متھے کوئی پریشانی نگھی ساتا نہ میں

ایک دن اظهرنے بتایا۔ سن بھائی ہمارے فیلی کواٹروں میں ایک فیلی آئی ہے ان کی ایک بیٹی ہے جو بہت ہی بیاری ہے

2014 - 5

جوارع طل 108

زخم برزخم

محبت کا جواب محبت ہے ہی دینا اور اپنا تام بھی بتانا دیکھومیں نے آپ کوانٹی بارد یکھا ہے آپ کے کھر بھی جاتا ہوں مگر آپ کا نام نہیں جان پایا اب اجازت

W

W

W

p

a

k

S

О

C

8

E

Ų

C

O

m

عامتامون آپ كى محبت كالمنظرين-

میں نے لیٹر جیب میں ڈال نیاش شام کو وور ہو دینے گیا تو میں نے لیٹر بھی ہاتھ میں پکڑ نیا تھا جب وورہ اسے پکڑ ایا توقعم سے پیٹر بیس کیوں میری ہمت نی شہو کی بیاتو وہی لوگ جان سکتے ہیں جو مجت کرتے ہیں کسی سے اظہار محبت کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے میں بوجھل قد موں سے والیس آھیا۔

ساری رات خود کوکوستار ہا آج میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ آج میں ہر حال میں ہی اسے لیٹر وے کر ہی رہوں گا پھرشام کو جب کیا تو دودھ کے ساتھ میں نے لیٹر بھی اسے دیا

اس في كهام كياب

میں نے کہا خُورد کی لیٹا اور میں والیں آھیا اب پر بیٹانی میھی کہ کیا جواب دیتی ہے کہیں اپنے گھر والوں کو نہ بتاد ہے ساری رات اور سارا دن ای عالم میں ہی رہاتھا چھرشام کو وود ھودیے گیا تو اس نے ایک کاغذ بھی جھے دیا اور میری طرف دیکھا تک خد

مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ اس نے میری سائسیں بھی مجھ سے چھین لیس ہیں اب مجھے جلدی تھی کہ و کیموں جا کر اس نے کیا لکھا ہے گراؤنڈ میں جا کر کھولاتو سب ہے پہلے تحریر یوں تھی۔

اسلام ملیم سب ہے پہلے ہم آپ کوآ داب کہتے ہیں۔ ہی آپ کوآ داب کہتے ہیں۔ ہی آپ کو آ داب کہتے ہیں۔ ہی آپ کوئی ہوئی کہ ہم آپ کوئی اتنا جا ہتا ہے میں بھی آپ سے مجبت کرتی ہوں گرا ظہار نہ کر بائی ٹی جہاں اتی خوش ملی دہاں دکھ بھی ہوا ہے کہ آپ نے ایسے خوان سے لکھا ہے اگر آپ خوان سے نہ لکھتے تو کیا جھے نہیں آ نا تھا اس لیے میں آپ سے ناراض ہول۔فقط مہوش۔

سامنے سے مثانی تبین۔

W

W

W

၇

a

k

S

0

C

8

t

C

О

میں شیخ اٹھا اور کام پرایسے ہی جانا گیا آج جانے کیوں مجھے کوارٹر میں جانے کی جلدی تھی کہ جلدی ہے کام ختم ہواور میں پھروہ ہی چبرہ دیکھوں میں نے واپس آکر نہا دھوکر کپڑے چینج کئے اور اتنے میں میرے دوست آسمئے کہنے لگے آؤکر کمٹ تھیلیں

میں نے اٹکار کر دیا آج کچھ بھی کرنے کودل نہیں کررہاتھا۔

ائے میں شام ہوگی اور سپر وائز رددوھ لے کر آگیا اس طرح میں آج پھر کوارٹر میں دودھ لے کر گیا اور آج بھی دودھ ای پری چرے نے لیا وودھ لے کر وہ ذرا سامسکرائی۔

تیری مکان دیکھ کر یوں مرجانے کو بی جاہتا ہے۔ میری جان تیرائی طرح کیوں مجھے تڑ پانے کو جی جاہتا

ب اب تو ہرطرف بہارہی بہارتھی میں روزان کے گھر جاتا اور وہ بجھے بہت ہی پیارے کے گھر جاتا اور وہ بجھے بہت ہی پیار ہے ویکھتی تھی ابھی تک اطہاراس نے کیانہ میں نے کیاای طرح ایک ماہ ہوگیا تھا ہم آگھے کچولی کھیلتے رہے۔

آج میں فیصلہ کرلیا تھا میں اس سے اظہار محبت
کر کے رہوں گا میں ڈیوٹی سے آکر تیار ہوکر آیک کا غذ
لیا اور یارک میں جلا گیا گھر نجائے بجھے کیا ہوا میں
واپس آ کرمل شاپ سے آیک بلیڈ لیا اور پھر گراؤنڈ
میں آگیا میں نے اپنے بازو پرزشم کیا اور پن میں خون
ڈالا اس محبوب کے نام لینزلگھ ڈالا جو جاند ہے بھی
بیارا تھالیٹر پھولوتھا

میرے جان محبوب کیسے ہو۔؟ آپ کو دیکھااور آپ کا ہو کر ہی رہ گیا اب کہیں بھی ول نہیں لگتا جی جاہتا ہے آپ کو دیکھا ہی رہوں آپ کے بنااب نہیں رہا جاتا بلیز میرے محبوب میری حالت پررحم کھاؤاور

اكست 2014

<u> جائے ترض 109</u>

وخمرا دخم

جب کوارٹر سے نکلاتو وہ بھی حصت پر کھڑی تھی۔ میں نے بھی روتے ہوئے سفر کیا گھر گیا تو تین دن ایسے بن محلئے جیسے مین سال ہوں خدا خدا کر کے تین دن کز ارے اور آج میں بہت خوش تھا کہ میں واپس جا ر ہاتھائل میں گیا اب جلدی تھی کہمہوش کو و بیھوں اور شام كووه يارك ميس آنى تويس في سام بلايا اس ف جواب ديا بجھے محسوس ہوا كه مهوش بكھ چھيا ربى ہے۔ میں نے اس بات کاذ کر کیا تو وہ کہنے تھی۔ سنى الىي كوئى بات تبيس میں بھی حیب ہو ممیا دوسرے دن ہم کرکٹ طیل رہے تھے کہ میرے ووست اظہرنے کہا سی

W

W

W

P

a

k

S

C

E

m

ایک سائیڈیر ہوکرمیری بات سنومیں اس کے ساتھ محراؤ نڈے باہرآ حمیا۔ اس نے کہا کہنی میں آپ کو بھائی کہنا ہوں اس

لیے میں آ ب ہے کوئی بات بھی تبیں چھیانا جا ہتا آ پ کے جانے کے بعد میں نے ویکھا کہ مہوش ایک لاکے ہے بات کرر بی تھی جھے دیچے کر وہ گھر چکی کن شام کو میں اس لڑ کے سے ملاتو اس نے کہا کہ میں اور مہوت ایک دومرے سے بہت بیار کرتے ہیں۔ مجصاظهر کی بات بریقین نه آیا تومیس نے کہا آب نذال کررہے ہو

اس نے کہا۔ سی میں مجھ یر ایمین کرو میں سے كبرر بابول الريفين ندآ ينوشام كويال كرو كيدلينا میں نے کہاتھیک ہے

شام کو بیں کوارٹر بیل وکھی گانے س را تھا کہ اظہر کی کال آخمی تب چو بگر پیتالیس منٹ اوے تھے۔اس نے کہا۔

سی بھائی جلدی سے فیلی کوارٹر کی گلی میں دیجھ مہوش اس اڑ کے ہے یا تیں کررہی ہے میں و ہاں کمیا آ مہوش اس لڑ کے یکے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر پیار محبت کی باتیں کر رہی تھی کہ میں رات کو اینے ای ابو کو تعلیال وے دول کی تم عمیارہ بیجے آجانا اس وفت

میں نے خط پڑھا تو پڑھ کر بہت خوتی ہوئی جِب مبوش برُ ها تو اظهر بھائی کی بات یادآ گئی کہنگ مملی آئی ہے اس لڑکی کا نام مہوش ہے۔

W

W

W

၇

a

K

S

0

C

S

t

C

اس طرح میں نے اظہر بھائی کوسب کھے بتادیا وہ تاراض ہو گیا کہ مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا۔ میں نے ا ٹی سم دی تو مان تمیا میں نے کہا۔

اظہر بھائی مہوش جھے سے ناراض ہے اس نے کہامیں چھ کرتا ہوں

اس نے اپنی ایک دوست کے ذریعے ہماری مسلح کروانی ای طرح دن بہت ایکھے گزر رے تھے۔ای طرح جب ٹل میں داخل ہوں تو سڑک کے یا نیں طرف ل کے کھاتے وغیرہ یتھے جہاں ور کرز کام كرتے ہتے وہ سڑك آ مے جاتی تھی وہاں وركرز كے کوارٹر زیتھے وہاں کے دوا کیڑ فاصلہ جیموڑ کرمل کے فیملی کوارٹرز منے اس کے آھے ایک خوبصورت یارک تفااور یارک کے آھے آفیسرز کی کالوٹی تھی۔

اس طرح شام کوتمام فیملیز عورتیں اس یارک میں سیروتفریج کے کیے آ جاتیں میں جھی یارک میں جا تا اس طرح مہوش سے ملا قامت ہوجانی تھی۔

وہ اپنی ایک دوست کے ساتھ میرے یا س آگر بینه حاتی تھی ون خوشیوں میں گزررہے ہتھے میں اتنا خوش تفاكه جيسے مجھے قارون كا خزانہ ل كيا ہو مجھے سال ہو گیا تھا گھرے آئے ہوئے اجھی تیک واپس ہیں میا تفااب ابو کی روز روز کی کالیس بردهتی تنئیں که بیٹا آئر مل جاؤ لیکن میں مہوش ہے ایک منٹ کے لیے بھی وور مبیں جانا جا ہتا تھا میں نے مہوش سے بات کی تو مہوتں نے کہا۔

پلیزسی مجھے چھوڑ کرمت جاؤ میں آپ کے بنا

میں نے سمجھایا کہ صرف تین دن کی بات ہے میری مجبوری ہے وہ بری مشکل ہے مانی مجمع میں نے کھر جانا تھا

110 19 12

2.12:

ے حساب لیا اور جمیشہ کے لیے ال چھوڑ دی راستے میں آتے ہوئے میں نے سوجا کیا کی زندگی کو کیا کرنا W ہے اس کے ہیشہ کے لیے بی حتم کر دون پھر میں كا وَل رين لكا تعا-سارادن کھیتوں میں جا کرردتے رہنااب بجھے محبت نام سے نفرت ہو گئی تھی اس طرح گاؤں میں ہارے رشتہ دار رہتے تھے میرے ابو کا ان کے گفر آنا حاناتھا۔ میں بھی ابو کے ساتھ ان کے گھر جاتا وہ گھر میں کل تین افراد نقےمیاں ہوی ایک ان کی بنی ان کی بني كانام كنول تقاميرا كاني مُذاق شروع مو كميا مُداق نداق میں بیع بی نہ چلا کہ جھے کیا ہوجا تا میں رویز تاوہ جھے سے پوچھی ۔ سى مهيس كيا موجاتا ہے كہم اچا تك رو براتے ہواوراداس ہوجاتے ہو۔ میں آگٹر کنول کوٹال دیتا ایک دن میں ان کے کھر گیا تو اس کے ای ابو کھیت میں محتے ہوئے تھے سکنول گھر میں المیلی تھی میں واپس آنے لگا تو اس نے كهاسي آجاد میں اس کے سامنے والی حیار بانی پر بیٹھ مکیا تھا۔ بالوں بالوں میں اس نے کہا سن أيك بات يو حيمول میں نے کہاماں یو جیمو اس نے کہا میلے وعدہ کروبتاؤ کے میں نے کہا آگر بتانے والی بات ہوئی تو ضرور

W

W

p

a

k

S

О

C

B

E

Ų

C

O

m

بتاؤں گا اس نے کہا کہ ٹی تم استے اداس کیوں رہتے ہو کماکسی سے محبت کرتے ہو میں نے کہا پلیز کنول میہ باتیں نہ پوچھوور نہ پھر سے میرے زخم تازہ ہوجا میں گے۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑ کرائے سریدر کھااور کہا اكر مجھے اپنی ووست بچھتے ہوتو پلیز بتاؤیس آپ

میں سامنے گیا تو اس کے رنگ اڑ گئے اور صرف اتنا کہا كەنىم اور ھرچكى كى ..

W

W

W

P

a

k

S

O

C

S

t

C

O

میری تو د نیا ہی اجڑ چکی تھی سوچا بھی ند تھا کہ مہوش اس طرح مجھے جھوڑ دے کی میں کرزتے قدموں کے ساتھ کوارٹر میں بڑی مشکل سے پہنچا۔ وہ مجھ سے جدا ہوا کچھ اس طرح سے عامر جیے جنی ہے پھول اور امبر سے تارے ساری رات جھے الیا لگ رہا تھا کہ سی نے

میرے اوپر بہت زیادہ وز ن رکھ دیا ہوآ خرمبوش تم نے ميري ساتھ ايها كيوں كيا كيا يمي تھا تيرا بيار جويل میں بھر حمیا تھا تم نے تو بہت وعدے کئے تھے ساتھ جینے مرنے کے اب میں نے آخری فیصلہ کرلیا تھا کہ جمیشہ کے لیے اس ل کو جھوڑ کر چلا جاؤں گا تا کہ بھی پھر سے مہوش کو ندر کھے سکوں آگر دہ اپنی دنیا میں خوش بيتويس اسے خوش و يكھنا جا ہتا ہوں ۔اب يس ايك بارمبوش سے ملنا جا بتا تھا صرف آخری بارا ملے دن میں نے اظہر سے کہا۔

اظہر بھائی میں مبوش سے آخری بار ملنا حابتا ہوں پلیز ایک بار مجھاس سے ملوادو

اس نے کہا تھیک ہے شام کوملوادوں گا اس طیرح اظهرکی دوست مبوش کو لے کرشام کو یارک میں آئی مہوش کو و تھی کر میری آٹھموں نے اپنا صبط چھوڑ و یا تھا میں نے مہوش سے کہا۔ تم نے میرے ماتھ ایسا کوں کیا تھا۔

اس نے کہائ مجھے تم سے بیار میں تھااس کیے جب میں نے تمہارا خون سے لکھا لیٹرد یکھا تو میں نے نا تك كيا تها كدلبين تم ميجه كرندلواس كيي أكر جو سيكي تو بليز جھے بھول جانا جس لڑ كے كوتم نے و يكھا تھا میں اس سے بہت میار کر لی ہوں۔

یہ کروہ چل کی مبوش تم نے بڑی آسانی سے كهدديا كديس نے ناكك كيا تھا مہوش تيرےاس نا تک نے میری زندگی چھین کی ہے ہیں نے شام کول

أكست 2014

*جواب عرض* 111

زحم پرزخم

میں نے کہاد کھوکنول میں پہلے ہی بہت ٹوٹ چکاہوں اب جھ میں ہمت نہیں ہے د کھ پہنے کی اس نے کہ ایلیز سن میں القان کی مصریحی میں کی

W

W

W

p

a

k

S

C

E

m

اس نے کہا پلیزئی میرایقین کرو جھ بھردسہ کرو اس طرح میں نے بھردسہ کر کے ہاں کہہ دی کول بہت اچھی تھی اس نے میرا بہت خیال رکھا اب میرے پہلے دالے زخم کے مدھم ہونے شروع ہو گئے میرے پہلے دالے زخم کے مدھم ہونے شروع ہو گئے مصاس کے یاد جود بھی میں مہوش کو بھول نہ یایا۔

پھر آہتہ آہتہ کول میری ذیر گی کا حصہ بنی گئی میں بہت خوش تھا پھرا یک دن کول کے گھر میں ایک پیہ جارہا ہوں کول کے گھر میں ایک پیہ جارہا تھا اس کے ہاتھ میں بیجہ تھا میں نے لیما چاہی تو اس نے نددی میں نے دس روپے اسے دیتے تو اس نے دہ چنے دی میں نے دیکھا تو ایک ردمال تھا اور اس میں ایک تہہ شدہ کا غذ تھا۔ میں نے کھول کر و چھا تو مجھے کول پر بہت خصہ آیا میں نے جا کر بو چھا تو اس نے کہا

سنی اییا سو جنا بھی مت تمہاری کول ہے اور تمہاری ہی رہے گی کی اور کی نہیں ہو سکتی اور پھرالیا بھی تو ہو سکتا ہے کہ کسی نے لکھا ہواور جھ تک نہیں پہنچا اگر جھ تک پہنچ جاتا تو ویکنا میں کیا حال کرتی اس کا جھے کنول کی باتوں مریقین آگیا میں اپنی جان ہے بھی زیادہ اس مراعتبار کرتا تھا۔

میں نے کہا کہ کنول مجھے خود سے بھی زیادہ تم پر اعتبار ہے پھرایک دن ایسا ہوائی ہی میں مجھے ابو نے جگادیا کہ جلدی کر دکھیت چلیں جارا کاٹ کرلانا ہے آج پانی کی باری ہے پھر کھیتوں میں بانی میں سے جارا کا ٹنا مشکل ہو جائے گا میں نے ناشتہ کیا ادر بیل گاڑی لی ادر کھینوں کی طرف جانے لگا

میں اس سراک پر تھا جو کہ سکول کی طرف جاتی تھی میں جا رہا تھا کہ دیکھا تو کنول ایک جاد نامی لڑکے ہے پڑھ لے رہی تھی اس نے جب کچھ ویا تو کنول کا ہاتھ پکڑ لیا ادر کنول مسکرا رہی تھی اور ہاتھ چھڑانے کی ناکام کوشش کرنے گئی ۔ کواس طرح دکھی نہیں دیکھ سکتی جب میں نے اس کی اندر دی دیکھی تو میں نے کہا اگر سننا جا اتی ہوتو سنو۔

W

Ш

ш

၇

a

k

S

O

C

8

t

Ų

C

اک پھول سے بہت محبت تھی بھے عامر وہ منبی سے توث کیا میرا دل بھی جھے سے روٹ کیا پھر میں سے نوٹ کیا میرا دل بھی جھے سے روٹ کیا پھر میں نے اس کوساری کہائی تفصیل سے سنادی کہاں طرح اس نے میری خوشیون پودار کیا ہے بیان کر کول بھی اداس ہوگئی کہ مبوش نے آپ کے ساتھ اچھا نہیں کیا بیکہ کر میں فاموشی سے اٹھ کر گھر چلا آیا کہ تنبائی میں بیٹھ کر اپنی فاموشی سے اٹھ کر گھر پلا آیا کہ تنبائی میں بیٹھ کر اپنی فاموشی سے اگھ کر گھر پلا آیا کہ تنبائی میں بیٹھ کر اپنی دندگی اور دکھوں کا ماتم کر سکوں۔ کھیتوں میں جا کر میں مبت رویا میں اس کھے دن کو کوئی کے گھر گیا تو کوئی نے کہا۔

سن میں نے ساری دات تہارے بارے میں سوچاہ بھی جھے بھی تہارے دکھوں پر بہت رونا آیا میں آپ کو خوشیا ال دینا چاہتی ہوں آپ کے زخموں پر مرہم لگانا چاہتی ہوں۔

میں نے کہا کہ کول رہنے دوسب میہاں زخم دیتے ہیں مرہم لگانے والاکوئی میں ہے بیباں خوشیاں دینے والاکوئی خیس ہے سب خوشیاں جھیننے والے ہی ہیں۔ اس نے کہا نہیں من کی لیما میں لڑکیوں جیسی میں ہوں میں نے صرف آپ کو دیا ہاہے آج تک کسی کی طرف آ کھ افتا کر بھی نہیں ویکھا پلیز اگرتم نے میری محبت قبول ندکی تو میں ہمیشہ کے لیے موت سے محبت کرلوں کی پلیز میرے بارے میں سوچنا۔

گھر جاکر میں نے ساری رات کول کے بارے میں ساری رات کول کے بارے میں سوچا دل نے کہا کہ رہنے دواب جھ میں اور ہمت ہیں رہی مہم کی گرد ماخ نے کہا کہ ہوسکتا ہے ہیں زخمول پر مرہم لگا دے پھر رات بھر سوچنے کے بعد ول نے فیصلہ کیا کہ شاید سے تجی محبت کرتی ہو ہرانسان ایک جیسا نہیں ہوتا ۔ میں دوسرے دن کول ہے گھر کیا تو اس نے پوچھا۔
کے گھر کیا تو اس نے پوچھا۔
سنی کیا سوچا میر ہے بارے میں

ever

سویتے کدان کے پہلو میں بھی ایک دل ہوتا ہے اگر کوئی اسے بھی بے رخی سے پاؤں تلے روند ڈالے تو کیا گزرتی ہے کسی کا دل تو ڑنے سے پہلے ایک بار ضرور سوچنا اب اس غزل کے ساتھ اجازت جاہتا ہوں۔اللہ حافظ۔

W

W

W

p

a

k

S

О

C

t

C

O

m

ہم سے کوئی غزل کوئی شعر کوئی افسانہ من او ہم سے کوئی غزل کوئی شعر کوئی افسانہ من او کس سے مرح کے جی تازہ آگئی ہے تیری یاد جو مجھ سے سنا کرتی تھی آج وہ شعر پراند من لو سوچتا ہوں اپنی غزل کا نام رکھ لول تیرا نام مجرسوجتا ہوں تیرانام میرے منہ سے کوئی دشمن ندی لے

اپنی اس غزل میں کیا ہے ذکر تیری بے دفائی کا تو نے کس طرح بجھے چھوڑا اپنا بہانہ من لو تو نے تو کیا تھا میری آنکھوں پر آنکھوں سے دار آنکھوں کا کہاں جا کر لگا نشانہ من لو سوچتا ہوں تیرے نام پہ غزل کممل کر دوں تیرے لیے عامر نے دیا اپنی جان کا نذرانہ من لو

میں نے دیکھا اور آھے چلا گیا جھ سے برواشت نہ ہور ہاتھا آج دوسری بار پھر کسی نے میرا دل است نہ ہور ہاتھا آج دوسری بار پھر کسی نے میرا دل ایک پھول کی طرح کچل ڈالا تھا شام کو میں نے کہا کول سے بوچھاتو اس نے کہا سن میں آپ کو دوست جھتی ہوں اور سجا دمیرا

پیارہے میں نے کہا کہ پھر کیوں ؓ مجھے حسین خواب وکھائے۔

اس نے کہا میں آپ کودھی نہیں دیوسی تھی۔
میں نے کہا جو آپ کی وجہ سے جو و کھ لے ہیں
وہ شاید بھی جینے ندویں میں گھر آگیا اور ایک ہی فیصلہ
کیا کہ میں اس زندگی کوختم کروں گا میں نے چپ
چاپ گھر سے میرے لی اور کھیتوں میں آگیا اور چپ
اس نے میرے منہ سے میرے بٹائی اور جھے دو تھیٹر
اس نے میرے منہ سے میرے بٹائی اور جھے دو تھیٹر
مارے اور کہا کہم کیوں اپنی زندگی کوشم کرنا چاہے ہو
میں نے روتے ہوئے اپنے چاچو کو ساری بات بتا

اس نے کہا کہ اسطرح وکھوں کا ہاتھ پکڑ کر بی جانا تو زندگی ہے اس طرح برد ٹی کرتے ہوجس نے مہا تہ ہو ہیں ہے بنا جی مہیں بدراستہ دکھا یا اس کو بتا دو کہتم اس کے بنا جی سکتے ہو آگر تم اس طرح زندگی کو متم کر دو سے تو تمبارے ابوکا کیا ہوگا چاچو کی ساری با تیں میں نے دماغ میں بٹھا لیس اور اب سوچہا ہوں کہ کیوں میں نے میت کی عامر بھائی جب بھی جھے مہوش اور کنول کی یاد آئی ہے تو دل خون کے آنسور دتا ہے یہ کہدکرشی زار وقطار رونے لگا۔

میقی نی سنوری کیسی تکی لا زمی بتا نازخم بهت بری بیاری ہے اگر زخم پراور زخم لگ جائے تو وہی زخم جان لیوا بن جائے ہیں۔ ایوا بن جائے ہیں۔

۔ اُخر کیاں کرتے ہیں لوگ ایسا مخلص دل مگی کے لیے کسی کی زندگی ہے تھیل جاتے ہیں ریبھی نہیں

اگت 2014

جواب *عرض* 113

زخم پرزخم

W

W

W

၇

a

K

S

0

C

8

t

C

### ميري آخري محبت

\_ يتحرير مقصوداحمد بلوج - خانبوال - 0334.0321464

شہرادہ بھائی۔انسلام وکیکم۔امیدہ کہ آپ خیریت ہے،وں گے۔
قار کیں جس کو چاہیں وہ ل جائے تو دنیا کی ہرخوشی ل جاتی ہے اوراس کا خوشی کا کوئی بھی خوشی مقابلہ نہیں کر سکتی وہ خوشی دنیا کی ہرخوشی ل جائیں ہی ہے کہانی ہے کہ مقصود نے جس کے خواب دیکھے جس کو چاہا جس ہے ہوا ہے ہیار کے ساتھ دندگی گزار مہم کو چاہا جس ہے ہیار کے ساتھ دندگی گزار دہا ہے امید ہے آپ اس کو پیندا ہے گی ہیں نے اس کہائی کا نام ۔میری آخری محبت رکھا ہے۔
ادارہ جواب عرض کی پایسی کو مدنظر رکھتے ہوئے ہیں نے اس کہائی ہیں شامل تمام کرداروں مقامات کے نام تبدیل کرد ہے ہیں تا کہ کسی کی ول شکنی مذہواور مطابقت بھی انفاقیہ ہوگی جس کا ادارہ یا رائٹر ذمہ دار نہیں ہوگا۔اس کہائی میں کھا دارہ یا رائٹر ذمہ دار نہیں ہوگا۔اس کہائی میں کیا ادارہ یا رائٹر ذمہ دار نہیں ہوگا۔اس کہائی میں کیا ہے ہوئے آپ کو پڑھنے کے بعد ہی ہت چاگا۔

جا رہا تھا رات کے تقریبا سات بہتے ہوں گے جب میں خانیوال اسٹیشن پر پہنچ عمیا تھا میری پہلے ہے تکٹ بک نہیں تھی میں ہڑا پر بیٹان تھا اور ریلو ہے اسٹیشن پر چکر لگار ہا تھا اورٹرین کے آئے کا انظار کرریا تھا۔

آ خرکارا نظار کی گھڑیاں ختم ہوئیں بچھے دور سے ٹرین آتی ہوئی دکھائی دی میں نے اپنا بیک کند سے ٹرین آتی ہوئی دکھائی دی میں نے اپنا بیک کندھے پر لاکا یا کوئی پانچ منٹ کے بعد ٹرین پلیٹ قارم پر آکرر کی کیوں کہ خانیوال جو بھی ٹرین کر تی ہے ایک مفید ورد والاگار ڈاٹر اا در سب لوگ اس کے ارد گردجت ہو گئے ہیں بھی جاکر اس کے پاس کھڑا ہو گیاوس ہو گئے ہیں بھی جاکر اس کے پاس کھڑا ہو گیاوس ہو گھیا۔

مریس نے کراچی جانا ہے بھے بھی ایک برتھ دے دوال دفت گارڈ نے بچھ سے ایک سو کا نوٹ لیا اور جھے برتھ دے دیا میں ٹرین کے ڈیے کراس کر کے آخر کاروہاں بھٹے گیا جہاں میرابرتھ

برسول کے نظرے الإلي Car ياڻ مين j# ہوا کے تجفى کون کہتا ہے کہ محبت تہیں ملتی محبت ملتی کون ہے لیکن اگر محبت تجی ہواور انسان کے ارادے بھی سے ہول میں نے جواب عرض میں بہت ی کہانیاں بڑھی ہیں مکر سی رائٹر نے بیجیں لکھا کہ جھے محبت کمی آخر میں اس کی محبوبہ یا تو مر جاتی ہے یا پھراس سے بو فائی موجال ہے قارمین جو کہائی میں آپ کو سانے جا ر ابول سے بالکل کی کہائی ہے اور آپ کو پڑھ کر مرا آئے گا بدآج مجھی مجھے اچھی طرح معلوم ہے

اگست 2014

جواب عرض 114

میری آخری محبت

W

W

၉

a

K

S

O

C

8

t

C

O

2014 میں میری گھر ہے روائلی ہوئی میں کرا جی

W

W

W

၇

a

k

S

O

C

C

m

### SCANNED BY DIGEST.PK



WWW PAKSOCIETY COM RSPK PAKSOCIETY COM

W

W

W

p

a

k

S

0

C

t

0

m

ONLINE HIBRARY FOR PAKISTAN





W

W

p

Q

k

S

0

t

m

ر کھ کرسونے کی کوشش کرنے لگا تھا میں تقریبا کوئی وو محفظ این برته بر لینا ر با تمر مجھے نیند فہیں آرہی ملمى مين النه كر جيثه حميا اور سكريث لكا ليا مين سكريث كے تش لگار ما تھا كدا جا تك ميري نظراس لژ کی پریژی جومیری طرف دیکیدر ہی تھی میں اس خیال میں تھو یا ہوا تھا کہ بیلز کی شادی شدہ ہے یا کواری اگر میشادی شده مهیں تو بیہ بچیدس کا ہے جس کے یاس لیٹی ہوئی ہے چر چھاس طرح کے سوال مير ے ذہن ميں جنم لے رہے ہتے ميں اس کے خیالوں میں تھویا ہوا تھا کہ نیجے جیتی ایک عورت نے اس کوآ واز دی ۔

W

W

W

p

a

k

S

Ų

C

O

m

تَنْكَفته الراخر جاگ كيا ٻو جھے دے دو پہ وہ عورت اے کے نیجے دالے برتھ پر میتھی تھی اس کے ساتھ اس کا شو ہر بھی تھا ابھی میں بیہ د مکھے ہی رہا تھا کہ کننے ٹوگ ہیں اور کہاں جانا ہے ایتے میں وہ عورت اور اس کا شوہر باتھ روم کی طرف طلے ملئے جب اس نے دیکھا کہوہ وونوں باتحدردم مفحظ بين تو موقع وكيه كرجه سع مخاطب

> میں نے کہائی۔ وہ مجھے کہنے گی آپ نے کہا جانا ہے۔ میں نے کہا کہ کراتی ۔ آپ کراچی میں رہتے ہیں۔ آپ کا کھر کراچی میں ہے۔

تہیں میں وہاں کام کرتا ہوں پھر میں نے لیو چھا آپ کہاں جارہی ہواور آپ کے ساتھ یہ لوگ کون ہیں اور آپ کا نام کیا ہے میں نے ایک الى بارات سار بروال كروال تقرة اس في

ہم لوگ فا ہور ہے آ رہے ہیں اور کراچی

تھا میں نے اپنا بیک سیٹ کے کیجے رکھا۔ جب میں نے تظرو در انی تو میرے برتھ پر ایک لڑی سورہی تھی میں نے سوجا کدانے مہیں جگاتا جب اس کی آنکھ کھلے کی تو اسے بتاؤں گا میڈم میمبرا برتھ ہےٹرین اپنائم پورا کر خانوال استیشن کو چھوڑ رہی تھی میں بھی ٹرین کے اندر اوھر اُ دھر کھوم رہا تھا اس لڑکی کے انتظار میں تھا کہ میں اسے کیا کہوں کہ یہ میرا برتھ ہے میں جب بھی ا بنے مک کئے ہوئے برتھ کے یاس جاتا تو اس لڑ کی کو د کھے کر آ کے چلا جاتا میرا مطلب بیاتھا کہ اس لڑکی کی نیندخراب نہ ہوخو دہی جاگ جائے کی اور میں اس ہے ناطب ہو کر اسپنے برتھ پر لیٹ

W

W

W

၇

a

K

S

O

C

S

Ų

C

О

یرین چھکا حیک اپنی منزل کی طرف رواں دوال مھی میں نے اپنی کھڑی پر نظر دوڑ ائی تو اس وقت رات کے ساڑھے بارہ نج رہے تھے آخر کار میں اس کے ماس تمیا اتھی میں اس کے قریب تمیا ہی تھا کیاس نے کروٹ بدلی اوراس کی آنکھ کھل من آنکه تعلق بن اس نے بحد سے تاطب ہو کر کہا۔ جناب ٹائم کیا ہوا ہے۔

میں نے اے ٹائم بتایا اور ساتھ بی کہا۔ ا کرآ ہے برامحسوں نہ کریں تو جس برتھ پر آپیٹی ہیں یہ پرتھ میرا ہے۔ میری به بات سنتے ہی وہ لڑکی کھڑی ہوئی اور نیج اتر تے ہی جھ سے سوری کی میں نے کہا۔ کوئی بات تہیں ۔

اس وفت میں اپنے برتھ پر لیٹ کمیا اور اس کڑی کو دریکھنے لگا اور سویے لگا کہ بیاڑی کہاں حائے کی سیکن تھوڑی ہی در بعد وہ لڑکی مجھے سامنے والے برتھ پرنظرآ ٹی اس برتھ پرایک بجی بھی سور ہا تھا اور ساتھ ہی وہ لڑکی بھی لیٹ کی میں نے ہمی سیٹ کے نیچے ہے اپنا بیک نکالا اور سر کے نیچے

اكست 2014

جواب عرض 116

ميري آخري محبت

FOR PAKISIFAN

ميرے ساتھ بارہ چورہ منے كاسفركياتھا إوراس نے میرے ذہن میں ایک بکپل پیدا کر دی تھی۔ آ خر کار میں تھے ہوئے قدموں کے ساتھ آہتہ آہتہ چانا ہوا کینٹ انٹیشن سے یا ہر آیا اور بیجھے بیجھ تبین آ رہی تھی کہ میں اب کہاں جا ؤں اور کیا کروں ایک لحد کے لیے میں موج میں آ خر کار میں نے ایک رکشدلیا اورجس جگہ

W

W

W

p

a

k

S

О

C

8

E

C

O

m

میں کا م کرتا تھا وہاں چلا گیا۔ وہاں پر ہی<sub>ں</sub>نے كراينه ير مكان ليابوا تفا وبال سيح محما يعسل وغیرہ کیا اوراس کے بعد ٹی وی آن کیا اور بیڑھ حمیا ۔ سفر کرنے کی وجہ ہے کانی تھاکا وٹ ہوچگی تھی . في وى اى طرح آن بى تماكد مجصے نيندا مى ا میری آئکه تھئی تو رات کے تین نج رہے تھے۔

جب میں نے دیکھا تونی وی آن تھا اس کو بند کیا اور پھر سو تمیا جب دو بارہ صبح میری آنکہ تملی تو میں نے کلاک کی طرف نظر تھمائی تو صبح کے دس نج رہے تھے جلدی جلدی منہ ہاتھ دحویا اور کام بر جانے کے لیے تیار ہو گیا۔

ناشته وغيره وبال بر مي كرتا قما جب میں فیکٹری میں حمیاتو وہاں پر مجھے میرے دوست ملنے کے لیے آ مکے انہوں نے میری خیر عافیت معلوم کی اس کے بعد ہر کوئی اے اے کام میں مصروف ہو گیا اور میں اپنے آفس میں جلا گیا۔ وہاں آئس میں بھی سار دن شکفتہ کی یاد نے مجھے چین ہے نہ بیٹنے دیا۔ مجھے اس چیز کی سمجھ میں آ ربی تھی کیہ وہ ا جا تک میری زندگی میں کوئی الیمی لڑکی آئے گی جومیرے دل میں اتر جائے گی جھے ره ره کراس بات کا پیچیتا دار بیتا که کاش وه مجھے اپنا

موبائل تمبر دے ویتی یا اس دن اس کے کھر کا

ایڈریس معلوم ہوجا تا ۔ بس ای سوچوں میں تم ہم

رہتا اور ہر وقت فگفتہ کی یا دوں میں ؤویا رہتا۔

جاتا ہے ہم لوگ لا ہورکس شادی میں گئے مقے اور كرا جي مين جارا كمرے.. ا بھی ہم یہ بی باتیں کر یائے تھے کہ استے مِن اس کا ہمائی اور ہمائی آ گئے ہم بس سے ہی باتیں

W

W

W

၇

a

K

S

O

C

8

t

C

О

M

كريائ تح كمايك دوسر المك الياتو جان لیا تھا وہ ا ہے بھائی کو و کیو کر جیب ہوگئا۔

ٹرین جھی محوسفر جلار ہی تھی کرا جی آنے میں البهي كو أبي د وتحضيه كا سفرتها البهي بين اس كوستش مين تفا کہ فکلفتنہ ہے کہوں کیہ اپنا فون تمبر بچھے دے دو میں اس کوآ جھوں ہی آ تھوں میں اشار ہے کرر ما تھا کہ وہ اسی طرح اپنا ٹمبر مجھے دے مکراییا نہ ہوسکا میں نے بہت کوشش کی محر شکفتہ کا نمبر مجھے مدل سکا

آ خر کا رفرین کراچی کینٹ اسٹیشن پر پہنچ<sup>ی م</sup>گی سب لوگ اینا اینا سامان افعائے بیجے ازر سے تھے شکفتدا وراس کا بھائی اور بھائی جھی اینا سامان لے كرينچ اتر كئے تنگفته بار بار جھے و كھے رہی تھی۔ وه بھی اس کوشش میں تھی کسی طرح ابنا موبائل تمبر دے کراچی کبنٹ اسٹیشن پر لوگوں کا جوم تفا اور فلكفته آبسته آبسته اس جوم بین لمس تی میں پلیٹ فارم پر کھڑاا ہے دیکھر ہاتھا اور وہ ممکی بچھ سے نظریں چھیائے مجھے و کیجر ہی تھی اور بائے باے کر رہی تھی میں میں باتھ ہلا کر اے الوداع کہہر ہاتھا وہ مجمی لوگوں کی تجھیر میں تم ہوگئی۔ آ تھوں میں جیپ عمیا ہے تقدیر کا اندھرا کرتا ہے جو بھی آنسولیتا ہے نام تیرا میں ریلوے اسٹیٹن پر کھڑا ایک ساکن بت تفاجیے میرے جسم میں سائس نام کی کوئی چیز بی شہ موقتگفته بهت ای خوب صورت ا درسار پشجیم ا در موتی موثی آتکھوں والیالڑ کی تھی ۔ ا بھی میں یہ تونبیں کہوں گا کہ مجھے اس سے

محبت ہوئی تھی لیکن میر ضرور کہوں گا کہ شکفتہ نے

تؤتمسي اوركي اما نهتيتني

کل جلائی تھی پیارگی ہمعیں

آج میں اینا دل جلاتا ہوں

آج اس دل کولا ژ جا دُ ل گا

كل تيراشبر حپوڙ ڇاؤں گا

W میں تھے پھر بھی یہار کرتا ہوں W W جس میں تیرے سوائمیں کوئی میں آج کی رات کا مسافر ہوں ρ روز کہتا ہوں بھول جا دُ ں تجھے a k S

O

C

8

t

C

О

m

روزيديات بجول جاتابون گانا و يك برچل ريا تها اور ميري آتكهول میں آنسو آ گئے ہے تھے تبجہ می*ں نہیں آ رہی تھی میں کی*ا کروادراہے کہاں ہے تانش کرد ں ہرونت شکفتہ کے بارے میں سوچتار ہتا تھاوہ کیسی ہوگی کس حال میں ہو گی یہ: نہیں وہ مجھے باد بھی کرتی ہو کی ما نہیں ۔ بس ای کی سوچوں میں تم سم رہتا ہی بھی تقدر ہی انسان کے ساتھ کیے کیے کھیل کھیلتی ہے

انجمی انہی سوچوں ہیں تم تھا کہ اجا تک میرے موبائل کی بل مجی جب میں نے ویکھا تو کوئی را گف تمبر تھا خیر میں نے او کے کیا تو ایک لڑکی کی آواز آئی

جی آپ عامر بات کردہے ہو۔ میں نے کہا جی میں میں مقصود مات کر رہا ہوں آپ کا را تگ تمبرل گیا ہے۔ آھے ہے اس نے سوری کر دی اور کال ڈیراپ ہوگئی میں ان سوچوں میں پڑھمیا کہ بیکون ہوسکتی ہے میں اس کے بارے میں سورج ہی رہاتھا کہ دویا رہ پھرای تمبر ہے کال آئی میں نے کال اد کے کی اور وو یارہ پھراس نے یہی کہا۔ آپ عامر بات کرد ہے ہو۔ میں نے کہا ویکھیں میڈم آپ جھے تنگ نہ

اوراللہ تعالیٰ ہے دعا کرتا کہ کاش ایک دفعہ مجھے مجر شُلفت ل جائے۔

W

W

W

၇

a

K

S

O

C

8

t

Ų

C

ای طرح و تت این کورفنار میں چلار ہا۔ شکفتہ ہے چھڑے ہوئے بچھے کھے تین ماہ كاعرصة كزر جا تفامعمول كے مطابق جب ميں ا بی فیکشری میں گیا تو وہاں بڑا پریشان حال جیفا ہوا تھا دہاں پر میرا ایک دوست محمر توریم میرے یاس آیا اور جھے سے یو چھا۔

مقصود میرے دوست مجھے سے بناؤیس بڑے دنوں سے مہیں و کیور ہا ہوں تم پریشان اور الجھے الجھے ہوئے ہول کیا بات ہے کھر میں تو سب جریت ہے ناں۔

میں نے تنویر کو کانی صد تک ٹالنے کی کوشش کی کیکن تنویر بہت ضدی تھا وہ این ضدیر قائم ربا۔ای نے کہا۔

دیکھومقصود میں آپ کا ایک احیما و دست اور ا یک احجما ہم راز بھی ہوں پلیز بنا دو کیا یا ت ہے پھر میں نے ساری بات تنویر کو بتا دی۔

جس وقت میں بیہ ساری یا تیں تنویر کو بنا رہا تھا اس دنت میری آنگھوں میں آنسو تھے ۔اس نے بھے ولاسدوستے ہوئے کہا۔

مقصود میرید و دست تم پریشان نه ہوں اگر يكفته كوميمي تم كالن بوني تو موضرور ايك ون

خیر تنویر تھوڑی در بیٹھنے کے بعد چلا می میں نے بھی آفس بند کیااورا ہے کوارٹر میں چلا کمیا خیر میں نے آتے ہی ڈیک آن کیا اور مہندی حسن کا كانالكايا كانا كجه يون تفايه

روز کہتا ہو ں بھول جاؤں تخییے روزيه بات بجول جاتا ہوں تيري جا بت ميں دات تنتيمي ون تیری یا دیش کزرتا تما کیوں کہ میں اس فیکٹری میں منتی کا کام کرتا تھا میں تقریبا ایک تھنے کے بعد واپس آیا تو میں نے و یکھا کہ جارجر ای طرح کی ہوئی تھی اور موبائل سی نے چوری کر لیا تھا میں نے وائیں بالنین سب سے بوجھا مر جھے موبائل نہیں ملا۔ مجھے موبائل چوری ہونے کا د کھنیں تھا جتنا د کھ جھے اس سم میں میرے دوستوں کے نمبرجانے کا تھا۔ خیر جو ہونا تھا و ہ تو ہوحمیا اس کے بعد میں نے دومرامو ہائل خریدا اور میرے پاس ایک اور سم تھی میں نے وہ آن کی نیجانے قسمت میرے ساتھ کیا کیا تھیل تھیل رہی تھی اجھی سم تبدیل کرنے کے بعد پھراس را تک تمبر سے کال نہ آئی ای طرح ونت گزرتاممیاا ور میں شکفته کی <u>یا</u>و میں تزیمار ہااور اسيغ دوستوں ہے بھی الجھا الجھار ہنا جھے بچھ نہیں آری تھی کہ کیا کروں جھے کھر سے آئے ہوئے یا چ ماہ ہو گئے تھے۔ ای دوران عید آگئی اور عید میں انھی ایک ہفتہ رہتا تھا سب لو کون کو چھٹیا ل ملیں اور میں نے جیج ویا ای دوران میں نے فیکٹری کے یا لک ے بات کی اور اس ہے کہا۔ میں نے بھی کھر جانا ہے۔ اس نے کہا کہ مقصود اپیا کرو کہم بہال ہے ہی

W

W

W

p

a

k

S

О

C

t

C

O

m

چھٹی دوں گا۔ میں نے بیر بات نہ جائے ہوئے جھی اینے صاحب سے ہال کردی میں نے کہا۔ تمک ہے سر جینے آپ کی مرضی اب نیکٹری میں میں اور ایک ووسرا دوست تنویر ہی رہ گئے تھے اور ہاتی سب لوگ عید کی چھٹی پہ کھر جا چکیے تھے۔ آخروه دن مجلي آهي جس دن عيد محي سب لوگ اجھے اچھے کیڑے پہن کرعید کی تمازیر صنے جا رہے تھے سب لوگ بہت ہی خوش نظر آ رہے تھے

عيد كروجب ما في لوك آجا كيس هجي تب ميس مهنين

کریں میں عامرتین ہوں میں مقصود ہوں اور آپ كارا نگ نمبر ہے۔ اس نے کہا کہ جھ ہے دوئی کرو گے۔ میں نے کہا میں آپ کو جاتنا تک تبیں ہوں اور بھے ہے ووئی کیوں کرنا جا بتی ہو۔ آئے سے اس نے بتایا کہ میرا نام سعدیہ ہے اور میں فیمل آباوے بات کررہی ہوں۔ میں نے کہا سوری جھیے کوئی دوئی مبیں کر بی ميماته يس في كال كاف وي ای طرح ونت کزرتار ہااوراس رایگ تمبر ہے بھی بھی سیج آنا شروع ہو جاتے اور بھی وہ مجھے کا ل کر لیتی میں تو پہلے ہی ایک ٹوٹا ہوا انسان تھا ودسرااس را نگ تمبر نے جھے تنگ کرنا شروع كرديا تفايه ا یک دن وہ مجھ ہے یا ت کررہی تھی تو اس

منقصود صاحب آپ جھے سے دوئی کیوں

مہیں کرتے ہو کیا وجہ ہے کیا آپ کس اور سے دوی کرتے ہوتو۔اس وقت میں نے اسے بتایا۔ ہاں میں کسی اور ہے محبت کرتا ہوں اور پلیر آپ جھے تنگ ند کیا کرو۔

اس نے کہا کہ اس لڑی کا نام کیا ہے میں نے کہا کہ آپ ہے سب مجھ سے کیول یو چھر ہی ہوکیا آ بات جانتی ہو اس نے کہائیں

میں نے کہا تو پھر کیوں میرا ٹائم بھی ضالع کر ر بی ہوا وراینا جمی پلیر مجھے آئندہ کا ل نہ کرتا۔ میں اینے آفس میں ہوتا تو اس کے ایس ایم ایس اور کالیں میں اس رونگ تمبر والی سعد بیاہے بہت تنگ ہو ممیا تھا جیر معمول کے مطابق میں فیکٹری میں ممیا اور میں نے اپنا موبائل جارجر بدلگا دیااورخوومرووروں کا کام چیک کرنے چلا گیا۔

Paksociety i f Paksociety

W

W

W

၇

a

K

S

O

C

S

لوگ سمندر کے یا تی سے نہا بھی رہے تھے۔ میں ان لوگول کو و کیھے کر اپنا دل بہلا رہا تھا اوردن میں اس چیز کا خیانی آر ہاتھا کہ کاش مجھےوہ فتكفته كل جول أورجم دونول جميي خوش خوش عيد مناتے انجمی میں ان سوچوں میں کم تھا کہ دور ہے ایک لڑکی آوازیں لگا رہی تھی کہ شکفتہ جلدی آؤمیں بہاں ہوں آواز سنتے ہی میں آ کے جا احمیا

W

W

W

p

a

k

S

O

C

t

C

O

M

آیے جا کرویکھا تو شکفتذا بی میکی کے ساتھ کھڑی تھی میں اے دیکھ ریا تھا تحراس نے مجھے تہیں ویکھا تھا میں نے اسے ویکھا اور اس کی طرف بھا کے نکلا جب اس کے قریب کیا تو اس نے مجھے و پکھا تھا انجعی وہ مجھے و کیھ رہی تھی کہ بیتو وہی مقصو د ہے جوٹرین میں ملاتھا۔

ا بھی وہ انہی سوچوں میں مم تھی کہ میں نے جاكر اے كے لكا ليا۔ اور ياكل لوكوں كى طرح مکلے لگا کرر و ناشر وغ کر دیا۔

فَلَكُفت آپ مجھے جھوڑ كركما چلى كئ تقى \_ شكفته بجصيم مجمار بي تفي كه مقصود يا كل مت بنو سب لوگ ہمارا تما شدد کھے رہے ہیں استنے میں اس کا بھائی آھيا اور وہ غصے بيل آگ بكولہ ہو گيا اور اس نے آتے ہی ایک زور وار کھٹر میرے منہ یہ رسید کردیا تھا۔ اور شکفتہ ہے یو چھا۔

اس نے کہا بھائی بدایک پاکل ہے اس کوند

اتنے میں میرا دوست تنوم بھی آ گیا اور وہ بچھے لے کر ایک سائیڈیہ ہو گیا میں چکھے مز مز کر فتكفته كو وكمجدر ما تفا فتكفته كي آنكهول مين آنسو يتص تنوبر نے بھے یو جھا۔ مەلژ كى كون ہے۔

ONGINE FIBRARY

FOR PAKISTAN

میں نے بتایا کہ میدو ہی اور کی ہے جس سے

ا کیک میں ہی تھا جو اسپنے ار ہانوں کا ماتم کرر ہا تھا اس ون ندمیں نے کوئی اچھے کیڑے بینے بس سارا ون اسیے کواٹر میں بی رہا تھا اور مہندی حسن کے ملین گانے سنتا رہا مجھے اس دن ایک شعر یاد آیا جو میں قار مین کی نظر کریا جا ہتا ہوں ۔ دستورے دنیا کا مرتم ہی بتاؤ ہم س سے ملیں کس سے لہیں عید مبارک ا پنارونسی طور کٹ جائے گا بیدن آج تم جس سے ملوا نے بی ہوعید میارک خیرعید کا دن بھی روتے ہوئے کٹ ہی حمیا ا بیک کھر والوں کی یا دبہت ستانی اور دوسرا شکفتہ کی ما دوں میں ڈوہا رہا تھا کہ اجا تک تنویر میرے ساینے آگیا اور بھیے محلے لگا کرسوری کی اور کہا۔

W

W

W

၇

a

K

S

O

C

S

t

C

О

m

میں کل یعنی عید والے ون مہیں ملنے ہیں آیا تھا اس کی معاتی جا ہتا ہوں وہ اس کیے کہ کھر میں مہمان وغیرہ آھنے تھے اور میں مصروف ہو حمیا تھا۔اس وقت میں نے کہا۔

کوئی بات ہیں ایسا ہوجا تاہے اس نے کہا۔ مقصور تیار ہو جاؤ ہم دونوں سمندر به جا میں محم یعنی کے کلفٹن۔

میں نے کہا کہ مہیں تنوم یارمیں نے مبیں جانا اس وفت اس نے کہا کہ دوست بھی کہتے ہو ا ورد وست کی بات بھی تبیں مانے ہو۔

خراس کے کہنے یہ میں نے موتی موتی تیاری کی اور با نیک پر بیشه کرساحل سمندر بر چلاهمیا میں آپ کوایک بات بتا تا چلوں توریمیرا دوست يهال كرا حي كا ريخ والاتحا اور ميرے ساتھ فیکٹری میں کام کرتا تھا۔

جب میں اور تنویر سمندر پر مینیجے کو ساحل سمندر رنگ برنگے لوگوں سے سجا ہوا تھا ہر طرف خوبصورت لز کیال اورلز کے اور بیجے بڑے مندر کی لہروں سے لطف ائدوز ہور ہے ہے اور کافی

نے آپ کو تھی مارا تو جھے ایسا لگا کہ میرے بھائی

نے آپ کو تہیں جھے مارا ہے اس کے دکھ کی وجہ
سے میری آ تکھوں میں آ لسونگل آئے تھے۔
مقصود میں تیری یاد میں بہت رکے وقت رور ای تھی
مقصود میں تیری یاد میں بہت روئی ہوں بہت تر ہی
ہوں تیری یاد میں بل بل روئی رہی ہوں آپ
مناو کیسے ہومیری آپ سے نون رہی ہوں آپ
بات ہوئی تھی مراس کے بعد آپ کا تمبر بند ہو گیا
فار میں جران ہوا کہ جھ سے بات میں نے

W

W

W

p

a

k

S

O

C

8

t

C

O

m

میرانمبرکہاں ہے لیاتھا۔
اس نے کہا۔ میں نے تو اپنی ایک دوست کو
کال کی تھی مگر دو آپ کول کئی لیعنی را تک نمبرلگا تھا
میں نے سوچا تھا کہ ایک دودن تنگ کردں گی پھر
بتا دوں کی میں آپ کی تشکفتہ ہی ہوں اور میں نے
اپنا نام سعدیہ بتایا تھا وہ بتا رہی تھی اور جیران
پریٹان اس کی یا تمیں میں ریاتھا۔

اللہ نے ہمیں کیسے کیسے دن دکھائے اور ہم

پر ہمی مل نہ پائے اور اگر ملے تو کس موڑ پر جا
کر ملے پھر میں نے شکفتہ سے اس کے گھر کا
ایڈرلیں معلوم کیا یہاں اس نے بتایا تھا وو ہاں
سے دو بلاک چھوڑ کرمیر ہے انگل رہتے تھے۔
میں منے اس سے کہا کہ میں اپنے انگل کے
گمر آؤں گاتم بھے اسکوگی کیا۔
اس نے کہا کوشش کروں کی جب وہاں آؤتو بھے نون کرنا میں موقع یا کر آ جاؤں گی۔
بیس نے اس دان تقریبا ایک گھند شکفتہ سے
بات کی اس کے بعد ہماری کال ڈراپ ہوگئی اس
بات کی اس کے بعد ہماری کال ڈراپ ہوگئی اس
ون میں بہت ہی خوش تھا کیوں کہ بھے میری محبت
مل گئی می اور یہ تو اللہ نے ہمیں طلانا ہی تھا۔
میں بہت زیادہ خوش تھا اور دل ہی دل میں

ايينے دوست تنومر كو دعا ميں دے رہا تھا كەتتوم

میں محبت کرتا ہوں۔ اور اس سے پھٹرے جھے کوئی چھ ماہ ہو گئے ہیں اور آج اس کو بہاں و کھ کر ہی جھ پدیا گل بن طاری ہو کمیا تھا۔

W

W

W

၇

a

K

S

O

C

S

t

C

О

تنور نے کہا یہاں بیٹھویں پھر کا ہوں ہور لوگوں کے بھوم سے ہوتا ہوا اس کے بھائی کی نظروں سے بھتا ہوا ظلفہ سے اس کا موبائل نمبر لے آیا تھا تنویر نے جمعے بتایا کہ آپ پریشان نہ ہوں میں اس کا موبائل نمبر لے آیا ہول اب آپ کا کوئی نہ کوئی عل تو لکے گا۔

تنویر نے جھے شفتہ کا نمبر دیا تو میں نے اس وفت نمبر ملایا کال کی وہ جھے وؤر سے و مکی رہی تھی اس نے او کے کیا اور ساتھ بی معانی ما تھی۔ اس نے کہا باتی باتیں میں گھر جا کر کروں گ او کے بائے اس کے ساتھ بی کال ڈراپ ہوگئی۔ میں نے کہا تنویر چلو گھر چلتے ہیں اس کے پچھے۔ بی ویر میں ہم والیس آھے اور تنویر جھے میرے۔

کوارٹر میں چھوڈ کر چلا گیا تھا۔
اکھی میں اس انظار میں تھا کہ شگفتہ جھے کال
کر ہے گی اور میں اس سے بات کروں گا کیوں کہ
انظار کی کھڑیاں بھی بڑی ظالم ہوتی ہیں خیر میں
اسے موبائل کی طرف ہی د کھی رہا تھا تھوڑی ور
بعد بل بچی میں نے تمبر دیکھا تو شگفتہ کا ہی تھا میں
بہت خوش ہوا۔ میں نے کال او کے کی تو آگئے
بہت خوش ہوا۔ میں نے کال او کے کی تو آگئے
سے بڑی بیاری آواز میں شگفتہ بول رہی تھی سب
سے بہلے شگفتہ نے جمھ سے سوری کی میں نے بو جھا

سوری کس بات کی
اس نے کہا۔ سب سے پہلے تو میرے ہمائی
نے آپ کو تھیٹر مارا اور پھر میں نے سب لوگوں
کے سامنے آپ کو پاگل کہا اگر میں ایسا نہ کرتی تو ہو
اسکتا ہے میرا بھائی آپ کو زیادہ مارتا اور میں پیہ
کیسے برادشت کرتی کیوں کہ جب میرے بھائی

70.10

مجھے سے پہلے ہی جلی گئی جس پانچ منٹ کے بعد گیا تاکہ کسی کو معلوم نہ ہو کہ ہم ایک و وسرے کو جانے ہیں جب میں اندر گیا تو میری کزن اور ظلفتہ آپس میں باتیں کررہی تھیں ۔ جھے دیکھے کرکزن نے اندر آواز دی اور میرا تعارف کروایا کہ ظلفتہ میری بہت اچھی دوست اور کلاس فیلو بھی ہے اسے نہیں بنا تھا کہ میں تو ظلفتہ کو ایک سال ہے جانا ہوں ۔

W

W

W

P

a

k

S

m

میں پیمہ دریے لیے وہاں بیٹے کیا اور آگھوں بی آنکھوں بیل شکفتہ ہے باتیں کرنے لگا فٹگفتہ بہت بی آنکھوں بیل فٹلفتہ بہت بی اچھی اور خوبصورت اور سار یہ جسم کی لاکھ تات ہوئی فٹگفتہ آدھا تھنٹہ بیٹے کر جانے لگی تو جھے الوداع نظروں ہے وہاں کے بعد شگفتہ تو جلی گئی اس کے بعد شگفتہ تو جلی گئی اور میں نے بھی ایپ انگل ہے اجاز ت لی اور میں نے بھی ایپ انگل ہے اجاز ت

میں نے آتے ہی کال کی تو شکفتہ بہت خوش تھی کہنے گئی۔

منقصود اب کوشش کر و کہ جلدی اپنے انگل کو میرے گھر رشتے کے لیے بھیجو۔ جس نے کہا ابھی تو میں نے انگل ہے کسی تتم کی کوئی بھی بات نہیں کی مگر کوشش کر وں مجا کہ

ع میں جا ہے ایک کو جیج ووں تم تعوز اا نظار تو حلدی ہے اپنے انگل کو جیج ووں تم تعوز اا نظار تو کرو

مقصود جلدی کرنا ایسانہ ہو کہ آپ وہر کر دو اور میرے گھر والے میرا رشتہ کسی اور جگہ کر دیں میں نے شادی کرنی ہے تو صرف آپ ہے ورنہ کسی سے شادی نہیں کروں گی۔ میں نے کہاا چھا با باٹھیک ہے۔ اس کے بعد کال ڈراپ ہوئی ۔ پھر دانت کی سوئیاں اپنی تیز رفتار کے ساتھ

چلتی میں میں نے کئی بار کوشش کی کہ انکل ہے

نے بیچھے میری شگفتہ سے ملا دیا اگر اس ون جس سمندر پہنہ جاتا تو ہوسکتا ہے کہ بیچھے میری شگفتہ بھی ہم مندر پہنہ جاتا تو ہوسکتا ہے کہ بیچھے میری شگفتہ کے لیے پی محبت تھی اور اللہ نے ہمیں ملا نا تھا اور ہم مل مجنے یہ محبت تھی اور اللہ نے ہمیں ملا نا تھا اور ہم مل مجنے یہ والی کے بعد ہر دن ہر روز ہماری بات ہو جاتی اور ہم ایک ووسرے کا حال احوال لے لیتے جاتی اور ہم ایک ووسرے کا حال احوال لے لیتے ایک ون جو مکا ون تھا میں نے فیکٹری سے چھٹی کی اور ایتے الکل کو طفے چلا گیا۔

W

W

W

၇

a

K

S

O

C

8

میں ابھی رائے میں ہی تھا میں نے نگفتہ کو کال کی کہ میں اپنے انکل کے گھر جار ہا ہوں اور آپ بجھے ملئے آ جاؤگی ۔ میں میں تاہم میں شریع ہوئی ہے۔

اس نے کہا میں وعدہ نہیں کرتی مگر کوشش روں گی ..

میں نے کہا چلوٹھیک ہےتھوڑی دیر بعد میں اسے انگل کے گھر پہنچ گیاا درمل ملا کر کزن خرم کے ساتھ کہا ۔ شکفتہ کی کال آگئی ۔ ساتھ کہ کال آگئی ۔ ساتھ کہ کال آگئی ۔ ساتھ کہ کال آگئی ہوں جھے بتاؤ

سبعان میں سر ہے میں ای ہوں بھے بتا ہ تمہارے انگل کا گھر کہاں ہے۔ سبب نیاس کی میں میں کا میں دیا

تیں نے اس کوا پنے انگل کا ایڈر لیں دیا اور اس نے بوچھا۔

کون کا بلاک ہے میں نے بتایا تو وہ جیران رہ کی میں نے جیرائی کی دجہ بوچٹی تو اس نے کبا۔ میں تو پہلے بھی آپ کے انگل کے کھر آتی بیوں

میں نے پوچھاوہ کیے۔ اس نے بتایا کہ آپ کے انگل کی جٹی میری کلاس فیلو ہے اور بہت بی اچھی دوست بھی ہے سیس بہت خوش ہوااور میں نے کہا۔ بیتو بہت اچھی بات ہے۔ وہ بولی کہ چلواس کے بہانے میں آپ کوئل لیا کروں گی۔

پھراس بات کے بعدوہ میرے انکل کے گھر

462716

رشتہ وار بی تبییں ہیں تو آپ کہاں شادی کرو گے۔
میں نے کہا انگل جی یہاں بی ایک لڑی ہے
میں اسے پہند کرتا ہوں میں وہاں بی شادی کرنا
جا بتنا ہوں تو انگل اچھا وہ جو فلفتہ ہمارے کھر بھی
آئی ہے کشف کی ووست اور کلاس فیلو میں نے کہا
جی انگل وہی ہے۔

W

W

W

p

a

k

S

О

C

C

E

C

O

m

انگل نے کہا تھیک ہے میٹا میں اس کے والدین سے بات کروں گا اگر وہ مان گئے تو پھر آپ کے ابواورا می ہے بات کروں گا۔ میں میں میں میں میں میں ایک مردی

میں بہت خوش ہوا میں نے انکل کا شکر میادا کیا اور واپس فیکٹری میں آھیا آتے ہی میں نے شکفتہ کو کال کی اور بتایا۔

میں نے الکل سے بات کی ہے الکل نے کہا سے میں آپ کے دشتے کی بات کروں گا سے بات س کر قلفتہ بہت خوش ہوئی۔

جیروفت کر رتا رہا میں ابھی اس امید پہ تھا
کہ انکل کب بات کریں گے اک ون میں کمرے
میں ریسٹ کر رہا تھا کہ انگل کا فون آیا کہنے گئے۔
بینا میں نے آپ کے کھروالوں سے بات کی
ہے اور وولوگ تو مان گئے ہیں انہوں نے کہا ہے
امتراض نہیں جہاں چاہیں کریں ہمیں آکر پورا
اعتراف نہیں جہاں چاہیں کریں ہمیں آکر پورا
اعتراف میں میں کل فلفتہ کے کھروالوں سے بات
کے اور امیمی میں کل فلفتہ کے کھروالوں سے بات
کروں گااگروہ لوگ مان گئے تو تھیک ہے۔
کروں گااگروہ لوگ مان گئے تو تھیک ہے۔
میں نے کہا او کے انگل آپ کا بہت شکریہ

میں نے کہا او کے انگل آپ کا بہت شکریہ انگل کی یہ بات شکر ہے انگل کی یہ بات من کر میں بہت ہی خوش ہوا اور ساتھ ہی خوش ہوا اور ساتھ ہی میں نے شکفتہ کو کال کی کہ کل میرے انگل آپ کے دیتے کی بات کرنے اب و عاکر نا کہ آپ کے گھر والے مان جا کیں شکفتہ نے بھی یہ ہیں دلایا کہ میرے گھر والے مان جا کیں

ہات کروں مگر میں بات کرنے سے ڈرتا تھا اوہ اس لئے کے میراانکل بہت ہی تخت سم کا انسان تھا اور میرے تھر والے بہت دور تھے خانیوال میں اس لیےان ہے بھی ہات نہیں کرنا جا ہتا تھا۔

W

W

W

၇

a

K

S

0

C

8

t

C

О

اسی سوچ میں کافی ون گزر کے جمرات کا دن تما میں فیکٹری سے فارغ ہوااور میں فکفتہ کے بارے میں سوچ رہا تما کہ انجمی فکفتہ سے شادی کے لیے کسی سے بات کروں اس ون میں نے اینے ول میں اراوہ لیا تما کہ کل جا کرائے انگل سے بات کروں جمعہ کا دن فقائیں نے فکفتہ کو کال کی اور کہا۔

ین این این انگل کے گفر جار ہا ہوں رہنے کی بات کرنے۔

تشکفتہ بہت خوش ہوئی جلدی کر دمقصو د تا کہ میں اور آپ ایک ہو جا کیں۔

میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے کال فتم ہوگئی اور میں اپنے انگل کے گھر چڑا تھیا میں سب گھر والوں سے مل کر انگل کے پاس تھیا وہ ٹی وی لگا کر ہیشے تھے میں بھی وہاں جا کر جیٹھ کیا۔انگل نے حال احوال یو جیما تو میں نے کہا۔

سب نمیک ہیں الکل جی میں نے آپ سے
ایک بات کرنی ہے اگر آپ ناراض نہ ہوں تو
انہوں نے کہا۔

کرو بیٹا جوکر ٹی ہے میں نے ہمت کی اور کہا انگل تی میں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میں اسام میں اسام کی اور کہا انگل کی میں شادی

میری اس بات پر وہ ایک لمحہ کے لیے تو خاموش رہے۔ پھرانگل نے پو چیما۔ بیٹا آپ کہاں شادی کرنا چاہتے ہو میں نے کہا انگل جی میں کراچی میں ہی شادی کرنا چاہتا ہوں۔

انہوں نے کہا جٹا کراچی میں تو امارے کوئی

www.pakso.

c i e t

. c

m

ا دا کیاانگل نے مجھے کہا۔ آج شام کوہم نے ان کے کمر جانا ہے کیوں کہانہوں نے کہا تھا ایک بارلز کا ملا وو۔

میں نے کہا تھیک ہے انگل جی شام کوچلیں

آخر کارشام بھی ہوگئی میں انکل اور آنی بم تیار ہو کر فٹلفتہ کے کھر روانہ ہو سکے ساتھ ہی دوسری کلی میں ان کا گھر تھا جب ہم بنچے تو ہولوگ ہمارا ہی انظار کر رہے ہتے فٹلفتہ پن مین کچھ ہنانے میں مصروف تھی اس نے ایک نظر مجھے و یکھا اس کے بعد ہم اس کے والد اور والدہ سے ملے تھوڑی ویر میں اس کا بھائی بھی آگیا جس نے جھے ساحل سمندر ہر مارا تھا۔

انکل نے جواب کو یا جب آپ کہو کے ہم تیار بیں اس پر انہوں نے کہا کہ آپ شادی کی تاریخ رکھ لیس پھرمیر سے انگل نے شاوی کی تاریخ اپنی مرضی ہے ایک ماہ کی رکھی اس پر سب خوش ہو گئے ۔ تاریخ مقرر ہونے کے بعد ہم لوگوں نے اجازت کی اور واپس آگئے میں بہت خوش تھا کیوں کہ جھے میر کی محبت کی گئی سے رہے

شادی کی تیاریاں شزوع ہو کمئیں تھیں ہیں نے اپنے بڑے بھائی اور گھر والوں کو بھی نون کر دیا تھا اور دوستوں کو بھی اور خاص کر تو تنومر کو بھی کیا تو ووستو انظار کی گھڑیا ں بڑی جان لیوا ہوتی ہیں اب جھے کل کا شدت ہے انظار تھاکل کیا ہوگا اور میرے انگل جھے ایکھی می خوش خبری سنامیں کے اللہ اللہ کر کے کل کا دن بھی آگیا اور جھے بڑی شدت ہے انگل کے نون کا انظار تھا کہ انگل کب نون کریں میں بار بار اپنے موبائل کی طرف و کی رہا تھا۔

W

W

W

ρ

a

K

S

0

C

8

t

C

O

انکل کا نون آئے ای بے چینی میں بیٹھا ہوا تھا اور دل میں بہت سارے خیالات جنم لے رہے تھے اگر ان لوگوں نے انکار کروویا تو میرا کیا ہوگا پھر سوچتا ایبانہیں ہوسکتا میں تکفتہ سے کی محبت کرتا ہوں اور وہ مجھے ضرور یے گئی۔

البھی البی سوچوں میں کم تھا کہ میرے موبائل کی تھیں کی میں نے تمبر ویکھا تو تکلفتہ میری مان کا تمبر تھا تھیں ہے اوے کیا تو تکلفتہ نے کہا۔ مقصود میری جان مبارک ہومیرے والدین

وریر ایک باری ہوتا ہوتا ہو اور سے وہ اندین نے آپ کے انگل کو میرے دشتے کی ہاں کر دی ہے اور میرے والدین نے کہا ہے کہ ہم ایک بار لڑکے کوملیں محے اس کے بعد آپ جیسا کہو تھے ہم شاریک میں سے

شاوی کرویں تھے۔

شکفتہ لگا تار ہونے جارہی تھی اور بھے تو خوشی کے مارے آنکھوں میں آنسوآ کے بتے میں بہت ہی خوش تھا خیراس دن تو بھے ایسا محسوس ہور ہا تھا کہ بید دنیا بیہ موہم بید پر ندے سب میری خوشی میں شامل ہیں میں نے چھٹی لی اور اپنے کمرے میں آکرڈ کیک آن کیا اور بیگا نالگایا۔
آگرڈ کیک آن کیا اور بیگا نالگایا۔

#### SCANNED BY DIGEST.PK

تبحول دبين رل ...*بر*ب ألعف روال بملا فيم يش تو 7 فرق 1 كيا مبيل رل

W

W

W

ρ

a

k

S

O

C

8

t

C

O

m

م نے جھ سے پیار کیا تیا یار جھ ک و نے ہیں فکرا دیا بیکار سمجھ کر ہم نے یہ امید رکی سی تھے ہے ایم سے وفا کرے گا أو وقاداد سیحو کر حمر کیا خوب مملایا تو نے ہمیں الكال ويا بمين اين ول سے الجبى سمجه كر یاد کرو مے اداری وفائیں تم مجی اس وان ترے م محمین سکار جب کوئی ہے وفا بار سمجھ مر .... محمد المستحمر وو

حدالً مِن بر في نؤينا امِها كُانَّ حسين نظرون بمن محويا ربينا امِها كُلْنَا فها انها الله

یرا در کم قائم ہے ای میری ادای سے تجے ہر دائے زیا جایا اچھا لگا ہے تھے ہر رت نزیا جانا اچا لگا ہے کرکی تو ہر مہران جو میرے دل کی ویرانی کر جانچے کی کے مل میں گر کا ایجا گاتا ہے کئی و سے علمل و ورسے ادائل موم کا سب ہے الله وراد ر را ب کی ب را ک ک افاق کی برمان بے رہ کے لئے فور کو براد کرہ ایما گانا سے مرون - شامر کیم و کرموژ

هخض  $(\omega_{ij}, Z)$ 23 کے ایا د کاش! جائے ع ابيا :« كاش!

اكست 2014

جواب *عرض* 125

اور آخر كاروه ون مجى آسميا مجصد ولها بنايا مميا اور بدی وحوم وحام سے میری شاوی ہوئی تمام رشند دار بھی آئے ہوئے تھے شادی کے بعد میں نے كرا چى كوچھوڑ ديا اورائے كھر پنجاب آھيا۔ ووستو بھے بہت ہی بار کرنے وال بوی لی ہے اور میرا پیار بھی ہے تو دوستو بیمیری محل کاوٹ ہے آج شادی کوساتھ سال ہو گئے ہیں۔میرے آتکن میں نین چول کھے ہیں جن کے تام میں لکھنا عابتا ہوں محمرز من مقصود ہمرز دہیب مقصود ۔ اور مجمير تم مقصود به تين ميرے پھول ہيں جو كەميرے و تلن میں کھلے ہیں۔ تو دوستو سے تھی میری کہانی میں آپ کی آراء کا منتظر رجوں گا اس شعر کے ساتھ اجازت ویں اللہ حافظ۔ زندی جب مجی سی چزکی طلب کرتی ہے ہونو یہ تیرا نام کل جاتا ہے

W

W

W

ρ

a

k

S

C

8

t

C

جب سرشام آس نے زانوں کو سنوارا ہو گا باته بن گا آکه ش کابل آوارا دو گا کے جوڑے میں سیا وہ سفید گلاب رات کو سوتے عمل کسی نے کا انارا : د گا عالم تنبائی میں شب نبر کروٹیمں لے کر کوئی تو ءو کا جے آس نے بکارا ءو گا ہاستے وہ نیند شن ڈوئی دوئی مخور آشکمیس الے ریکمی وہ ال دیں پہارا تو گ أي ك ب الم الرزة اول الوائل ب الحر جميل يفين ہے مجاتا دوا وو نام مارا دو گ .... دامير محمورتال

تنبين مدتول <del>-</del>-ŤΓ 37. تتنكا لنبيل میمی د موند 🚣  $\mathcal{J}_{i}^{s}$ محل *ž*. وحوثا أستن مبحوژی میں <u>:</u>\_\_\_ عکر ميري آخري محبت

PAKSOCIETY1

# محبت زنده ہے میری

-- تحرير - ايم عاصم بوناشاكر - 0301.4883844

شہرادہ بھائی۔السلام وظیم ۔امید ہے کہ آپ خیریت ہے ہوں گے ۔
قار مین میں ایک بار پھر آپ کی خدمت میں ایک ایس کہانی لیے کر آیا ہوں جو کہ مجت کی اور اسے چھوری چھے حاصل بھی کیا اور پھر نبھا نا نصیب میں شدتھا جو اپنے ہیار کوروتا ہوا چھوڑ کرخود شہید کا مربتہ یا گیا میں نے اس کہانی کا نام ۔مجبت زندہ ہے میر کی۔رکھا ہا مید ہے سب کو پسند آئے گی ادارہ جو اب عرض کی بالی کو مدافلر رکھتے ہوئے میں نے اس کہانی میں شام کرداروں مقامات کے نام تبدیل کرد ہے ہیں تاکہ کس کی دل شکن نہ ہواور مطالبقت خفس اتفاقیہ نوگی جس کا ادارہ یا رائٹر ذمہ دار نہیں ہوگا۔اس کہانی میں کیا گا۔

کو ہے کس بل لیحے جدائی ان کا مقدر بن جاتی ہے ہمران کے پاس آنسوؤں سسکیوں آ ہوں کے سوا پھے نہیں ہوتاوہ زندو ہوتے ہیں گرایک لاش کی طرح زندگی میں بھی کسی سے پیار مت کرنا ہوجائے تو انکار مت کرنا ہوجائے تو انکار مت کرنا نہیا سکوتو چلنا اس راہ پیشا کر یونہی کسی کی زندگی ہر بادمت کرنا تو ہیں ایک لڑکی والوں میں ایک لڑکی آصفہ نکانہ ہے بھی تھی چند ہی دنوں میں اس کا اور میرا آصفہ نکانہ ہے بھی تھی چند ہی دنوں میں اس کا اور میرا رابطہ کا فی ہڑھ گیا تھا۔

کے اندرکوئی دکھ ضرور ہے کسی انہونی کا طوفان اس
کے دل کی ستی کو خاک میں ملا گیا ہے کائی بار ہمت کی
کہ اس سے بوجھوں کہتم ادائ ادائ کی گئی ہوتمباری
آواز میں ایک در دمحسوس ہوتا ہے۔
کھر کچھ موج کر جب ہوجا تا ہوں لیکن ایک دن
ہمت کر کے بوچھ بی لیا تو اس کا جواب اس کی آب

ہم ہے اک تلفی کا پیار نبھایا نہ کیا عاصم اوگ جگر والے بیں جو روز نیا یار بنا لیتے بیں کمی محبت میں وکھ سکھ تو ملتے رہتے ہیں بھی محبت غموں کے کالے بادل چھا جاتے ہیں تو محبت غموں کے کالے بادل چھا جاتے ہیں تو محبت کی موسم مبار کی طرح بسر ہونے لگتی ہے آئی گل محبت کے دعوے دار بہت ہیں۔

بہت نے لوگ ایسے ہیں جوخط کتابت یافون پر ہمیشہ ساتھ رہنے کے وعدے کرتے ہیں مگر اکثر لڑ کیوں کومجت کے بچائے نفرت ذلت اور زمانے کی رسوائی ہی نصیب ہوتی ہے۔

دوسری ظرف وہ أیک وہ ہمدرد کلص شخص دو پری جو ایک دوسرے کی محبت حاصل کر لیتے ہیں شادی کر کے بہت خوش ہوتے ہیں کہ ہم نے اپنی محبت حاصل کرنی ہے۔

ان کےل میں اب خیال ہوتا ہے کہ ہم اب جدا نہیں ہو سکتے ان کو بیمعلوم نہیں ہوتا ہے قدرت کے تھیل فرالے ہیں نہ جانے کب کہاں کس موڑ کس کلی

أكست 2014

جواب فرض 126

محبت زنده بيميري

W

Ш

W

ρ

a

k

S

C

m

Ш

W

၇

a

k

S

O

C

8

t

C

O

### SCANNED BY DIGEST.PK



WWW PAKSOCIETY COM RSPK PAKSOCIETY COM

W

W

W

p

Q

k

S

0

C

8

t

0

m

ONLINE HIBRARY FOR PAKISTAN





W

W

W

p

a

k

S

t

خاموشی سے نظریں جھکا کر پاوس آئی۔ شین خود سے بھی بہت شرمندہ تھی شام کا ونت تھا ای کھانا تیار کر چکی تھیں میں نے کھاٹا کھایا اور اپنے کمرے میں چل کئی جھے دہ رہ کرید خیال ستائے جارہا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہوکہ میدا ہے دوستوں کو بتائے کہ آصفہ جھے سے تکرائی ہے۔

W

W

W

p

a

k

S

O

C

E

Ų

C

O

m

اگراس نے ایسا کچھ کی و بتادیا تو میں بدنام ہو جاؤں گی آخرائی نے ایسا کچھ کی و بتادیا تو میں بدنام ہو جاؤں گی آخرائری تھی زیانے ہے فرالگنا تھا آج کل تو و لیے بھی کسی لڑک کے کے ہاتھ آجائے تو اس کو بلیک میل کرنا شروع کر دیتے ہیں سوچوں کی واوی کی سیر کرتے کرتے میں نیوانے کب نیندگی و وی کی سیر کرتے کرتے میں نیندگی آغوش نیندگی و یوی بھی پر مہریان ہوئی اور میں نیندگی آغوش میں سے گئی۔

مسلسل بہانے سے ہمی ہوتے نہیں ہیں ہم کننے امیر ہوتے ہیں غریب کے آنسو میج اٹھی نماز اداکی اور ناشتہ بنانے پکن میں گئی استے میں میری دوست ممیر ابھی آئی۔

ہلوآ صفی ہو۔؟

ہاں بس شکر ہےتم سناؤ۔ ادہو با با کہونو واپس چلی جاؤ۔

نہیں میری جان بیٹھو ا کھٹے ٹاشتہ کرتے ہیں نہیں بچھے ناشتہ نہیں کرنا بس آپ کی اک امانت بھی وہ وینے آئی ہوں۔

یہ کہتے ہوئے اس نے ایک کاغذ جھے تھایا اور واپس چکی گئی اک کے جانے کے بعد میں نے کاغذ کے اس کے جانے کے بعد میں نے کاغذ کے اس کر دوجار پیال زمین پر گرکسیں اصل میں وہ کاغذ کا نکڑا ایک لیٹر تھا جس کی تحریم بچھ یوں تھی۔

اسلام علیم ۔ جان سے پیاری آصفہ بی کسی ہو امید ہے کہ خیریت عافیت سے ہوگی آصفہ بی جب سے تم مجھ سے فکرائی ہو مجھے نجانے کیا ہو گیا ہے میں اپناون کا جین اور راتوں کا سکون کھو چکا ہوں جا تی يتى اس كازبانى سنته .

W

W

W

၇

a

K

S

O

C

8

t

C

نہ تول میری مجت اپنی ول کی ہے شاکر وکھ کر میری چاہت کو اکثر ترازو ٹوٹ جاتے ہیں میرانام آصفہ ہے جھے ہے بیاد سے گھر میں نمرہ بھی کہتے ہیں میری پیدائش شکانہ کے شہر کے پاس ایک گاؤں میں ہوئی میرے تین بھائی ہیں دو بیرونی ملک ہوتے ہیں اور آیک ایف ایس کی کرد ہاہے ہیں نے ایف ایس کی کرد ہاہے ہیں نے ایف ایس کی کرد ہاہے ہیں نے ایف ایس کی کرد ہاہے ہیں توارف راب میں آپ کوانے اداس ہونے کی وجہ توارف راب میں آپ کوانے اداس ہونے کی وجہ تاتی ہوں۔

آنسو نبيس تخمت الجمي تك ميري أتحصول بيس مجھے روتے ہوئے وہ تبا کر گیا خوابوں میں ویکھے جو انمول سے سپنے اک بل میں توڑ کے وہ چلا تمیا میری ہر بات ہے مسکراتا تھا جو ناجانے كيوں وہ جيمور كر چلا ميا دن کا چین اور راتول کا سکون رشتہ میرا ہر خوشی سے توڑ کر جلا می کوئی پوچھو کہ جھے بتائے وہ آج ٹاکر وہ مجھے کس کے سمارے چھوڑ کر چلا کیا بان دنوں کی بات ہے جب میں میٹرک کے امتحال د ہے کر فارغ ہوئی تو آیک ون ہماریے پڑوی میں محفل میلا و کا تنظام ہوا ہمیں بھی دعوت دی گئی ہی نے بچھے کہاتم جاؤ آئی شیم کے گھر تحفل میلاد ہے کیکن میں نے جانے ہے انکار کرویا ای کے یار بار اسرار ير جلي من جب ان كامن كيث كراس كيا توسحن میں ہیٹھے ڈوگ نے مجھ دیکھ کر بھونکنا شروع کر دیا۔ میں ڈر کے مارے والی حمیث کی طرف کی تو

یں در سے مارے واہل بیت می طرف یہ ہو ۔ بدحواس کے عالم میں گیٹ کے پاس کھڑ ۔۔ لڑکے ۔ ۔۔ ککراکنی اس نے میر ۔۔ بازو ۔۔ پکڑتے ہوئے کہا کہ میڈم سنجل کے وہیان سے میں شرم کے مارے بانی اور مارے بانی اور مارے بہت مشکل ہے موری کے الفاظ اداکر پائی اور

اگست 2014

جواب عرض 128

محبت زنده ہے میری

آ تکھول سے آپ کے سینے دیکھنے لگا ہول نہ پکھ كمان كاول كرتاب نه كم يين كو جميرا في مجهيريس آرای کہ مجھے کیا ہو گیا ہے اس دل کرتا ہے تہارے محمرك سامني بيشار بول تمهارا ويداركر تاربول میری اس بے چینی اور بے سکونی کی دجہتم ہو کافی بار سوحیا کداپ مہیں تہیں سوچوں گاتمر ہر بار میری ہی سوچ رہ جاتی ہے۔

اب توجی ایسالگاہے کہ جھےتم سے بحبت ہوگی ے آپ کولیٹر لکھتے وقت جھے ایک ڈرجی ہے کہ آپ نكارنه كردواس كے بل ميں نے كى بارا ب كو ليٹر لكھنے کی کوشش کی محرآب کے انکار کا ڈرمیرا حوصل تو ڈویتا ہے مرآج دل کے ماتھوں مجبور ہو کرآ پ کوائی وفا اور تحی محبت کا یقین ولاتے ہوئے محبت تھرا کیلرلکھ رہا اول امید ہے کہتم میرے محبت بھرے لیٹر کا جواب محبت سے دوگی آصفہ میں ساری زندگی تبہارے سنگ تہباری زلفوں تلے کزارنا حابتا ہوں یعنی مجھےتم سے محبت ہوگی ہے اور میں تم سے شادی کرنا جا ہتا ہوں ا كر بحصراب قابل مجھوتو محبت كاجواب محبت ہے ہى دینا ۔آئی او یومیری جان آصفہ آئی او یو میں تم ہے بہت محبت کرتا ہوں وسلام آ یب کے محبت بھرے کیٹر کا

اس کالیٹریژو درکو جھے اتنا خصہ آیا ہیں اینے ہی منہ بر محیشر مارنے آئی کہ بین اس سے کیوں تکرائی تھی خیر میں نے اس کے لیٹر کا کوئی جواب مند یا یہاں تھوڑا سااحمد كانتعارف كرواتي جلول احمد بهارا بمسابه تفااور آ ری میں جاب کرتا تھا ان دنوں احمد کی ڈیوٹی تھی ہے وہی احمد تھا جن کے گھر میں میلا دہیں گئی تھی اور ڈوگ ے ڈرکر میں احمد سے نگرانی تھی۔

چند دنوں کے بعد احمد نے واپس جانا تھا اس نے کھرایک لیٹر تمیرا کے ہاتھ دیا جس کی تحریر کچیے یوں تم سے ال کر بھی اک صرت باتی ہے

علیے تم ال کر یہ آرزو باق ہے آج آئی ہو سامنے آک اجنبی کی طرح ساتھ میری ملاقات بھی رہ حملی اک مسافر کی طرح میں جیوں نہ جیوں تم تو ہمسٹر چن عملی میری قسست میں تنبائی ملمی تنبائی ہی رہ عملی ميري پاس بيا بى كياسے تمبارى يادول كے سوا کی سی جوتم نے محبت سے وہ چند باتیں ہی رہ کی اسلام علیم - آصفہ جی کیسی ہوا مید ہے کہ عافیت ہولی اس ہے جل بھی آپ کوایک لیٹرلکھ چکا ہوں مگر آپ نے کوئی جواب نہ دیا پلیز اس بار میرے لیٹر کا جواب سنرور ویتایش انظار کروں گا امید ہے اس بار ما يوس بيس كروكي \_فقط آب كاحيا بينے والا احمد\_

W

W

W

p

a

k

S

О

C

8

E

Ų

O

m

بحصال بارال كے ساتھ تميرايہ بھی بہت غصہ آیامیں نے اس کے ساتھ ہی ایک لیٹرنکھا جس کی تحریر

اسلام علیکم مسٹر احمد صاحب میں آپ ہے معندرت میا متی ہوں کہ اتفا قا آپ کے مکر اگلی تھی مگر آب نے تو اس کا شاید غلط مطلب لے لیا ہے میرے ول میں آپ کے لیے کوئی جگہ جیس ہے انہمی بیار و محست کے چکر میں نہیں آنا کیونکہ میں نے ابھی ا پناعلیم ممل کرتی ہے امیدہ کہ آب میری بات مجھ هنئ ہوں گے اور آئندہ جھے ڈسٹر بہیں کر وسٹے۔

خطالکھ کرمیں نے تمیرا کو دینے دیا ساتھ اس کی بے عزتی بھی کردی کہ آئندہ اس کالیٹر نہیں لا کر دینا ۔ سمیرا مجھ سے خفا ہوکروہ لیلر لے کر چلی گئی دورن تک سمیرامیرے کھرنہ آئی میں نے کال کی تو اس نے انتدا نہ کی تبسرے دن صبح فیج میں میسرا کے گھر گئی اس ہے ا ہے نازیا الفاظ کی معافی مانکی چند دنوں کے بعد احمہ والبس آرمي مين حيلا كمياب

ون كزرت محيح ماه رمضان نثروع بوكميا میں نے بیورے روزے رکھے خوب دل جوئی ہے

<u> جواب عرض 129</u>

ONLINE LIBRORRY

FOR PAKISIFAN

محبت زنده ہے میری

اكست 2014

W

W

W

၇

a

K

S

О

C

8

t

کے دیدار کے لیے تر سنے کلی کان کسی کی آواز سننے کو چل رہے مقصدل میں اک انجائی می خوشی تھی۔ كل رات بردى ديرتك منتظر تيري بيانگاه ربي ده ميري روب سے بير مير ئيدل کوجس کي جاه رہي۔ م محمد وريال پيهم مجبوريال جب بھی ملے ی کیے عمرر ہے ساتھ بھی ہرقدم كياخوب اس كى ادار بي مجهيح جب بهمي آيا بهمي آيا بهمي وہ وعدہ جواس نے تبیں کیا يهليآ ندهيان چليس پھر يجهدريتك ومرمدتهم صيارتي جس رائے پر بھی مجھے وه جلامحيا تفاخيموژ كر میں لا کھمٹاؤں وہ نشان یا ميرے سامنے دہ راہ رہي منمسكت موسة لفظ كوتى نەتىنگناتے كيت كوئي جوآ خری مِل تیرے لیوں پیھی مير يساتحدوه صدارتي

W

Ш

W

P

a

k

S

C

t

O

m

وقت تھا کہ گزرنے کا نام می نہیں لے رہا تھا کسی نے بیج ہی کہا تھا کہ انظار کی گھڑیاں بہت ہی مشکل ہوتی ہیں۔

میرے لئے بیا یک ایک بل صدیا بن کرگز در ہا تھا پھرا جا تک خیال آیا کہ جھے کیا ہو گیا ہے کی غیر کے لیے آئی بے چین کیوں ہوں جس کا نام سننا گوارہ نہ تھا اس کا انظار کر ہی ہوں آصفہ تجھے کیا ہو گیا ہے میں خود ہے بی سوال کر رہی تھی تو کیوں آئی بے چین ہے دل نے آہتہ ہے کہا آصفہ تجھے محبت ہوگئی ہے تجھے پیار ہو گیا ہے اس ہے جس کیلئے تو صبح ہے بے عبادت کی اللہ تعالیٰ ہے اپنے گناہوں کی معافی ما تی کے کوئکہ کہ میں خودکوتمام دنیا ہے گئے گار جھی تھی۔
اب عیدالفطر قریب آرہی تھی ایک دن میسرانے بتایا کہ احمد عید برگھر نہیں آر ہا ہیں نے اس کے گھرانہ آنے کی وجہ پوچھی توسمیرا بوئی کہ وہ کہتا ہے اگر آصفہ بات کرے کی تو آئی گا اور اگر نہ کرے توشی ادھر ہی عید کرلوں گا۔

W

W

Ш

ဂ

a

K

S

O

C

8

Ų

C

گلے نگاتے ہیں دشمن کو بھی سرور میں ہم

ہمت ہرے ہیں شرنیک کام کرتے ہیں

میں نے سوجا کہ چلو ایک بار بات کر لیتی

ہوں پھراحمہ عید پر گھر آجائے گا اگر میں نے بات نہ

گا تو عید ہردیس میں ہی کرے گا اور اس کے گھر
والوں پر کیا گزرے گی جن کا اکلوتا میٹا عید کے دن بھی

گھر نہ ہوگا یہ سوچ کر میں نے عمید سے ایک دن جہلے
کال کی ۔

ہیلو اسلام علیم ، تی کون کہاں ہے کس سے
بات کر لی ہے احمد نے ایک ہی سائس میں کی سوال کر
ڈالے میں نے سب سوالوں کا ایک ہی جواب دیا میں
آصفہ ہوں کیے ہو۔ میں ٹھیک ہوں آپ کیے ہو۔
میں بھی ٹھیک ہوں اچھا یہ بتاؤ کھر کب آرہے ہو جی
آ نے کا ارادہ تو نہیں تھا چھٹی تو کل کی ٹی گئی تھی مگراس
وقت اسلام آباد ایک دوست کے ہاں ہوں یہاں ہی
عید کرنے کا ارادہ تھا۔

اب میں شام تک کھر آ جاؤں گائی کے خلادہ احمد نے کوئی شکوہ شکائت نہ کی تھی اور کال ڈراپ کر دی اب جھے نہانے کیا ہو گیا ہار ہار سورج کی طرف دیکھتی اور شام ہونے کا انظار کر رہی تھی کب شام ہواور کب احمد آئے۔ نہ جانے آنکھوں آنکھوں میں کیا اشارے ہو گئے تم نے مسکرا کے دیکھا ہم تمبارے ہو گئے تم نہا نے احمد سے بات کرنے کے بعد جھے کیا ہو میا تھا میرے اندر کی کیفیت بد لئے گئی میں کسی کے میا تھا میرے اندر کی کیفیت بد لئے گئی میں کسی کے دیدار کے لیے بہت کرنے کی تعدد جھے کیا ہو دیدار کے لیے بہت کی تی کھیں کسی کے دیدار کے لیے بہت بی کسی کے دیدار کے لیے بہت بی کسی کے دیدار کے لیے بہت بی کسی کی دیدار کے لیے بہت بی کسی کی دیدار کے لیے بہت بیان کی ہونے گئی تھی کسی کی دیدار کے لیے بہت بیان کی ہونے گئی تھی کسی کے دیدار کے لیے بہت بیان کی ہونے گئی تھی آئی کھیں کسی کے دیدار کے لیے بہت بیان کی ہونے گئی تھی آئی کھیں کسی کی دیدار کے لیے بہت بیان کی ہونے گئی تھی آئی کھیں کسی ک

اگست 2014

جواب عرض 130

محبت زنده ہے میری

والفے کو بی منزل ملتی ہے۔

میں سوچوں کی واوی کی سیر کررہی تھی کے موالل نے چلنا شروع کردیا تمبرد کھا تو احد کا تھا اسلام علیکم كها اور كهامحترمه عيدممارك مين كحرآ حميا مول خير مارك اجماكيا جوآ مح مي في المحاس كيافي آب بناؤبال بناؤ بھی احمد بول پڑے میرے لیوں پر سكوت ساطاري موكمياس توصيح سے علاوہ كوئي لفظ ادابی ندکر کی وہ سلسل بولے جارے تھے ہال آصف جان بناؤ كياس سے كيا كہنا جا الت كى -

W

W

W

P

a

k

S

О

C

S

t

Y

C

O

m

بليز جان بناؤنه پليز تمرمير بايول يرتوجيس تا لے لگ محے ہوں آخر کار میں نے کال ڈراب کر وی انہوں نے دوبارہ کال کی میں نے بری کر کے سل اوف كرويايس جارياني يرويوار كيماته فيك لكا کرسویے جاری تھی اس کے میالفاظ پلیز جان بتاؤ پلیز جان بتاوک نه پلیز جان بار پارمیرے کا نول میں م كون رب تھے۔

میں ول بی ول میں خوتی ہے پھو لے نہ سار ہی مھی ان کے بیالفاظ مہت اجھے کیے تھے ان کا بار بار جان كمناميرے ليے خوشى كى نوعيت تھى دومرے دان عید سے دوون بعد میں نے خود ہی اے کال کی میں اس کی محبت میں بہت آ سے نکل چکی تھی اس نے كال البيندي مال احوال كے بعد ميں نے اظہار محبت كرنا جا بالمرجمت في ساتهوندد يا اوراحد في خود اى ا ظبرارمحبت كرديا\_

پھریس نے بھی اپی تمام تر ہمیت آھٹی کر کے اسے دل کا حال کہدویا ہوں ماری مشتی محبت کے سندر مین طنے لی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہاری محبت بھٹی برواز چڑھنے کئی احمد اور میرے تھر والول کے ساتھ تعلقات ایکھے تھے تکر پھر بھی ہمیں بہت تھا کہ وہ جماری شادی کے لیے راضی تبیں ہوں سے احدایی چھٹیا ہوری کر کے دالیس کیلے مجتے۔ ادر میں پھراس کی راہیں دیکھنے گئی اور تنہارہ کئ

چین ہے و ماغ نے کہانہیں میں بیاحبت میں سے محبت تو رولا وی ہے بینتے ہتے کھر اجاڑ ویل ہے محبت تو دن کا چین ادر را تول کوسکون چیمین کیتی ہے محبت تو جدانی دی سے محبت کا راستہ تو بہت ای دشوار ہوتا ہے محبت كرنے والے تو سارى زندكى آمول سسكيول میں گزارتے ہیں اور روناان کا مقدر ہوتا ہے۔

ول نے کہا آ منید کھیجی ہو تھے محت ہوگی ہے جب محبت ہوتو موسم خزال بھی موسم بہار لگناہے انجانی ی خوش محسوس مولی ہے جس سے محبت مواس کا دیدار کرنے کو جی جا ہتا ہے اس کا نام س کو خوش ہوئی ےاس کی ہر چیز اچھی لکتی ہے اگر تھے احمہ سے محبت میں ہے تو کیوں اس کے لیے اتی بے چین ہے کیوں بار باراسکو باد کررہی ہوکا فی دمریک دل ود ماغ کی جنگ جاری رہی آ خر کار احمہ نے اپنی شکست کا اعتراف كرليااوردل جيت كيابه

وماغ نے بھی کہدویا ہاں آصفد تھے احمد سے محبت ہوگئی ہے اور میں دل ہی دل میں احد کو کہنے لگی \_آئي لويواحمه آئي لويواحمه ميري جان -

چپی متنی اس کی محبت میری بیر ادا میں وہ محسوس نہیں کرتے ہے ال کی ادا ہے خواب دیکھے میں نے ہر پل اس کے نہ ہمیرت کچے یہ الگ بات ہے میں نے جب بھی اظہار محبت کرنا جایا ل یہ الگ بات تو مر کمیا ان ک محبت میں کیوں نہ بڑھا جاڑہ میرا یہ الگ بات ہ وہ تو از کے دل میں میرے شاکر میں ان کے دل میں جگہ نہ بنا سکا میدالگ بات ہے میں دل ہی ول میں احمد ہے محبت کر چکی تھی میں احد ہے محبت کا ظہار بھی کر چکی تھی میں محبت کی راہ میں چل نکل بھی میں اب ان راہوں کی مسافر بن چل بھی جن کی کوئی منزل ہی نہیں بس چند کسی نصیب

جواب *الآل* 131

حنت زنده مصميرتن

W

W

ш

ρ

a

k

S

0

C

8

t

C

ہاہر نگلنے ہے منع کیا تھا احمد کی اس بات پر میری ایک منہ کی نے کہا کہ تم کون ہوتے ہواس کورو کنے والے کیالگتی ہے تبہاری احمد نے کہا یہ میری بیوی ہے ساری سہیلیاں میرے منہ کی طرف ویکھنے لگیس میں محمر بھاگ گئی۔

W

Ш

W

P

a

k

S

C

m

پر کیا تھا یہ بات شام سے پہلے ہی سارے گاؤں میں جنگل کی آگ کی طرح پیٹیل کئی کہ آصفہ اور احمد نے شاوی کرلی ہے میری مال نے مجھ سے یو چھامیں نے چج بچے بتادیا پھراحمداورمیرے کھروالے ا کھٹے ہوئے بات کو مزید پھیلانے اور جھڑ ہے نساد ہے نیچنے کے لیے دونوں گھرانوں نے طے کیا جوہونا تقاوه بوگيااب قدرت كافيصله بجهركراس رشيتة كوقبول کرلیں پھرہم دونوں ایک ہو گئے بہت خوتی تھی ہمیں پیارمحبت میں کئی تم کی قربانی نہیں ویٹی پڑی کہ ہم خود کو خوش قسمت بیخنے کے خود کو ہواوں میں اڑتا محسویں یرنے کے ہماری محبت دن بدن بروان چڑ مصے لکی تھی احمد کی چھٹیا ختم ہو تیں اور احمد واپس چلے مھے مير السرال والع ميري بهت عوت كريت سيح ميرابرطرح سيدخيال ركحتيين بهت خوش محى احمدكي پھو پھیاں اکٹر کہتی تھیں احمر تو حور لے کر آیا ہے ہیں بہت خوش ہوتی تھی۔

دوا کا بہانہ بنا کر زہر دیے دیا شاکر
اس کے بن جینا بہت مشکل ہے
اب عید منانا بھی بہت مشکل ہے
اب عید منانا بھی بہت مشکل ہے
وہ ساتھ ہے قیاتی تھی سائسیں
اب سائسیں لینا بہت مشکل ہے
وہ ساتھ کہنا لوٹ آ واحمہ
تہباری آ صف کا جینا بہت مشکل ہے
ویاوٹ کرند آ ہے تو ہم جا کیں ہے
پہر ہمیں رو کنا بہت مشکل ہے
پہر ہمیں رو کنا بہت مشکل ہے

و یکھتے ہی و یکھتے دومال گزر کے اورایک بار پھر جدائی ختم ہوئی اورا تھ پھر عیدالانٹی پر کھر آ مجے جاندرات ہم ملے احمد نے بچھے ہاتھ تک نہ لگایا تھا بچھے آج بھی فخر ہے کہ میں نے ایسے انسان سے محبت کی ہے کہ جس کے اداوے پہنتہ تھے نبیت صاف تھی مگر قسمت میں جدائی تھی ہوہمیں مل کئی مگر قسمت میں جولکھا جائے وہ تو مل ہی جاتا ہے قدرت کے فیصلے کے آ مجے تو کوئی کاوٹ حاکم نہیں کرسکن ۔

W

W

Ш

၉

a

k

S

O

C

8

t

C

O

ین اکثر سوچتی ہوں محبت کیوں کی پھر سوچتی ہوں محبت کیوں کی پھر سوچتی ہوں محبت کرنا میر کی قسمت میں لکھا تھا آ نسود کے سسکیا زمانے ہمرکی ہا تیں تو ہرے مقدر میں تھیں یہ سب پچھاتو میر نے نقیبوں میں کھی جا چکی تھی پھر ماتا کیوں نہ چاند روات ہم کالی دیر تک بیٹھے رہے عبدو پیاں ہو کے ساتھ جینے مرنے کی قسمیں کھا میں پھر ایک دوسرے کو الوداع کم کہ کرایے گھروں کولوٹ مجے احمد کافی چھٹیاں لے کر آئے تھے پھر ہم نے شادی کا پر داگرام بنایا اور سمیرا کی مدد سے ہم کورٹ میرج کے پاس پر داگرام بنایا اور سمیرا کی مدد سے ہم کورٹ میرج کے پاس میری آباد آگئے بیباں احمد کے دوست کے پاس دودان رہے اور شادی کر کے واپس جا گئے ہمیرا نے میری کرن کی شادی ہے اور میری کرنے کے باس دودان رہے اور شادی کر آئے میری کرن کی شادی ہے اور دوران کی کہ آصفہ کوساتھ ضرور لانا۔

اس طرح ای نے جانے کی اجازت دے دی
ختی بجر میں کی کی شاہ بی پر جانے کے بجائے اپنی
شادی کروا کے والی آگئی تی ہم بہت خوش سے کہ ہم
نے ایک دوسرے کو پالیا ہے اپنا جیون ساتھی چن لیا
ہے گر جمیں کیا معلوم تھا کہ ہماری خوشیاں عارضی
ثابت ہونگی ہماری محبت کو زیانے کی بداظر کئے گی اور
تاری محبت دشت کردوں کی انظر ہوگئی۔

اور میں تنبا ہوگئی شادی کے بعداحمہ نے روکا تھا کہ کس کے گھر زیادہ نہ جایا کرد ایک دن احمد آئے ہوئے تنے اور میں مبلیوں کے ساتھ جارتی تھی آ کے سے احمد ملے پوچھا کدھر جاربی ہو میں نے تو آپ کو

جواب عرض 132

محبت زنده بےمیری

2014 -- 3

ر ای تھی جب بھی اس کی یا دآتی اداس ہو جاتی ہوں کیا کروں بچھ بیس آتی ۔ بیہ ہے میری داستان محبت ۔ بیہ غزل احمد کے نام ۔

W

W

W

p

a

k

S

O

C

S

t

Ų

C

O

m

ول میں دروسانے والے کیے ہو جھے کو بہلانے والے کیے ہو آئی نہیں جھے نیندراتوں کو جھے تہائی میں یا وا نے والے کیے ہو میں نے جنوں کی حد تک محبت کی تم ہے محبت کی لاج ندر کھنے والے کیے ہو کھائی تھیں تم نے تسمیں ساتھ فیھانے کی قسموں کوتو ڈکے جانے والے کیے ہو تم نے کہا تھا ساتھ ووں گا مرنے تک اپنی بات پہقائم رہنے والے کیے ہو قارمین میرا پہلائم ہر بند ہو گیا ہے تمام دوست

دوہارہ دابطہ کریں قار نین کیسی ہے آصفہ کی کہائی۔

قار مین جود وست بہن بھائی اس تحریک پڑھے

اس ہے رکوسٹ ہے کہ وہ احمہ کے حق میں دعا ضرور

کریں میں جو بھی لکھتا ہوں بچ لکھتا ہوں اور بیا یک

چی کہائی ہے ہاں اس میں اضافی الفاظ ڈالنے اور

تر تیب دینے کے لیے پچھ الفاظ تو ضروری ہوتے ہیں

میری دعا ہے اللہ آصفہ کو صبر عطافر مائے ۔ آمین ۔ اور

ہمارے پاک وطن کو وغن اور دہشت کرووں ہے

ہمارے پاک وطن کو وغن اور دہشت کرووں ہے

ہارے لیاک کرے تمام دوستوں ہے دعا ہے کہ میری ای

موہائل ہیل چوری ہوگیا تھا جو حضرات جھے ہے دابطہ

موہائل ہیل چوری ہوگیا تھا جو حضرات جھے افسوی ہے

میرے دوستوں کا رابطہ تم ہونے کا پلیز میرا نیا نمبر

میرے دوستوں کا رابطہ تم ہونے کا پلیز میرا نیا نمبر

خیراندیش بھائی ۔ عاصم بوٹا شاکر چوک میں ا

ا پنے بیار کو پانے کی خوٹی تھی کہ جھے میری منزل لگی ہے ہم آیک ہو کے مشکلیں ہو گئے مشکلیں آ سان ہو گئے مشکلیں آ سان ہو گئے مشکلیں جن کا سامنا حبت میں کرنا پڑتا ہے جھے پہانبیں تھا کہ اللہ کے قانون اور اس فیصلے کے آ سے سب بے بس ہیں ۔

W

W

W

၇

a

K

S

0

C

8

t

C

ہوا کچھ ہوں کہ احمد جب چھٹیا ہوری کر کے واپس آرمی جی گئے تو بات روز کرتے تھے ایک ون ساری رات انتظار کرتی رہی ان کی کال ندآئی آ خریار مسلم کا ان ان کے کال ندآئی آ خریار مسلم کا ان ان کے حال ندآئی آ خریار مسلم کا ان ان کے حقت جس سیل اون کر سے سوگئی تھی سورج نکل آیا جس ابھی تک سورجی تھی اچا تھی میر کے کانوں میں مسجد کی آ واز پڑی اعلان کیا تھا میر کے وہا کے جس شہید ہوگیا ہے میت آ رہی ہے جناز کی اعلان بعد جس کیا جائے گا جس جلدی جلدی جناز کی اعلان بعد جس کیا جائے گا جس جلدی جلدی کر سے اعلان اور تھی اور امحلہ ہمارے کھر جمع تھا ای اور بھی آ تھی ہیں سب کے گئے لگ کر زار وقطار رور بی می تھی کو کھے حوصلہ دے دے تھے۔

ہمارے گھر قیامت کا منظرتھا ہر آ نکھ اشک بہا رہی تھی ہرفر دکواحمہ کے جانے کا دکھ تھا آخر گھر کا اکلوتا تھا دن کے کمیارہ ہے احمہ کی سیت آئی سب احمہ کی میت ہے لیٹ کرروتے رہے میں بھی اس سے لیٹی اور روتی رہی میں روتے روتے ہے ہوش ہو چکی تھی جب جھے ہوش آیا تو میر سے احمد کومنوں مٹی سلے و باکر سب لوگ واپس آ چکے تھے۔

میں نے ہوش میں آتے ہی مجررونا جلانا شروع کرویا تھامیں اپنی قسمت کو دوش دے رہی تھی میں پھر اکیلی روسی کئی دنوں تک میں نے کھانا بینا جھوڑ دیا تھا میں ایک کام تھا رونا بس رونا پھر میرے سسرال اور سیکے والوں نے بچھے سجھایا کہ بٹی تھے فخر ہونا چاہئے کہتو ایک شہید کی بیوی ہے تیراشو ہر مراہیں وہ زندہ ہے اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے شہیدز ندہ ہے تم اسے مردہ نہ کہو میں ای طرح صبر وشکر کر کے زندگی بسرکر

اگت 2014

133 18 12

محسنة ندم سرمرك

## ميري عبدلهولهو

-- ترير - محد خان المجم - ديباليور - 135 ph.0347,6373

شنرادہ بھائی۔السلام وعلیکم ۔امید ہے کہ آپ خیریت ہے ہوں ہے۔ ماہ جنوری میں جواب عرض میں میری تحریر۔زہر ۔ی اشاعت کو آپ نے ممکن بنایا جس کے لیے آپ کا بہت ممنون ہوں عیدالفطر کے موسعے پراپی آپ بنتی ۔میری عیدلبولبو۔ لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں ای شارے میں ہی جگددے کرشکر ہے کا موقع دیں امید ہے سب کو پہند آ ہے گی تمام قار میں کومیری طرف ہے دلی عیدمبارک قبول ہو

ادارہ جواب عرض کی بالی کورنظرر کھتے ہوئے میں نے اس کہانی میں شال تمام کرداروں مقامات کے نام تبدیل کرو ہے ہیں تا کہ کسی کی دل تعنی نہ ہواور مطابقت محض اتفاقیہ ہوگی جس کا ادارہ یا رائٹر ذیروار ہیں ہوگا۔اس کہانی میں کیا کچھ ہے یہ تو آپ کو پڑھنے کے بعد ہی پن چلےگا۔

آئی ہیں نہ برئی ہیں نہ رکتی ہیں ایک شع تھی ول کی جو برسوں پہلے ایک عید نے بجھا ڈالی ہر سال ہی میرے دل پران دنوں قیامت گزرتی ہے دہ چوڑیوں کی گھنگ وہ قاتل سارنگ حنا جھے زہرگئتی ہے یہ سب چزیں زخم زخم کرتی ہے جھے ہرعیدمعلوم نہیں ہیں کس روشنی پر گامزن ہوں۔

ون کے اجالے میں بھی جگنوں پر کھنے کی ضد کرتا ہوں ماضی کی اقتعاء عمرائیاں میری ہرعید کی تمناؤں کواس قدر کیوں اوھورا کردیتی ہیں ۔

کاش بچھے کوئی الہام ہوتا کاش میر ہے معصوم جزبوں کی اس قدرتقسیم نہ ہوئی جانے اپنے سامنے کتنی محبتیں فناہ ہوئے دیکھیں لیکن پھربھی دل اپنی دسترس میں نہ رہا اور نہ چاہتے ہوئے بھی محبت کے سریلے میں نہ رہا اور نہ چاہتے ہوئے بھی محبت کے سریلے میں تہ رہا اور نہ چاہتے ہوئے بھی محبت کے سریلے

دل کیوں اپنے بس میں نہیں ہوتا آخر دل میں اتنی انفرادیت ہوں ہے نجانے کیوں مجھے ابشہر کی رنگینی بازاروں سے خوف آتا تفاعید کی شاینگ اب کر دار محمد خان الجم۔غزالہ۔عمیر میرےشہر میں بید دفقیں کیسی ہربشرکی کیا آرز و ہے کہادل نادان نے مجھے چیکے سے الجم تو کیا جانے اپنان بازار دں کی سج و جمج تیری تو ہرعمید ہے لبولہو Ш

Ш

၇

a

K

S

0

C

8

t

C

O

m

کیکن انسانی سوچ سے جنگ کر کے تر اور کے نماز بھی ادا کر ہی ٹی رات کے دس بج کر چند سیکنڈ ہوئے ہوں ہے میں گھر آ کر سکون سے کمرے کی حبیت پر سونے کے لیے لیٹ کیالیکن شاید آج نیند کی دیوی جھ سے روٹھ چی تھی ہلکی ہوا چل رہی تھی مجھے نہ جانے کب میر ہے ماضی میں لے گئی۔

PĂI

W

Ш

W

p

a

k

S

E

m

### SCANNED BY DIGEST.PK



WWW PAKSOCIETY COM RSPK PAKSOCIETY COM

t

ONDINE DIBROARY FOR PAKISTAN

PAKSOCIETY | F PAKSOCIETY

W

W

a

k

S

کائی ون ماتی میں وہ تین ون عیدے سلے چلیس مے شاریک کرنے کے کیے تھیک ہے غزل جان جیسے تمهاری مرضی\_

W

Ш

W

P

a

k

S

O

E

C

m

انتباکی احساس ول مقی اور جواب عرض میں شائع ہونے والی میری کہانیوں اور شاعری نے است میری فین بنادیا تھا اکثر ہمارے گھر آ جاتی تھی ایک محكد تعابهارا اوركمر يلوسطع يرجعي ان سيهكال التعطيعلق تے وہ ان دنوں تھرڈ امر کی سٹوڈ نٹ تھی میری آپی کی بیت فریند بھی تھی ہم لوگ کانی بار ایک ساتھ ويبالبورشمر محمئ يتقي

البته بيهبلى عيدهي كهبم سب في ايك ساته عيد کی شانبک کا پلان بنایااویے بار غزل اب تو ستائیسویں سر پر آگئ ہے مسح ضرور جائیں مے شایک کے لیے او کے تعلیک ہے۔

اوے یا آج محیس رمضان السارک تفامیں مسح کی نماز کے بعد کچھ در سویار ہا پھراٹھ کر شہر جانے کی تیاری کرنے لگا آئی بھی تیار ہو رہی تھی گرمی بھی زرول برتھی بھائی میں غزل کی خبر لیتی ہوں کہ تیار ہو رہی ہے یا جیس اتا کہہ کر آپی غزل کی طرف بڑھ کی اور میں بے چینی سے آئی اور غزل کے آنے کا ویث كرنے لگا تقا۔

تقريبا آو هے محصے بعد آلی اکبلی بی ہوٹ آلی بینائی وہ غزل تو شاینگ کرنے اسمیلی چلی گئی ہے۔ کیا لیکن الملی بی تنی وہ رہیں راے کواس کا کڑن ان کے محرآ یا ہوا تھااس کے ساتھ کی ہے جلو بھا لی کوئی ہات ہیں ہ اسے بازار میں ہی ڈھوندڈ لیس <u>عم</u>ے عمیر جیسے بچھے شاٹ مالگا آئی نے میراہاتھ پکڑتے ہوئے مجھے جلدی ہے بازار کاسنگل دے دیا۔

میرے تو جیسے سارے خواب ہی ٹوٹ مجئے تھے بدولی کے ساتھ میں آئی مازار کی طرف بڑھ مجے آئی نے اپنی ہر چزخرید کی لیکن میرا دل جیس کر رہاتھا کچنے خرید نے کامیں نے سارابازار حیمان بارا مگر <u>جھے</u> غر ل

ز ہر بن کر ڈیتی ہے وہ حادثہ وفا اور محبت کونگل ممیاجب بھی عید آل ہے میرا دل جا بتا ہے میں سی اسے جہال میں چلا جاؤں جہاں جھے میری و واہوعیدیا وندآ ئے تارول بھری رات میں بللی بللی چلتی قدرے مرم ہوا میرے زخول کی تہدیس اختثار نہ پھیلائے أتكمول سے بھي آنسون كريں۔

W

W

Ш

၇

a

k

S

O

C

8

t

C

O

m

نتيكن ميں بلھرتا ہول صرفِ ان عيد لجوں ميں و کھ جمیشہ خاموش ہوتے ہیں دکھ چھڑنے کا جمیں ہوتا لیکن ان ٹوٹ جانے والے رشتوں کا ہوتا ہے جوعمر بمرى رفافت كے بعد يل بحريس توك كر بلحر جاتا ہے بالمفول من قلم محى يبي وكوتهات بين تظيفات اوروه لمی گفتلول کی بہی تم بی تو قلم کوروانی و سیتے ہیں۔

میں لکھ رہا ہوں مر ہرسوج بر بہرہ ہے کیوں کہ و کھ بہت گہرا ہوتا ہے زندگی کی خوشیاں چھن جا تمیں تو اوراق بی تو ان د کھول کا مداوا کرتے ہیں میری لا محدود سوچیں احساس زیست کواد ربھی الجماری تھی۔ آبله بإنفامر بيفكن بمي ميشي تقي

ہراک یاد ناکن جیسی تھی سلسلهم فاصله لحد كب سمنه بين انجعي توجعتن بهت زندگي هي **نینا**برستے بہت<sup>مثل</sup> ایر ساری کا ئنات بھیگی بھیگی تھی مراہم خزال جب ہے پوسھے انجم موسم بہارتب سے روشی کھی

غرل يار رمضال المبارك آديه سے زياده گزِر چکا قفااورتم ابھی تک خاموش ہواس کا نام غزلہ تفالیکن میں ہمیشداہے بیار ہے عز ل کہ کر بیکار تا تھا كيول كدوه ميري شاعري كي غراول كي ول ي

ایک دن میری ڈائزی پڑھتے ہوئے اس نے ایک غزل پر بچھے ڈھیروں میا تمیاد ویں تنب ہے میں نے اسے بیار سے غزل کہنا شروع کر دیا ہے بارا بھی

ميرىعرولبوله

اب ایسانہیں تھا عیدسر برآ گئی لیکن میں نے غرل کی سیانہیں تھا عیدسر برآ گئی لیکن میں نے غرل کی سیانہیں کیا تھا۔ خوال کی بے دخی پراپنا کوئی ڈرنیس مجمعی تیارنہیں کیا تھا۔ خیال یار سے سارے موسم خزاں ہو گئے تھے میری زیست ٹاتواں میں محبوں کی جومعراج تھی

W

W

W

p

a

k

S

O

C

S

E

Ų

C

O

m

وہ تنہائی کا زہر بن رہی تھی کیا میں غزل کی محبت میں میر پورتھا یا صرف لڑکین کی نادانی تھی۔ کیا میری میہ عید عشق اور جنون جیسے جانکسل راستوں کا انتخاب کر چکی تھی یا بھی جیسے اپنی ذات کا انتساب اور لکھنا تھا۔

کیا غزل کومرف میں نے جایا تھایا اس نے بھی بھے ہمی جایا ہے نہیں اسے تو جس نے جایا ہے وہ تو مسرف میں اسے تو جس نے جایا ہے وہ تو مسرف میری تحریروں کے عکس کی دیوانی تھی اس کے دل جس تو شایر عمیر تھا۔

آج میری تخلیق کے ہزار ہاباب اور کھل میے سے کون می عید کیسی عید یہ عید تو میرے لیے کڑی آز مائش تھی میں حساس تھایا محبت میراسر مایا حیات تھی کہال عشق کا ملحوم اور کہال میری دل اور میرا تلم میری ہرموج کسی غزل کو چاہ مرتی تی دل سفاک ہے یا محبت جرم ہے۔ یہ

میری عیدا بی ذات ہے، کی گر رہی تھی دردوائم کی لہریں کئی غزلوں کوجنم دے رہی تھیں ادر میری ہر غزل بے رونق می ہورہی تھی ہاں غزل ہمارے کھر آتی رہی کیکن وہ غزل غزالہ عمیرین رہی تھی۔

ہاں آج عید ہی تو تھی لیکن میری عید لہولہوتھی میرے خواب تو شیخے کس نے دیکھے میری ہر غزل میری میں کساتھا میری میں کس نے دیکھے میری کساتھا میری محبت پروان چڑھے سے پہلے ہی لوٹ چگی تھی میری شاعری لبولبوہو تی المحتقبیم ہورہ سے تھے میری غزل میری شھی میں بھی ابنانہ تھا شاید۔
آج میری تنہا کی سے بیہ عید روتی ہوکی

وه غزل ميري سوچيل مين انجمي جولً

نظر نہ آئی آئی کی ضدکرنے پر میں نے چند ایک چزس اپنی خریدیں اور ہم لوگ شام سے پہلے ہی واپس کھر فوث آئے تھے۔

اس دن غزل شام کوبھی ہمارے گھرنہیں آئی تھی جھے تو کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا ساری رات بے چینی میں کزار دی۔

صح ابھی نماز پڑھ کے آیا تھا کہ سامنے غرال آئی ڈھیر ساری شاینگ آئی کو دکھانے آئی ہوئی تھی میری یاد میں ہر دفت کم رہنے والی وہ سنجیدہ می لڑکی آج ہر سوچ سے بے نیاز ایک شوخ چنجل مزاج کے ساتھ بوی رکیس می نظر آری تھی۔

میں قریب ہے گزراتو میں نے سلام مجی آئیں بلایا اور میں اس کی اچا تک اس بے رخی پرتزپ کررہ عمیا آئی بیرساری شا پاک عمیر کی پیند کی کی ہے میں نے آج تو مزہ ہی آئی اے اف آئی ڈھیر ساری چیزیں آئی عمیر بہت اچھا ہے میں جو بھی کہتی ہوں جھے لے کردیتے ہیں۔

آپ کیا کیا خرید پرلائے ہیں آپی نے اپنی اور میری چیزیں غزل کود کھا میں اچھی ہیں بہت اچھی ہیں سوری آپی تمیسرنے جھے استے پیار سے شاپٹک کیلیے کہا اور میں نہ جا ہے ہوئے بھی انگار نہ کر سکی۔

ہم پھر کسی دن اکھے بازار جائیں ہے اب میں چاہ میں چاہ میں چلتی ہوں انتخا کہد کر غزل اپنے گھر چلی گئی آج ستا کیسویں کی رات تھی ہر گھر میں اجھے اچھے کھانے میں رہے ہے آئی نے بھی مجھ سے یوچھا کہ ہم کیا بین رہے ہے گئا میں تو میں نے کہا کہ جوآب کوامیھا گھے پکالیں آئی دیکھی رہا ہوں۔ دیکھی رہا ہوں۔

کیکن وہ ۔۔ وہ تو شاید عمیر کے خوابوں کی رائی بن رہی تھی شام کو پھر غزل سویاں کیکر ہمارے کو آئی تو سرسری سیا مجھے ہیلو کہا حالانکہ پہلے جب بھی آئی تھی کوئی نہ کوئی جواب عرض نے جاتی یا بھی میری شاعری والی ڈائری نے جاتی تھی۔

WWW PAKSOCIETY COM RSPK PA CIETY.COM ONDINE DIBRARY
FOR PAKISTAN

PAKSOCIETY1 | f

f Paksoci

w

**w** 

P a k

O C i

e

. C

0

ساتھ نہ دیاارے بھائی کدھر ہو پچھ کھالو دیکھویا ہر کون آیا ہے آئی نے بچھے آواز دی تو میں نے اپنی آئیسیں زیر دئی اور چوری سے صاف کرنیس باہر لکلاتو چکرا کر گرنے لگا۔۔

W

W

W

p

a

k

S

О

C

E

Ų

C

O

m

وہ غزل بی تھی جو ہلیک ساڑھی ہیں سیچنگ شوز میچنگ جوڑیاں میرے سامنے کھڑی مسکرار بی تھی لیکن وہ عید مبارک میری آ واز گلے سے نہ نکل رہی تھی لیکن وہ ہڑم سے بے نیاز آپی سے گلے ل رہی تھی۔ گلے آج نو ال نے بنس کے ظالم رسم دنیا بھی ہے موقع بھی ہے وستور بھی اچھا یار ہیں چلتی ہوں آپ لوگ بھی آ ہے گا ہمارے گھراور آپ بھی آ ہااس نے مجھے پخاطب کر کے

مارے کھراورآ ہے بھی آٹاس نے بجھے خاطب کر کے کبددیا آج وہ غزل نہ بھی جومیری غزل تھی آج غزالہ عمیرتھی لیکن کیا دل کے ساتھ ایسا بھی ہوتا ہے کیا محبت است بھی تھی جھے آج تک اس سوال کا جواب نیل سکا کیا پیار یکھرفہ بھی ہوتا ہے۔

ہاں شاید میری محبت ون سائیڈڈ ن تو تھی جو اس طرح بھر کنی ادروہ بھی عید کے دلوں میں میں اپنی سوچوں میں میں اپنی سوچوں میں ناجائے کب تک کم رہااور وہ چلی گئی آئی میرے لیے کے کر آئی میرے لیے کے کر آئی میری مشکل سے چند نوالے حلق میں ڈالے اور پھر سونے کی ناکام کوشش کی مگر سونے کی ناکام کوشش کی مگر میندند آئی تھی نہ آئی ہی۔

مری خاموتی میرے دل ویران کو اور بھی ویران کو اور بھی ویران کر رہی تھی ادھران کے ویران کر رہی تھی ادھران کے محمد چلیں آئی ہے کہ چلی جاؤ میرا موڈ نہیں ہے۔ بچھے سے یو چھا۔ نہیں تم چلی جاؤ میرا موڈ نہیں ہے۔ او کے تھیک ہے آئی چلی گئی۔ او کے تھیک ہے آئی چلی گئی۔

محراییا گل رہاتھا کہ جیسے میری ہرغزل منی جا رنگتی اٹھ کراپی شاعری والی ڈائزی نکال لی تھی آج میلا دن تھا کہ بچھے اپنی بھی شاعری اچھی نہیں لگ رہی تھی ہدیے ڈائزی صونے یہ بی دی کھی ٹی وی آن

W

W

ш

၇

a

K

S

O

C

8

t

C

جوآ کینے گھر میں ہجنے سنور نے کے لیے تھان میں دکھائی و سے والا اپنائی میں روح فرساداستانوں کوجنم دے رہاتھا پہلی محبت کا تصور ریت اور کانچ ہی تو ہوتا ہے جوشکسہ دنی کا حساس دلاتا ہے۔

میں اپنے کرے میں بند تھا لوگ عید کی تیار بوں میں فوب کے ہوئے تھے۔ اچا تک آپی نے درواز ہ کھولا ارے بھائی کیا ہوگیا ہے لو نے رہے میں انٹھوشیو کراواور نہا کر کپڑے تبدیل کر دمیں نے تہمارا درلیں ایک ہفتہ پہلے ہی ڈارٹی میں کروالیا تھا جھے معلوم تھا کہم کوئی نیا ڈرلیس تیار بیس کر دار ہے ہواٹھو شاہا آپی نے بھت زبردی اختے پر مجور کر دیا بے شاہاش آپی نے بھت زبردی اختے پر مجور کر دیا ب دئی ستے اور کہی رکھنی تھی تھے۔

مسجد جا عمیا بنی جائی گلیاں ویرا نیوں کا منظر پیش کرربی تلی برخوشی مرہم ی تھی احساس عیرضم ہوگیا تھانماز عیداد! کی چند ایک دوستوں سے ملا اور سیدھا گھر آ گیا پھروہی اپنا کمراا پی تنبائی ٹی چاہیے ہوئے بھی ٹی وی آن کردیا چینل چینچ کررہا تھا کہا چا تک عطا اللہ خان جیسیٰ حیلوی کے درد بھری آواز نے میرے دل زخموں کواور بھی ہوادے دی۔

ڈھولامناؤ ناایں عیداں آو پہلے پہلے۔ میں بھر عمیا ٹوٹ عمیارو ناجا ہائمیکن آنسوؤں نے

PAKSOCIETY I F PAKSOCI

کین دل کوآج تک کون مجھاسکا ہے۔ اب میرآنسو مجھے قسمت نے دیئے ہیں یامیری خاموش محبت نے ان ہی چیزوں کوسوچتے میرے بالوں میں چاندی اثر رہی ہے۔ ملک نوٹ نا اسلام میں اسلام میں اسلام میں م

W

W

W

P

a

k

S

О

C

8

t

Ų

C

O

m

کیکن ڈندگی نے اوران عیدوں نے جھے میرے سوال کا جواب بھی نہیں دیا اب تو تلم سے خون آتا ہے اور آن کا میں دوران کا میں ہے کہ موت دورا آتا ہے کہ موت کی آغوش میں ہی سکون ملے گا۔

چلتے چلتے اپنی غرال کومیری بداہو عید اور اس کی خوشیاں جھی بہت بہت مبارک ہو۔خدا جافظ۔
خوشیاں جھی بہت بہت مبارک ہو۔خدا جافظ۔
قار مین کیسی لگی میری کہانی اپنی قیمتی آ راء۔۔۔

ضرورنواز ييجكا

تمساوه

کرتا تو اس ہے وحشت می ہونے لگتی تھی مجیب کا اضطراب تھازندگی تاراض تھی دل خفا تھا ندرویا جاتا نہ مسکرایا جاتا تھا۔

W

W

Ш

ρ

a

k

S

0

C

8

t

C

О

تقریباایک کھنے بعد آپی واپس آگئی غزل کے گھر سے اور جو پہنے آپی نے بتایا تھا وہ میری ساعتوں کے لیے وہ کہنے انگارے ہی تو تھے بھائی غزل کے گھر کانی مہمان آئے ہوئے تھے آج عید کے موقعہ پر ہی عمیر کے مال باپ نے غزالہ کا ہاتھ ما تک لیا تھا گائی ویر سلے ما تک کیا تھا گائی ویر سلے ما تک کیا تھا گائی ویر سلے ما تک کیا تھے تھے گر آج غزالہ کی مقلی ہو چکی تھی وہ دولوں بہت خوش ہیں ان کی عید کی خوشیاں تو وو بالا ہو چکی تیں۔

اور ناجائے آئی کیا کیا گہا گہی دہی اور میں آئی کو صرف اتنای کہد سکا کہ ہاں آئی بیتو اٹی اٹی قسمت ہے آئی میر ہے جذبات غزالہ کے لیے بھی تھی ۔ بھاگ کر مجھ سے لیٹ کی اور ہم وونوں جی بحر کے روئے ارہے بھائی ہی میں اپنے بھیا کے لیے جلا ہی چا ندی وہن لاوں کی جوغزالہ سے بڑھ کو خوبصورتی ہوگی بہن کیا جانے خوبصورتی سے خوبصورتی سے محبت کا تعلق شام کے سائے ڈھل محمد راست ہوگی پھر ون ہوگیا۔

اور پھروفت کا سلسلہ چلتے چلتے آج سمات سمال بیت مجیم عمیر اور غزالہ کی چند ماہ بعد شاوی ہوگئ اور میں تب ہے آج نک ہرعید کولہولہو منا رہا ہوں نہ جانے کب تک ایسار ہے گا۔

پھولوں میں اب مہک ہے کہاں رکوں میں اب دھنگ ہے کہاں فزاں بھی بدلے ہوئیہ بھی بدلے الجم اپنی ایسی اب قسمت ہے کہاں فاصلے صدیوں پہمچیط ہوں کہ لحوں کے دل کے کرب کی شدت ہر موسم میں یکساں ہوئی ہے میں اپنی محبت کا بحرم ہوں میں نے ہر عمید کوخو ولہولہو کیا ہے کاش میر اول غز الدکے لیے نہ دھڑکا ہوتا اور نہ ہر عمید لہو ہوئی

120 . 00 12

# تلافى

#### \_ يركزير ـ ساحل ابرو ـ وثرير النثريار ـ ph,0345.5913898

شہرادہ بھائی ۔السلام وعلیم ۔امیدہ کہآپ خبریت ہے ہوں ہے۔ میں آپ کی برم ادب میں ایک بار پھر لکھنے کی جسارت کر رہا ہوں جس کا عنوان ہے ۔ تا نی ۔امیدہ سے سے تحریب پہلے کی طرح جادب عرض کی پالیسی نے مطابق میار اور تمام قار مین سبق آموز ہوگی کیوں کہ تحریب تاریخ کے جبر نوں سے لی آئی ہے جس کی روشن سے ہم سب اجا کر ہیں میں جا نتا ہو کہ جواب عرض میں صرف اوسٹوریاں کی جاتی ہیں مگر پر تحریب کو اوب کی شاخ ہے ۔ ادارہ جواب عرض کی بایسی کو دنظر رکھتے ہوئے میں نے اس کہائی میں شائل تمام کرداروں مقابات کیام تبدیل کرد ہے ہیں تا کہ کسی کی دل شکنی نہ ہواور مطابقت تھن انفاقیہ ہوگی جس کا ادارہ یا رائٹر و مہدار نہیں ہوگا۔ اس کہائی میں کیا کچھ ہے بہتر آپ کو بڑھنے کے بعد بی پت ہے گا۔

> کردار جماالدین علاؤالدین ۔ جماالدین ایک جانباز سپاہی تھا ایک تیر سے اس کی ہلاکت ہوئی تو اس نے دم تو ڑتے وقت اپنے ایک ساتھی ہے کہا کہ میرے پاس وقت نہیں تم میرے ہوی بچوں کا خیال رکھنا ۔

> جماآلدین نے آخری انفاظ کے اور اس کی ساری گرون ایک طرف کو جمک گئی بیسالار ہندوستان کے ایک بوڑھے بادشاہ جلاالدین کا واماد تھا بحقیجا علاؤالدین کا واماد تھا جواس زیانے بیس کسی ملک کا گورنر تھااس کے پاس سات ہزار کی مختصر فون تھی جس کی مدد سے وہ بہت پہنچا ہوا تھا۔

جماالدین بھی اس کی فوج کا ایک نیک انسان مخاجس نے اپنے اس بادشاہ کی خاطرا پی جان قربان کر دی علاؤالدین ایک دن تخت پر جیھا کہ اس نے ویکھا کہ اس نے ویکھا کہ اس کے بوڑ ھے اور پر جیز گار پچا کی فرم روی کی وجہ سے سارے ہندوستان میں لوٹ مار کا بازار گرم ہے جگہ جگہ بغادت اور بے چینی تھیلی ہوئی ہے گرم ہے جگہ جگہ بغادت اور بے چینی تھیلی ہوئی ہے

وہ اب بھیٹروں میں ایبا الجھا کہ اپنے جانار ساتھی جماالدین کے بیوی بچوں کو بھی بھول کیا۔

اس نے تک آئر اپنے در بار کے وزراء سے مشورہ کیا کہ آخر ان خرابیوں کی وجہ کیا ہے پچھ نے مشورہ دیا کے کھانے پینے ادر عام اشیاء ستی کر دی جا کمیں تاکہ کم تخواہ پر سپاہی بحرتی کئے جا کمیں اس کے باس کی مدد سے ہر باس کی مدد سے ہر طرف امن دامان قائم ہوجائے گا۔

ووسرافیصلہ یہ کیا گہا کہ سارے ملک میں شراب پر یا بندی لگادی جائے جو گئ خرابیوں کی جڑ ہے باوشاہ خود بھی شراب بیتا تھا مگر اس نے ملک ادر توم کی بہتری کے لیے توبہ کرلی اور ہندوستان میں شراب بنانے بریا بندی لگادی ۔

سب سے پہلے اس نے اپنے شراب کے برتن اوڑے اس طرح دیکھادیکھی لوگوں نے اپنے شراب کے ذخیرے گلیوں میں بہادیے اس ناپاک شے سے نجات حاصل کرنے کے بعد۔

اگست 2014

W

W

W

p

a

k

S

C

S

t

C

O

m

140 88 12

Later

W

W

ρ

a

k

S

O

C

8

t

C

m

### SCANNED BY DIGEST.PK

m

W W W p Q k S 0 C S t 0

W

W

p

a

k

S

0

S

پکڑی گئی دیکھنے میں تو وہ ٹھک لگتے تھے مگر ہر باٹ کے پینیڈے میں سوراخ کر کے اے موم سے بند کر ديا كميا تفابه

W

Ш

W

P

a

k

S

O

C

t

C

O

m

اس طرح سوراخ عام عادی کوتو دکھائی نہیں دے تھے مر علاؤالدین کی عقالی نگاہوں ہے وہ پوشیدہ نہ رہ سکا تانون کےمطابق اےسزاسائی گئی مزاسنة ي دكانداركارنك بيالير كيا-

مگر ما دشاہ کے خوف سے اس کے منہ سے آہ بھی نہ نکل سکی دو طاقت ورسیا ہوں نے اسے قابو کیا اور ایک نے تیز دھار چیری سے اس کی ٹا تک سے یاؤ حکوشت کا یک کرنز از ومیس رکھاا درجیا دلوں کا دز ن بورا مردیاد میصفرانوں کے لیے بیالیا خوف ناکسبق تفا آئنده كوئي دكانداركم تولين كانضور بهي تبيس كرسكتا و ماں کھڑے کی لوگ تھر تھر کانپ رہے ستھے میں جانا ہوں کہ بیمزابہت بخت ہے۔

بادشاه في بور عاه وجلال عد كما مكر من فظر میں قانون تو زنا سب سے براجرم ہے یادر کھنا جوتوم اہیے قانون کا اِحرِّ ام نہیں کرتی وہ خوش ہونے کے بجائے بستی میں گر کرمٹ جاتی ہے مزا کے بعد بے ہوش دکا ندار کو علاج کے لیے سرکاری دوا خانے پہنچا دیا گیا اس کے بعد علاؤ الدین نے اس فاتون ہے يوجيما كدبتاؤتمهارا شوبركيا كام كرتا قفابه

حضور میراشو ہرآ ہے کی فون میں ملازم تھا آپ کی جان بیاتے ہوئے ۔۔۔جان بیاتے ہوئے ۔۔ بید کہد کرعورت کے ہونٹ لرز نے کے علاؤ الدین نے چونک کر اس عوریت کی طرف دیکھا پھرخود پر قربان ہونے والا وہ ساتھی یا وآ حمیا۔

بادشاه این غفلت ےاس قدرشرم سارتھا کہ زندگی میں مہلی بارایک غریب سے آگھ ندما ایا آخر اس نے آ مے بڑھ کر بڑی شفقت ہے اس عورت کے سریر ہاتھ رکھا اور بولا ہاں میری مہن تیراشو ہر جھ یہ ہی قربان ہوکر میرے کندھوں یہ ذمہ داری ڈال کر

بادشاہ نے سوئی دھاگے ہے لے کیر کھانے ہیئے کی اشیاءاوراستعال کی ہرشے تک کی قیمتیں مقرر کر ویں جو پہلے کے مقاللے میں کائی کم تھیں یوں اوگ کم روپوں میں اسی خوشی زندگی گزارنے گئے ..

اس طرح علاؤالدین نے زیروست نوج تیار کر لى دوسرى طرف كم تو لحدوال ادر ميقك وامول ييج دانول پر کڑي سزائيس مقرر کر دي کئيس ايك دن باوشاه کمانے کی تیاری کرر ہاتھا۔

ایک غریب عورت رونی چینتی شاہی محل پر آگئی اور حاکم وقت سے ملاقات کرنے کی ضد کرنے لکی در بانوں نے ڈانٹ ڈیٹ کراہے خاموش کر دیا ادر بادشاہ کوخبر دی خاتون کیا ہے علاؤالدین نے اس عورت کو بلا کر بوجھا حضور میں ایک غریب عورت ہوں بیوہ ہوں اور محنت مز د دری کر کے اسپے دد بچول کا پیٹ یالتی ہول ہارے یودس میں ایک خوشحالی خاندان رہنا ہے جن کے پکن سے ہر روز لذیزہ کھانوں کی خوشبوآ کی ہے۔

ایک ہفتہ پہلے میرے بچوں نے بریائی کھانے کی ضد کی تو میں نے جردہ کات کات کر کیجھ یسے بجائے اور ان سے بریائی لکانے کے کیے جاول خریدے تقریباد ویسے کے بونے دومیر جاول آتے مكروہ و يُدمير فكلے ميں نے دكان دار سے شكايت كى تو اس نے میری بے عزتی کر کے جھے دھکے مار کرد کان ے نکال دیاعورت نے اپنی داستال ختم کی۔

مادشاہ نے نصے ہے آگ بھولہ ہو می اور فورا مجھیں بدل کرخاتون کے ساتھ ہو گیاد کا ندار کے پاس جانے کے بجائے میلی خانون کے محر حمیا۔ اس سے ایک سے سے او ھے جیس کے حاول

منكوائے وہ واقع بن ياؤنكم نكلے تصاب بادشاہ نے سیابی بھیج کر دکا ندار کو طلب کر لیا اس طرح غریب عوّرت کے گھر عدالت لگ گئی اور پاہر کی ٹوگ جمع ہو مرکئے دکا ندار کے باٹول کا معائد ہوا تو اس کی حالاک

W W

W

၇ a

k S 0

C 8

t Ų

C

O

#### SCANNED BY DIGEST.PK

غم كى وه آك اشكون سے بجھائي بم نے آئ تم نيالي تفوكر لكاني كدمره أعميا تیرخاطرون کاسکون رات کی نیند گنوائی ہم نے اس زمانے میں بیار کر کیا کثر دھوکہ دیتے ہیں

W

W

W

P

a

k

S

m

ہراک موڑیہ ول ناوان کو بیہ بات سمجھائی ہم نے دل کی ہراکتمنا کو بھول کر صرف تیری یاد میں زندگی مخزارنے کی هم کائی بج محنی و و شمع تیری آ ہوں سے شامد اس کے ال کی چوکھٹ یہ جوجلائی ہم ہے

شامدريق مهوكبيرواله

تھے کے کی کوئی راز اکوئی گئی الرائع إلى الرائع أن أن وعا الترج ال كان بال حيرتي أتحمول على تيرب الأكول والا اياد تيرل مورث الله النه البق أيَّل مالَّت وَكِي قُو آ كُر يَهِ أِن ثَيْرِ الآل جَرِكَ اب قُو مُكُولُ جِينَ الْشِي جَنْ سَنِيانِ فَيْنَ رب سے دان دانے گئے درفاہ کے کہ بی ماگری اب آ ندا ئے مجل کیر ایا سائد تیان کاف ے کا کا کیا

ست کیا کوچی کیا دامثان سالی July 37 18 مستخمسي سنكو سأليا بل بل كر ال ولا ال

چلا کمیا جو میں بوری نہ کرسکا۔ باوشاه كأملال وتكهف يتعلق ركها تفاجند لمحاتو قف کے بعد کہنے لگا تلافی تو شاید میں ندکر سکول مگر تمباری اورتمها ہے بچوں کی زمدداری اب میرے او پر

W

W

W

၇

a

K

S

O

C

8

علاؤالدین خلجی کوبعنس مورخوں نے بڑاسخت حكمران ككها بيمكروه يمجحتا قفا كدمزا كالمطلب انتقام مہیں ہے بلکہ بحرم کورائے راست مرالا نا اور ووسرے لوگول كوعبرت دلاناب

اس نے ہندومتان کے بیس برس کا برامن اور خوش حالی دور عطا کیا ہے اپنی سلطنت میں الی تورتیں جاری کی ہیں ہے ملک میں مساوات کا دور دور ہوجائے اور کمزوروں اور طاقتوروں میں کوئی فرق ندر ہا کھانے چینے کی اشیاء اور استعال کی ہر چیز کے نرخ مقرر کرو ہے گئے۔

وہ واحد با دشاہ تھا جس نے پورے ہندوستان کو

قارئين يريمي ايك حيموني ى تحرير جوايك تاريخ کے جمرانوں سے کی کئی لفظوں کی سطے بیان کیا تھیا۔ آب لوگول كوكيس كل اين فيتي آراء سے ضرور نوازیں کیوں کہ آپ کی تقید میرے لیے جیت کی

ساحل ابرُّ وڈ م<u>ر</u>االلّٰہ بار بلوچستان ..

اك اميد تكى جودل سے بھلادى ہم نے اینار مانون کوخود آگ نگادی ہم نے یارگل بھی تھاا ورآج بھی ہے رہے گاتم سے ناجانے کیوں تھے یانے کی حسرت مٹاوی ہم

تیری بے دخی نے مجرُ کائی تھی جو آتش غُم

جوا*ب عرض* 143

الاتي

اكست 2014

## دل ہواوریان

-- ترير عامر جاويد ما تحى - ph,0300,7146494

شبرادہ بھائی۔السلام وعلیکم۔امیدے کہ آپ خیریت ہوں تے۔ ایک مال اپنے جیٹے کی خوشیاں چین کراس کو کیادی ہے تنہائی مایوی پریشائی یا پھراس کے بیار کی یادی ہی یا یادی جن کے سہارے وہ زندگی کے دن پورے کرتا ہے قار مین امید ہے آپ کو پہندا ہے گی میں نے اس کہائی کا نام ۔ ول ہواویران ۔ رکھا ہے اپنی جیتی آراہ ہے ضرورلواز ہے گا ادارہ جواب عرض کی پالیمی کو مدفظر رکھتے ہوئے میں نے اس کہائی میں شاہل تمام کرداروں مقامات کے نام تبدیل کردیئے ہیں تا کہ سمی کی ول شکنی نہ ہواور مطابقت محض انقاقیہ ہوگی جس کا ادارہ یا رائٹر ذمہ وارتیں ہوگا۔ عامر جاوید ہاتی۔ چوک اعظم لیہ۔

کروار میرسلاطین،شهربالوعلی۔زلیخا امارا شاداب پورے تعلق تھا وہ ہمیشہ گاؤں میں دہرے تعلق تھا وہ ہمیشہ گاؤں میں دہر کا دار میں ہی دہر کا در اور میں تاریخی وہ گاؤں کی عورتوں کوتھارت کی نگاہ ہے دیکھتی تھی ابو میں غرور نام کی کوئی چیز نہ تھی جبکہ والدہ کو غریبوں ہے الرجی تھی دعونت ان میں کوٹ کوٹ کر جبری ہوئی تھی۔

امی جان کا اینا ایک الگ مزاج تھارتم ان کی تھٹی میں ندتھا یہی وجہ تنی گھر کی مائمیں اور دیبات کی عورتی ان ہے ڈرتی تھیں۔

جھے والدصاحب کی عادات بیند تھیں سب کے ساتھ پیارومحبت سے بیش آئے متھا بی مزارع ہوں ساتھ کے خریب انسان بھی ان کے گن گاتے تھے میرسلاطین میر سے بھائی تھے۔ میرسلاطین میر سے بھائی تھے۔ جب انہوں نے گریجو بیشن مکمل کی تو والد

جب انہوں نے گریجویش مکمل کی تو والد صاحب نے علی تعلیم کے لیے انہیں لندن بھیج دیا ان کے جانے کی دحہ سے ساری بستی اداس ہوگئی وہ ہردل کی دھڑ کن اور ہرکمین بستی کی جان تھے۔

وفت دفتہ رفتہ گزرتار ہااور ہمیں میرسلاطین کے لوٹ آنے کا انتظار تھا یہاں تک کے نوکر بھی ان کی آمد کے منتظر تھے وہ روز ہی اپنی گفتگو میں میرے بھائی کا اجھے لفظوں میں تذکرہ کرتے جس سے محسوس ہوتا تھا کہ سلاطین کی یاد ایک لیمے کے لیے بھی ان کے دلوں سے محتوبیں ہوئی۔

بلاآخر وہ مبارک اورخوشیوں بھری ساعت آن پیچی ۔ جب میرے بھائی میرسلاطین کو اینے وطن والیس آنا تھا ہم نے بڑی ہے جینی ہے اس گھڑی کا انتظار کیا اور اس کو لینے ائیر پورٹ جیلے گئے گھر میں میرسلاطین کا انتظار بڑے والبانہ انداز میں کیا جا رہا تھا یوں لگا جیسے نگا ہوں نے ان کی را ہوں میں پھولوں کی جیاں بچھادی ہوں ۔

محبت کے جذبات نے بھی بھی کے چبروں کو کھلا دیا تھا خاص کر ہماری پرانی خادمہ کی جی شہر بانوتو گلا دیا تھا خاص کر ہماری پرانی خادمہ کی جی شہر بانوتو گلنار ہوئی جیاں کی خوشیاں اے لگ گئی تھیں شہر بانو بھائی ہے دو تین برس چھوٹی تھی بہین میں ایک ساتھ کھیل کر بڑے ہوئے تھے

اگست 2014

جوابعرض 144

دل بواوران

W

W

W

ρ

a

k

S

O

C

8

t

C

O

W

W

W

P

a

k

S

E

m

## SCANNED BY DIGEST.PK



t

W p a k S t

W

کسی پر فلاہر تبیس کیا انجھی مناسب ونت تبیس آیا تھاوہ والعده کے مزاج ہے بخولی ڈانف تھا کہ ای غریبوں ہے کس قدرنفرت کرتی ہے وہ ان کوایئے قریب بٹھا تا جھی پسند مبیں کرتیں ایک غریب ملاز مہ کی جئی کو بہو بنانے کا وہ تصور بھی نہیں کرسکتی تھی۔

W

W

W

P

a

k

S

O

C

O

m

شیز بانوں بھی بھی ماں کے ساتھ ہاتھ ہتھائے آ جاتی تھی وگرنہ وہ زیادہ تر اپنی رشتہ دارغورتوں کے ساتير کھيتوں ميں بي کام کرتی تھي اڪلے روز جب وہ نہ آئی تو میری سلاطین کواس کی بخت کمی محسوس بونی کچھ در بعد بی وه با هر تحییتوں میں نکل گیا و ہال شهر با نول اور اس کی ہم عمر لڑ کیاں تھیتوں میں کیاس کی چنائی میں مصروف میں۔

میرسلاطین نے کھالی کر کے شہر بانوں کومتوجہ كياوه بهانے سے آم كے بير كى طرف آتكى جهال سلاطين كھڑ ااس كى توجە كامنتظرتما۔

شبر بانول تم كهرمبين آ كي كيون كييتول مين کام کرنا تھا اس لیے ۔کیا شرورت ہے مہیں تھیتوں میں کام کرنے کی سی قدر مشکل ہے سیکام تھنٹول جھکے جھکے کمر فیز حمی ہوجاتی ہے۔

امال کا حکم ہے۔ میں کہددونگا امال کوکل ہے تم کچن میں امال کا ہاتھ بھاؤ کی۔

ا گلے دن جب شہر بالوں ماں کے ساتھ آئی تو میری والدواس وقت ناشتے کے لیے پکن میں آچکی تھی انہوں نے مال کے ساتھ بٹی کو آتے و یکھا تو تیوری میربل ڈ ال کر بولیس تو اس کے کارن آج تم کو مجھی دمریمونی ہے آئے میں۔ میں ۔۔ کیوں سچ کہہ

ہاں مالکن ۔اس نے وریکرادی کل کھیتوں میں سارا دن کیاس چنتی رہی میلی کیلی موربی تھی میں نے کہا تھانہا دھوکرصاف کیڑے پہن لو ملے کیڑے ہے مالکن ناروض ہونگی۔ جھے نہیں غرض میملی کیلی رہے یا نہادھو کر جھے تو

شروع ہے ہی اس کا ماں ہمارے کھر کا انتظام سنجالتی هی اور مه بچی جارے ساتھ کھیلا کر تی تھی۔ ای جان کواس کا ہمار ہے سیاتھ کھیٹا پیند نہ تھا سین زلیخال اس قدر کام کی عورت بھی کہ اس کے بغیر ہمارے کھر کا نظام ہی تبیں چلتا تھالبد و زلیجال کے ہوتے ہوئے مال سارے فکروں ہے آ زاد تھی اپنے مکرے میں آروم فریا تیں ایسے میں ہم بیجے حویلی کے بڑے لان اور برآمرے میں وحماجو محاتے پھرتے ہماری والدہ کا کمرہ د وسری جانب تھا شورشرا با ان کو ڈسٹر ہے نہیں کرتا تھا وہ دن کے یارہ بیجے تک سونی رہتی تیں کوئی آ واز ان تک نہ جائی تھی ۔

W

W

W

၇

a

k

S

О

C

8

میری سلاطین کوآئے ہوئے دورن ہو گئے تنکھ میددو دن رشننه دارول اور ملنے والول کے درمیان گزر شكئة المعيشهر بانوس كي طرف آلكها انتما كرديج يحني كأموقع ہی نہل تیسر ہے روز پخن میں اپنی پسندیدہ ڈش سرسو کا ساگ کی فرمائش کریے امال زلیخا کے ماس کمیا تو شہر بانوں ویاں موجود تھی وہ کسانا دیائے میں اماں کا ماتھ

اس نے میرا ویا ہوا سرخ رنگ کا سوٹ زیب تن کیا ہوا تھا اس لباس میں وہ شغرادی لگ رہی تھی میرے بھائی نے اے دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا اس نے امال سے یو جھا اماں مدلز کی کون ہے ارے کیا آپ مبیں پیجانتے اے میشہر بانوں ہے زلیجانے حيرت سه كبار

جانتا تو ہوں میکر یا کے سال بعد لونا ہوں شہر بانوں بہت بدل می تھی ہاب وہ میں رہی حس کے ساتھ ہم بچین میں کھیلا کرتے تھے کہتے ہیں عشق پر ز ورمبیں بیرو ولیحہ تھا جب اس کی صورت میرے بھائی کے دل میں سائٹی تھی۔

وہ کندن میں رہ کرآیا تھااس کے نز دیک آتا اور خادم کا فرق مٹ جے کا تھا اس کیجے اس نے شہر با نوں کو ا بنی شریک حیات بنانے کا فیصلہ کرلیا تا ہم اس خیال کو

اطلاع ضروری کراپی بینی کوقا بوجین رکھواس کا انجامبرا ہونیوالا ہے زمیندار کا کچھ نہیں بگڑتا ہمیشہ ایسے معاملات میں غریب کی بینی ہی خسارے میں رہتی ہاماں زلیخانے بینی پر پابندگ نگادی۔ اب وہ کھیتوں میں کام نہیں کرتی تھی اور نہ ہی گھر سے لگتی تھی اس صورت حال پر پریشان میرا بھائی زلیخا کے گھر چلا ممیا وہ بچپین میں اکثر وہاں جاتا مقابس کے لیے یہ گھر اجبہی نہ تھا۔

W

W

W

p

a

k

S

O

C

8

E

C

O

m

اب دونوں کھر میں بیٹھ کر باتیں کرتے اور امال زلیخا ہمارے گھر ہوتی تھی جلد ہی پر وسیوں کوتشولیش نے گھیر لیا اور انہوں نے ذلیخا سے شکایت کی وہ چپاری پر بیٹان ہوگئی سب سے زیاوہ ڈر مالکن کا تھا اس سے میلے کوئی نمک مرج لگا کر میہ بات مالکن کے اس سے میلے کوئی نمک مرج لگا کر میہ بات مالکن کے سمجوش کر ارکرتا۔

اس لیے آپ کو آگاہ کردیا ہے۔ نھیک ہے میں بندو بست کرتی ہوں اگلے ون امی نے ماموں کوفون کر کہ کہا کہ میرسلاطین کو اپنے گاؤ س لے جاؤ اسے مجھودن وہاں رکھوا ہے یاس ماموں نے پوچھا تو وہ نظر نہیں آر ہا تھا ای نے کہا تھیتوں کی طرف جاؤ شاید وہاں ہوا ہے تھئی فضا میں کھو شے پھرنے کا بہت شوق ہے ماموں نے سارا علاقہ چھان ماراان کو کہیں نظر ندآیا واپس آھئے کہ بھانجا صاحب تو

<u> مجھے نہیں</u> معلوم تھا تکرکل پڑ وسیوں نے کہا ہے

اس نے غرض ہے کہتم صبح تر کے آجایا کرواہمی تک عاشتہ تیار نہیں ہوااور یہ آئی بیکم صلابہ کیوں بن کرآنے لکی ہے اے کہوا ہے آسید میں رہے خدا جانے میہ ویبات کی چوکریاں ذرا جس کے بات کرلوتو اپنی اوقات بھول جاتی تیں ۔

W

W

W

ρ

a

k

S

O

C

S

t

C

О

ارے بید کیا لگلے محکے لگا کرآ مگی ہے بیہ ہاراور بندے کس کودکھانے میں زلیخا کنٹرول میں رکھواسے بڑے برنکال رہی ہے تیری بٹی۔

المال زلیخا ایک مجھدار عورت تھی اس گھر ہے۔
ادب آ داب اور مال کے مزاج سے خوب واقف تھی
سمجھ گئی کہ آج کے بعد شہر مانوں کواوھر نہیں لانا ور نہ
مالکن ناصرف خوب بے عزنی کرے گی بلکہ ستی سے
نکلوا دے گی صاف ظاہر تھا بیٹا جوان ہوتو ایسی حسین
لڑکیاں خطرے کی جمنٹیاں بن جاتی ہیں۔

میری ماں اپنے بیٹے کی سوری سے واقف تھی وہ ابیا کوئی خطرہ مول بیس لینا جاہتی تھی اس لیے انہوں نے شہر ہالو کا گھر میں واخلہ ممنوع قرارد سے دیا۔

جب میری سلاطین کو پنہ جلاتو وہ تخت مقطرب مواوالدہ کی ضدی طبیعت کو جانتا تھا منہ کو آنے کے جائے وہ گھر سے باہر شہر بانوں سے ملنے لگا تھیتوں میں اس کو شہر بانوں سے باتیں کرتے ہوئے کون میں اس کو شہر بانوں سے باتیں کرتے ہوئے کون روک سکتا تھا یہ زمین اس کے باپ داوا کی ملکیت تھی اور والدہ باہر نہ جاتی تھیں۔

وبعدہ ہو ہرت ہوں میں۔ وونوں کاغشق درختوں کی حیماؤں تلے اور نہر سب میں میں حمد نامجاتیا

کے کنارے پروان جھڑ ۔۔۔ نہ لگا تھا۔
آپس میں سر گوشیوں میں با تمیں کرتے مگر مبر
سلاطین کی سکا بہت کا یارانہ تھا کیوں کہ وہ اس سے
مجت کرتے تھے اور ڈرتے بھی تھے کہ کہیں ان کی
شامت نہ آ جائے شہر بانوں کا والد فوت ہو چکا تھا اور
محائی کوئی بھی نہ تھا آیک بردی بہن تھی جو دوسرے
محائی کوئی بھی نہ تھا آیک بردی بہن تھی جو دوسرے
محاؤں میں بیابی تھی عزت کا مسکلہ تب بنما جب باپ
اور بھائی حیات ہوتے تو گاؤں والوں نے زلیجا کو

ہے میخرچہ ماللن نے افعالیا اور لڑ کا بھی تھیک تھا زلیخا نے حامی بھرلی۔ اور کیا جارہ تھامنع کرتی تو مصیبت میں پڑتی خدا

W

W

W

p

a

k

S

C

m

جائے آھے شہر بانوں اس کا کہا مانتی ہے یا مبیں رسوانی کے ڈرسے فورا بینی کی شادی پررضا مند ہوگئی جب شہر بانون کوعلم ہوا تو وہ خوب روئی مکراس کی کون سنتا یا کچ دن کے اندر اندرشہر بانوں کا نکاح علی سے ہو کمیا اور اس سے ملے کہ میرسلاطین کمر اوٹا میری والدہ نے شہر بانوں کی رحستی کروا وی وہ بے جاری ہللتی سسکتی

دس روز بعد ماموں نے اجازت دی تو میر سلاطین کھر لوٹا کیکن جس کے خیالوں میں ہورات ون بسر کئے متھے وہ اینے کھر سدھار کی تھی میرسلاطین کو پینة چلاتو جیسے دل بند ہونے لگااس کو یقین نہ آیا کہ اس قىدىرجلدى كىياجوشېر بانول كوپيا گھرد دىسر \_\_ گاؤل چانا کردیا گیا میرسلاطین نے شہر مانوں کو کھیتوں ہیں دُ هوندُ المُمْرُ وهِ السيمَهِ بِينِ نَظِرِ سَهُ آئِي بِإِ كُلُولِ كَي طرح وهِ گاؤں میں اس کے نقش قدم تلاش کرتا تھا۔

ادھرشہر بانوں روتے روتے بیوش ہوگئ تھی کیوں کہ کل کے منہ ہے جیس کی بوآ رہی تھی اور اس کا ظرزتمل جانورول جبيها تفايندره ون بعدوه ايئے كھر مال سے ملنے آئی شو ہرساتھ آیالسی طرح میرسلاطین کوخبر ہوگنی اس نے گاؤں کی ایک لڑ کی کے وریعے شہر مانوں تک بیغام بہجایا کہ بھی سے نیمرے یاس ملے یہ لڑ کی شہر بانوں کی مہر کا مہیلی صائمہ بھی اس نے جب یہ پیغام ویا تو شہر بانوں بے قرار ہوگی اتفا قا کھانا کھا کر اس کے شوہر پر نمیند کا غلبہ طاری ہو گیااور وہ حاریانی پر کیٹے ہی سو گیا۔

شهر ما نول نے موقع نتیمت جا نااور گھرے نکل کرنبرے کنارے ہی وہاں آم کے درخت کے نیجے ميرا بهائي اس كامنتظرتها\_

ید دونول ابھی یا تیں کرنے نہ یائے ہے کہ شبر

کہیں بھی تہیں ہے نہر کی طرف دیکھوامی نے بے چين ہوکر کہا مامول دو مارہ سے تو وہ شہر بانوں کیساتھ باتول میںمصروف تھا۔

مامول نے قریب جا کر باز و سے پکڑ لیا اور کہا میرے ساتھ آؤ پھرشہر بانوں کے ساتھ نخاتب ہوئے وو کھے کی چوکری مالک کے بیٹے کے ساتھ بیٹی ہے ہے والوف چلا جا اسے کھرورنہ آیا کو جائتی ہونہر میں بهنكواوي كي اس طرح تفاطب يرميراة ومصطرب ہ و ہے تکر حداد ب انجمی واقع تھی مامو ہے کوئی تکم بات نەكى خاموشى اخيار كرلى \_

المكلف روز والده كے حكم برياموں كے مفراه ان کے گاؤں ہے گئے وہاں جا کرخوب شکوہ کیا کہ ماموں جان غریوں کی بھی عزت ہوتی ہے وہ بھی انسان ہوتے ہیں آپ کو اس طرح شہر بانوں سے مخاطب حبيل ہونا جاہے تھا ہم نہيں جانے صاحبز ادےان محمنیالوگول کوجم جائے ہیں کدان سے س طرح چیں

ا بی ای ہے چھے سیھواب چلو گھرا بی کزنوں فرح اورافشال ہے ملو یا یج سال پہلے وہ چھوتی تھیں جِب مَنْ لَمُندَلَ مِنْ عَلِيمَ مِنْ اللهِ مِنْ اللهُ مِنْ فِي مِوكِلَى مِن ممرمیرسلاطین نے توجہ ہی نہ دی وہ شہر بانوں کے خيال مين ڪھويا ہوا تھا ماموں اپني بيني ڪا رشتہ وينا عاشع تصلیکن رشته تو اس صورت ہوتا جب ول

ادھرای نے زایخا سے کہا کہ میں نے تمہاری بنی کا رشتہ و حونذ لیا ہے لڑکا میٹرک یاس ہے اور میرے بھائی کے متی کا بیٹا ہے بہت شریف ہے اور مرائمری سکول میں فیجر ہے تیری بنی پانچ جماعت یاس ہے دونوں کی جوڑی ٹھیک رہے کی میں تیری لڑ کی کی شادمی کا تمام خرجہ اٹھاؤں گی ا*س رشتے کو* قبول کرنولز کاکل آ جائے گااس ہے ل لیناوہ تم کو پہند آئے گا غریب کی بیٹی کی شادی اور جہیز بڑا مسئلہ ہوتا

PAKSOCIETY 1 F PAKSOCIETY

W

၇ a K

S O

C

8 t

بانوں کے شوہر کی آئی کھل منی شہر بانوں کونہ یا کرادھر ادهر وموندا يروسيول سے يو جماتم في شهر بانوں كو و يكها يدانبون في كها بال وهاس طرف نهر كى طرف جار ہی تھی علی ادھر چل ویا نہر کے کنارے اس نے میر سلاطين اورشهر بإنون كوانيك ساتحه باتيس كرتے ويكھا شہر بانو رو رہی ممی شوہر نے نزدیک کافئ کر اے مخاطب کیائم بہال کیوں آئی ہواور کس کے ساتھ بیٹھی

موكفر چلومين تمهارا بندو بست كرتا مون \_

W

W

W

၉

a

k

S

0

C

8

t

C

شهر بانوں خوف زدہ ہو گئی وہ کانپ رہی تھی شوہر کی صورت ہر وحشت برس رای می اس نے کھر جانے کے بہائے شہر میں چملانگ لگانے کورجیع ی ده آنا فانانهر میں کودگی دونوں مرد تیرنا جائے تھے لیکن على نے كہاائے نوجوان أكرتم نے ميرى بيوى كو بجانے میں نہرمیں چھلا تک لگائی تومیس تم کومعاف نہیں کروں گا اے مت بچانا ورنہ میں اس کے فکڑے کر دول گا اورتمهار بساتهويهي نمث لون كار

میرسلاطین نے اس کی ایک ندی اس طاقتور ویہاتی نے میرسلاطین کومضبوطی سے اینے بازودک میں جگڑ لیا اوز اس وقت تک آ زادِ ند کیا جب تک شہر بانوں یا تی میں ڈوب کرغائب شہوکئ۔

اس سانح کا میرے بعانی یر ممبرا اثر یزا صدے ہے اس نے اسے ہوش کھو دیتے وہال ویہاتی جمع ہو محتے جنہوں نے ابا جان کواطلاع دی وہ جاكرايين كم مم بيني كولية يجدون تك بمالي كم م رہے کمانے پینے کا نہ ہوش تھا ساری ساری دات نیند آنکھوں میں ندآتی وہ جا گئے رہتے نیندکوسوں دور تقى مسلسل جاممنے بہے ان كى حالت تباہ ہو كى ليوں پر بس ایک نقره تھا کہ اے کاش اے بیایا تا میری آ تھوں کے سامنے وہ موت کے مندمیں چکی گئی۔ شهر با نون کا شو ہر فرار ہو کر نہیں رو بوش ہو گیا ميرا بمانى بيصدمدند سبدسكاده نيم يأكلوكي كيفيت مس جلا کیا آج اس سانے کو بندرہ برس ہو سے بال بر

طرح کا علاج کروایا پر وہ تھیک تبیس ہوئے ہوش وحواس سے برگانے ہوتے محطے بہال تک کرنہا اوعونا کیڑے بدلنا جھی ترک کردیا۔

W

W

W

p

a

k

S

O

C

t

C

O

m

اب وہ نہر کے باس کمیتوں میں درختوں کے یے کم س بیٹے ہوئے ہیں کی کو چھٹیں کہتے نا گالیا وہے ہیں نال پھر مارتے ہیں کسی کوستاتے نہیں پھر مجمی لوگ ان کو یاکل کہتے ہیں جب اینے بیارے معائی کے لیے یا کل کا لفظ سنتی ہوں تو ول پر چھری چل جاتی ہے دل جا بتا ہے کہ نہری مبرانی ہے شہر بانو س خاکی چیرا لکال کر لے آؤں یا پھرای کو مجھوڑ کر کہوں کیا طاآب کواہے بیٹے کا دل وران کر کے ان کو کیا کہ سکتی تعی ان کا دل بھی جوان بیٹے کی وجہ ہے وران

ہے۔ بچے ہم ض مشق وہ مرض ہے جس کا علاج کسی طبیب کے پاس نہیں اے اسينے يينے كا بيار برداشت كيون تين جوا تھا كه ده غريب هي اس ليخبين إيهانبين كرنا عابية تها كيون وه وه بھی تو ایک انسان تھی اس کوچھی بوراحق تھا این مرمنی ہے زندگی گزار نے کا اپنے بیٹے کو بچانے کے کیے کسی کی نے ندگی کا نتوں میں پروکر پھی ماصل تہیں موا-قار كيل كيس كلي ضرور بنانا-

غزل

ال کا کیا 51 8 1 فاكده لا لا خاقا دل مارا مقدر حير خوابوں میں آنے کا کیا وتت پیول ہم کو بیسر نہ کفن پر پیول چڑھانے کا کیا قائدہ میں اگر مل نہ سکو ہم سے زندكي جنازے ہر آنے کا کیا فائدہ 1 🕁 ------ مان بليه

اگست 2014

*جواب عرض* 149

دل ہواوریان

# دولت کے پیجاری

-- كرير - الله وقد يجو بال - ph,0308,7896495

شنرادہ بھائی ۔السلام وللیم ۔امیدے کہ آب خیریت ہے ہول ھے۔ میں اپنی دوسری کہانی دولت کے بیجاری کیے آپ کی برم میں حاضر ہوا ہول میری پہلی کاوش ساحل نید آ ڈو بے شائع کرنے پر میں ہے صدمشکور ہوں ادارے کا بیں ان قارئین کا کیے شکر سادا کردں جنہوں نے میری بے حد حوصلہ افزائی کی ہے اور امیدان سب کومیری بیکہانی بھی بہت بیندا ئے گی اپنی میتی آرا،

ادارہ جواب عرض کی پالی کور نظرر کھتے ہوئے میں نے اس کہانی میں شام س کرداروں مقامات کے نام تهديل كرديئ بين تأكدكس كي دل شكني نه بهواور مطالبقت محض اتفاقيه بهوگي جس كا اداره يارائشر به مددار نبيس أ ہوگا۔اس کہانی میں کیا مجھ ہے میتو آپ کو پڑھنے کے بعد ہی یہ ملے گا۔

> شایدعلی - حنا - - - - حنا کتنی گھٹن میری . کروار تایک ہے ہزاروں مسیتوں میں گرفار کروار زندگی ہے ہزاروں مسیتوں میں گرفار بهول سینتکروں د کھ در دحجمیل رہا ہوں پھر بھی تیرا انتظار کرر ہا ہوں ۔

ا ب بولو میں کیا کروں کہاں جاؤں کس ہے فریاد کروں اے کاش تم نے میری محبت کا چھاتو بجرم رکھا ہوتا اے لڑکی کاش تیرا نام حنا نہ ہوتا تیرے رخیاروں میں اتی آیج نہ ہوئی تیرے ہونٹوں پر کھلنے وانی مشکراہٹ میں اتنی ولکشی نہ

تو میں بھی کتھے اتنے قریب ہے و کیھنے کی جمارت نہ کرتا اور حسن کے اس پیرین کو اک فریب مجھ کر دھتکار دیتا۔ کاش جھے پیتہ ہوتا۔ حنا لوگ بھے کہتے ہیں کہ میں بہت خوش قسمت ہوں کیا خوش تشمنی تہی ہے کہ جیپ جاپ ا بنی ہی آگ میں جلتے رہوں اور اس کی آ بچ جمی دومرول تك نديج ياسية.

میں خوش رہتا ہوں اس لیے کہ کہیں میرے اندر کے عم میرے چرے میری آنکھوں سے عیاں نہ ہو جائیں حنامیں اینے غموں کومسکراہٹوں کے يرد ك ميں چھيا ليتا ہوں كيوں كدريم بجنے كے حد عزيز بيں اور جو چيز جھے پياري ہو ميں اے لوگوں کی نظروں سے چھیالیتا ہوں۔

حنا آج ميرے ياس سب كھ ہے مرتم منیں ہو یہی یات جھے پر بیٹان کر جانی ہے میں اپنی ا دای کا سبب کسی کو بتا نامبیں جا ہتا۔

میں کس سے کہوں کہ بیٹھے اندر کئے د کو عم اور ورد چین مهیں لیننے و بینے حنا ریٹم تو اس وقت حتم ہوں کے جب میری زندگی فنا ہوگی۔

اس کیے میرا دل روتا ہے اور میں مسکرا تا ہوں اب اصل کہائی کی طرف آتا ہوں ۔

ميرانام شامدعلى بياورميرانعلق ايك متوسط کھرانے ہے ہے والدآ ری میں جاپ کرتے تھے جب میں پیدا ہوا تو گھر والوں کی خوشی کی انتہا نہ

FOR PAKISTAN

اكست 2014

جواب *عرض* 150

دولت کے پیجاری

W

W

W

p

k

S

C

m

W

W

W

ρ

a

k

S

O

C

8

C

O

m

### SCANNED BY DIGEST.PK



WWW PAKSOCIETY COM RSPK PAKSOCIETY COM

P

a

k

S

0

C

S

t

Y

C

0

ONLINE LIBRARY FOR PAKISDAN





W

W

p

a

k

S

0

t

کیوں کہ میرے کزن کی شادی تھی اور ابو بھی شرکت نہیں کر سکتے ہتے اورا ک کا جانا بھی مشکل تھا کیوں کہ گھریس چھوٹی بہن کا مسئلہ تھا اس کوچھٹی ملنی مشکل تھی خیر میں نے جلدی جلدی کپڑے سلوائے اور وہ دن بھی آئمیا جب ہم نے لا ہور روانہ ہونا تھا۔

W

W

W

P

a

k

S

m

قیلی کے اور لوگ بھی تھے جنہوں نے اس شاوی میں شرکت کرنی تھی ہم سب کزن وغیرہ ایکھٹے ہی لا ہور روانہ ہوئے تنہے۔

یہ پہلاموقع تھا کہ میں لا ہور جار ہاتھا کیوں
کہ بڑھائی کے ووران سیروسیاحت کے موقع
بہت کم بی ملتے ہیں اور ابھی میری عمری کیا تھی ہم
شام کو لا ہور انگل کے گھر پہنچ کئے گھر والے نے
خوب مہمان نوازی کی مہمالوں کا رش بہت زیادہ
تھا اور آج مہندی کیہ رسم اور ہماری طرف مہندی
پر میوزک پروگرام لازی ہوتا ہے جس میں فیملی
کے لوگ ہی شریک ہوتے ہیں سائر نڈسسٹم جدید
طرز کا ہوتا ہے۔

رات ممیارہ بجے پروگرام شروع ہو ا اور پروگرام کے لیے ووگروپ بن گئے مرووں کے گروپ کا انچارج جھے بنایا میا جب کہ لڑکیوں کے گروپ کی انچارج کا نام نبن لیا جارہا تھا۔

لوگ کائی تعداد میں جمع ہو گئے اور اب پروگرام کا آغاز ہونے والا تھا بچھے آئے پر بلایا گیا اور میں سریلی آ داز میں پچھ کہنا چاہا کہ ایک خوبصورت وکشیں ہی نما چرا میری نظروں کے سامنے جلوہ افروز تنی جسے و کھے کرمحسوس ہوا کہ حسن اس پر آ کرفتم ہو کہا ہو میں اس وقت شروع کرنا چاہتا تھا کہ بے افقیار میرے لبوں پر بدگانا آگیا۔

کیا تہمیں پندے آے گلشن میرے دلبرآنے والے میں ر بی کیوں کہ میں ان کی پہلی اولاد تھا۔میرے بعدمیری چیوٹی بہن کرن بی تھی ہم دو ہی بہن بھائی والدین کی کل کا ئنات تھے۔

W

W

W

၉

a

K

S

0

C

S

C

О

جب میں پانچ سال کا ہوا تو گاؤں کے سکول میں واخل کر دایا گیا پڑھائی میں کافی جیزتھا سکول میں داخل کر دایا گیا پڑھائی میں کافی جیزتھا اس وجہ سے سکول دانے میری تعریف کئے بنانہیں رہ سکتے بتھے لیکن ایک بات سکول دالوں کی نظر میں اہم تھی میری آ داذ بہت سریلی تھی۔

سکول میں کوئی بھی بردگرام ہوتا تو اس میں میری شمولیت ضرور ہوتی تھی کیوں کہ آ واز تدرت کی طرف سے عطا کروہ ہوتی ہے فتکار بنائے جاتے پیدائتی ہوتے ہیں۔

یوں وقت گزرنے کا احماس ہی نہ ہوا کہ میں میٹرک میں پہنچ گیا اب میٹرک میں پیچر بورڈ کے تھے اس وجہ سے ول لگا کرخوب محنت کرنی تھی کیوں کہ والدصاحب کا تھم تھاتم نے بڑھ کھے کر بڑا افسر بنا ہے میں بھی ریٹائر ہو جاؤں تو گھر کا نظام چلا نااس میڈگائی کے دور میں مشکل ہو جائے گا۔

بجھے بھی احساس ذمدواری تھا کہ اگریز ھاکھ کر کھے بن گیا تو دالدین کا بڑھا ہے کا سہارا بن جاؤں گا میں میہ بنانا بھول گیا کہ ہماراتعلق پنڈی بھیاں سے ہے زمین بھی کوئی خاص نہیں ہے بس والدکی بخوار بی گزارا ہوتا ہے۔

یں این امتحان کی تیاری مین تھا کہ ایک دن ای نے تھم دیا کہ بیٹا شاہرتم اینے سے کپڑے سلائی کروا لو ایلے ہفتے تمہارے کزن عامر کی لا ہور میں شادی ہے جس میں تمہاری شرکت لا توں ہیں۔

کیوں کہ تمہارے ابو کو تو چھٹی ملنا مشکل ہے اور اس وجہ ہے آپ کا جانا ہے حد ضروری ہے در نہ تمہارے تایا ابو ناراض ہو جا میں گے۔ میں نے ٹالنے کی بہت کوشش کی تکر بے سود

اگست 2014

جواب عرض 152

وولت کے پجاری

رات کافی بیت تئی اور پردگرام جاری تھا کیوں کہ ہرکسی کا ول چاہتا تھا کہ وہ گانا گائے اور اب تحفل کا اختیام ہونے والا تھا کہ سب نے فرمائش کر دی تھی کہ شاہد اور حنا مل کر گانا گا کیں مر

W

W

W

p

a

k

S

O

C

8

E

Ų

O

m

حنانے فوری رضا مندی ظاہر کردی مگر جھے کوئی ایبا گانا یاد نہ تھا جو جوہم دونومل کر گاسکیں حنا کی شرت تھی کہ گانا بھی میری پیند کا ہوگا۔ میں نے مامی بھرنی جو ہوگاد یکھا جائے گاکم

از کم محبوب کی نظروں ہے تو شکروں تالیوں کا شور بلند ہوااور گا ناشروع ہو گیا۔

یدو نیارہے ندرہے ہیرے ہیدم کہائی محبت کی زندہ رہے گی زندہ رہے گی ۔ ۔زندہ رہے گی اور میں خو وکو ہواؤں میں اڑتا ہوامحسوس

اور میں حو ولو ہواؤں میں ا زنا ہواسوں کرنے نگا تھا اور میں حو ولو ہواؤں میں ا زنا ہواسوں کرنے لگا ہور ہاتھا کہ شاید میں گانا ہم وونوں کے لیے بی گایا کیا ہو۔

اورابیا محسوس ہور ہاتھا جیے کسی قلم کی شونک ہور بی ہو پھر دل میں خیال آیا کہ قلم تو صرف قلم ہوتی ہے اس کا حقیق زندگی سے کیا تعلق ہے قلم تو دوسروں کومتا ترکرنے لیے ہوتی ہے۔

ابھی انہیں خیالوں میں محو گفتگوتھا کہ اچا تک ما تک پر علان ہوا کہ شاہد کر دپ نے موسیقی کا بیہ پر وگرام جیت لیا ہے حتا گروپ کی تمام لڑ کیاں بریشان کھری تعیم اور میں اپنی جگہ پریشان تھا عموں کہ مجھ لوگ جیت کر بھی ہار جاتے ہیں اور پھی ہار کر بھی جیت جاتے ہیں۔

اور پھ ہار مرجی جیت جائے ہیں۔ میں انہیں خیالوں میں کم تھا کہ میرے کزن نے آواز دی شاہداب سوجاؤ اپنے کمرے میں جا کرضج پرات کے ساتھ بھی جانا ہے۔ اور بھر پہنے اس وقت چلا جب جھے کسی نے آواز دی ضبح ہو گئی ہے جلدی جلدی تیار ہو جاؤ کلیاں نہ بچھا نہ راہوں میں ہم دل کو بچھانے والے ہیں میں نے اس کا نے کو اس انداز سے گایا کہہ لوگ بے اختیار جھیے وادو ہے گئے کیوں کہ چھوٹی سی عمر میں گانے کواس طرح ترنم کے ساتھ گانا کوئی آسان کا منہیں تھا۔

W

W

W

၇

a

K

S

O

C

S

t

C

O

اس کے بعداس حینہ کانام پکارا کیا تو پہ چلا کہ اس وشمن جانا کا نام حتا ہے اس کی جال کیا غضب کی تھی پھروہ ناز وخرے کے انداز میں تنج پر جلوہ افروز ہوئی کہ سب لوگ اس کی طرف متوجہ موسکتے۔

کیون کہ وہ تھی ہی حسن کی دیوی اور بیرتو نصیب کی بات ہوتی ہے محبت کس کے جھے میں آتی ہے اور اس نے بیرگا ٹاپڑھا۔

آ جا مجن آ جا ۔۔ میرے اجھے مجن آ جا ۔۔ میرے اجھے مجن آ جا ۔۔ میرے پیارے پیارے بخن آ جا تھا۔ اس کی آ واز کا جادو تھا کہ میں خوابول کی دنیا میں کھو گیا جے وہ بچھے ہی ابلاری ہواور اس نے میرگا نا صرف میرے لیے ہی ۔ گایا ہواور مجھے ہوش تب آیا جب مجھے دو بارہ آ گئی میر بلایا گیا اور میں نے میدگا نا پڑھا تھا۔

"بہارہ پھول برساؤ میرامجوب آیا ہے۔ میرا محبوب آیا ہے۔۔ میرامحبوب آیا ہے۔ اس حید نے جب نظریں ملائیں تو میری آواز میں وہ سح آسمیا کہ لوگ میرے ویوائے ہو سمے جیسے میں حنا کادیوانہ تھا میں گانا ختم کرنے کے بعد ہابرآ کمیا۔ بوسکنا تھا کیوں کہ میں اس کا سامنا کرکے بے قابو بھی متاثر نہیں کیا تھا لیکن حنا کود کیے کردل بے قابو ہور ہا تھا یا ہر بھی بلکی بارش ہو رہی تھی اور موسم کا فی خوشکوار تھا اور یہی موسم پر بمیوں کے لیے آئیڈیل ہوتا ہے مگر میں تو تنبا تھا میرامحبوب تو محفل کی جان

أكست 2014

جواب عرض 153

وولت کے پہاری

ا جا تک حنا میرے کمرے میں آگئی سوچا کوئی خواب ہوگا گرحقیقت کی دینا میں اسی وقت لوٹ آیا جب اس نے آواز دے کر کہا شاہر تہہیں تو بخار ہے تم تو ابھی ہے ابھی تک لمبا سفر کرنا ہوگا۔اور اس میں آنے والی مصیبتوں کا سامنا کرنا ہوگا۔ اس میں آنے والی مصیبتوں کا سامنا کرنا ہوگا۔ اس شرت یہ کھیاوں گی بیا بیار کی بازی جیتوں تو سکھے یاؤں ہاروں تو بیا تیری

W

W

W

p

a

k

S

C

m

یوں دہیں ہوں ہوں ہوں ہے۔ اور جو بات میں کہنا جا ہتا تھا وہ حنائے کہہ کر میرے دل کا بوجھ ہلکا کردیا تھا۔

پھر جنتے دن میں لا ہو ر رہا حنا کے ساتھ را لیلے میں رہااورہم دونوں نے محبت کی گھٹن راہ پر چلنے اور سنگ جینے مرنے کے عہدو پیاں کئے۔ پھر میں واپس گھر آگیالیکن ول میرالا ہور میں رہ گیا تھا وہی گھر جہاں میراسب کچھ تھا اب مجھے کھانے کو دوڑتا تھا اور جب دل اداس ہوتا تو حنا ہے فون پر بات کر لیتا تھا۔

جب زیادہ بریشان ہوتا تو حنا ہے ملاے اللہ اور جا جاتا اور ہم دولوں یادگاری یارک میں اللہ اللہ حقے اس طرح زندگی کے دن کمٹ رہے متصادر میری محبت میں دن بدن شدت آربی تھی۔ متصادر میری محبت میں دن بدن شدت آربی تھی۔ اور اب تو جینا مشکل ہور یا تھا چرمیٹرک کے بیے آگئے اور میں نے کسی ناکمی طرح طرح میرک یاس کرلیا تھا۔

اب تو کا مج جانے کی تیاری کرنے لگا تھا
کیوں کہ کا مج کا ماحول آزاد ہوتا ہے جہاں
پابند یوں کا خوف نہیں ہوتا سکول کی زندگی تو ایک
محدود زندگی ہوتی ہے پھر لا ہو رآ کر شادی کا
پروگرام بنا اور حنا ہے لبی گفتگو ہوئی کیوں کہ کھر
والے کسی پارٹی میں مصروف یتے اور ہمیں ایک
دوسرے کے قریب ہونے کا موقع مل گیا۔
دوسرے کا موقع مل گیا۔

ہاری محبت ہوس سے پاکستھی اس میں جسموں نہیں روحوں کا ناطر تھا اور الی محبت میں

بارات کے ساتھ سب نے جانا ہے۔

W

W

W

၉

a

K

S

O

C

S

C

میں نے ناشتہ کیا اس دوران میری کرن کے ساتھ حنا بھی نظر آئی تو جیسے میرے جسم میں جان پڑ گئی ہون میں اس کی طرف دیکھنے لگا جیسے پیاساسا ون ہو اور پھر حنا میرے پاس آگئی تی شاہد آپ بہت اچھا گاتے ہورات کوآپ کی آواز کے سے محر نے سب کو متاثر کیا اور بے شک آپ لوگ ہی انعام کے حق وار متے میری طرف سے مبار کباد قبول ۔

ہوآئدہ کے لیے بھی یہ سلسلہ جازی رکھنا اس کا انتاکہنا تھا کہ میری آٹھوں میں آنسوجاری ہو گئے جو حنانے و کیے کرکہا واہ شاہد کیا خوشی اچھی مہیں گئی۔ میں نے کہا حنامیں جیت کربھی ہارگیا ہوں اور ہم ہار کربھی جیت گئی ہوتم نے میراسب پچھ چرائیا ہے۔۔مطلب میں تمہیں کوئی چورنظر آئی ہوں اور ہات کیا ہے شاہد بتاؤ میں تمہاری مدد کرسکوں۔

حنا اب تو تمہاری مدو کے بغیر کچھ بھی ممکن نہ ہوگا مجھے صاف صاف بناؤ میں پہلے سے پریشان ہول چھول و میں جنائیں ہول چلوجھوڑ و میں نے آپ کا کیا چرایا ہے حنائیں تو آپ کو تنگ کررہا تھا تم ۔۔۔ کہ اچا تک کسی نے حناکوآ واز دی اور و و ہا ہر چلی گئی ۔

میرے لب خاموش ہی رہے اور پھر سب لوگ بارات کے ساتھ روانہ ہو گئے ہم جس گاڑی میں تھے حنا بھی ای گاڑی میں تھی ۔ میں تھے حنا بھی ای گاڑی میں تھی ۔

پھر ہم لوگ ولہن کے کر لا ہور آئے سفر کی تھکا وٹ کی وجہ سے صحت پچھ خراب ہوگئ تھی اور میں کمرے میں آرام کی غرض سے لیٹ کمیا کہ

دولت کے پیچاری

جوارع ض 154

2014 -- 1

ساتھ کہیں جا رہے ہو اور تمہیں واپس آنے میں کچے دن لگ جا کیں گئے میں سے میں نے گھر والوں کو ہڑی کا مشکل سے رانسی کیا اور لا ہور کے لیے رخت سفر ماند ہولیا ۔۔

W

W

W

P

a

k

S

O

C

8

t

C

m

حنا کومنار پاکستان کی طرف بلا پاکیوں کہ
وہ بھی گھر ہے کسی عبیلی کا بہانہ بنا کر آئی تھی بارہ
جے وہ آئی اور اس کے پاس سفری بیک تھا میں
نے ایر جنسی بلانے کی وجہ پوچھی تو کہنے گئی شاہد گھر
والے کسی بھی صورت ہماری شادی کے حق میں
نہیں ہیں کیوں کہ میری مقلقی بچین میں میرے کزن
سے طے ہے اور گھر والے اس شادی کے حق میں
نہیں ہیں لہذہ میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم لوگ
اب شادی کر لیں مے میں گھر واپس اب نہیں
جاؤں گی۔

اس کا فیصلہ من کومیں چکرا سا گیا کیوں کہ اتنا بڑا فیصلہ کرنا کوئی آ سان کا م نہیں تھا کیوں کہ میرے استے وصائل کہاں تھے اور اگر شاوی کربھی لوں تو گزارہ کیسے ہوگا۔

یں نے اس کواس بات پر رضا مند کیا کہ تم فی الحال کھر واپس جلی جاؤیں گھر والوں کو بھیجوں گارشتہ کے لیے اگر تمہارے کھر والے نہ مانے تو پھر یہ قدم اٹھا تیں سے وہ ضد کی کئی تھی کہنے لگی سوچ لوا یسے موقعے زندگی میں بار بار ہیں آتے یہ نہ ہوکہ بعد میں ایبا موقعہ ہی نہ طے ۔

بی کھے اس پر بھروسہ تھا اور پھروا ہیں گھر بھیج دیا اور میں ہارے ہوئے جواری کی طرح واپس آھیا گھر آگر اپنے والدین کوکسی نہ کسی طرح راضی کیا حنا کے گھر رشتہ کے لیے بھیج دیا میرے گھروالے شریف انسان متھانہوں نے ساری صورت حال ان کے آھے واضع کر وی کہ ہمارے بچول کی خوشیوں کا معاملہ ہے ورنہ ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ فوری شاوی کر دیں تمریخ کی ضد کے آگے ذہن میں کوئی بھی خیال نہیں آسکتا کیوں کہ جس کو چھولیا جانے ذہ ویوتانہیں ہوتاعشق جب حدے بڑھ جائے تو صبر کا پیانہ لبریز ہو جاتا ہے جسکے چھلکنے کا خطرہ ہوتا ہے۔

W

W

W

၇

a

K

S

0

C

S

t

اور اب میں نے اپنا آخر فیصلہ کرلیا کہ حنا سے شادی کی جائے میں نے حنا کواپنے فیصلے سے آگاہ کیا اور وہ اپنے گھر میں بات کرے کی میں نے اپنے گھر میں بات کی ان کا پروگرام بنے آمر والول سے بات کی ان کا پروگرام بن گیاا می کہنے گئی بے شرم یہ تمہاری عمر ہے شادی کی بخر حال میں نے ان کو طعملی وے کرمنالیا۔

جن لوگوں کی اولا والک ہی ہوان کو بلیک میل کرنا آ مان ہوتا ہے کیوں کہ گھر والوں کے میل کرنا آ مان ہوتا ہے کیوں کہ گھر والوں کے برطابے کا مہارا میں ہی تقااور مجبوراان کو ہاں کرنا پرزی تھی اب حزا کے جواب کا انتظار تھا کہ وفاکی ویوی کب لیسکشائی کرتی ہے۔

حنانے اپنی امی ہے بات کی کہ ہیں شاہر ہے لوکرتی ہوں اور اس سے شاوی کرنا چاہتی ہوں اور اس سے شاوی کرنا چاہتی ہوں امی نے اس میہ کہ خاموش کرویا کہ تمہاری بحین ہیں منتی تمہارے کرن سے ہو چکی تھی اور سے فیصلہ بروں کا ہے اور اس کو ماننا مجبوری ہے لہذا آئندہ شاید کا نام مت لینا ورنہ۔۔۔ بین تھی مرتی کیا نہ کرتی اور کس سے مجبت کر بیٹھی ہے اب اس کیا نہ کرتی اور کسی سے مجبت کر بیٹھی ہے اب اس نوعیت کا ہے لہذہ آ ہے شاوی کی وشمکی دے رہی ہے معاملہ احساس نوعیت کا ہے لہذہ آ ہے شافل کی ۔

حنا کے ابوکو غصہ تو آیا اور اب صبر کے علاوہ کوئی چارہ بھی نہ تھا جوان بٹی کو ڈانٹنا کوئی آسام کام نہ تھا ویاں بٹی کو ڈانٹنا کوئی آسام کام نہ تھا ویسے بھی لوگ آج کل اپنی محبت کو پانے کی خاطرا پنی زندگی کا ویا گل کرویتے ہیں۔
حنا خاموش رہی اور مستقبل کے پلان بنار بی تھی اس نے فوری مجھے کال کی کہتم جلدی سے لا بور آجا و اور گھر والوں کو بتانا کہتم دوستوں کے لا بور آجا و اور گھر والوں کو بتانا کہتم دوستوں کے

اگست 2014 ·

جواب عرض 155

وولت کے پجاری

مجور ہوں۔

W

W

W

၉

a

K

S

O

C

S

t

C

О

حنا کے باپ کے دوٹوک کہد ویا کہ آپ لوگ اپنی اوقات سے زیادہ بر ھر کرتو تع کر رہے میں آپ لوگ ہمارے میار کے نہیں ہواور آئندہ یہاں مت آٹا ویسے بھی حنا کارشتہ ہم نے بھین میں ہی کردیا تھا۔

حنا کے سامنے شاہر کے والدین کی ہے عزتی ہوئی وہ صرف خاموش رہ کرآنسو بہاتی رہی جاتے وفت حنانے شاہر کی ای ہے کہا آپ لوگ نگر نہ کریں میں کمروالوں کو منالوں کی شاہر سے میں خووہی رابطہ کرلوں گی۔

پھرائی طرح میرے والدین ہے عزت ہو کر گھروا پس آگئے پھرانہوں نے حناکے مگلیتر سے بات کی کہ ہم لوگ جلد شادی کرنا چاہتے ہیں تو ان لوگوں نے فوری تیاری شروع کروٹی شادی سے پہلے انہوں نے کہا کہ ہم لوگ نکاح کر لیتے ہیں ایک ماہ بعدر شتی ہو جائے گی۔

یہ جبر حنا کو لمی تو اس نے دوسرا قدم افعانے کی کوشش کی اور جس وفت اس کا نکاح تھا اس نے کوشش کی اور جس وقت اس کا نکاح تھا اس نے مین اس وقت نشہ آ ور کولیس کھا لیس بیاتو اچھا ہوا کے گھر میں لوگ موجود تھے فوری اس کو ہمیتال لے جایا گیا جہاں ڈکٹروں کی ہر وفت کی کوشش کے باوجود حنا کی زندگی نے گئی۔

حنانے مجھے کال کر کے ملنے کے لیے لا ہو بلایا تو میں فوری طور پر گھر والوں کی رضا مندی کے بغیر ہی چلا گیا وہاں حناسے ملاقات ہوئی تو حنا کیا ی نے کہ ابیٹا میں آپ لوگوں کے ساتھ ہوں آپ کی شاوی ضرور ہوگی۔

میں ان کی یقین دہائی کے بعد گھر والی آممیا اور گھر والوں کو دوبارہ حنا کے گھر جانے کی ورخواست کی پہلے تو ابو غصہ ہوئے مگر پھر میری خوش کیلیے ان کے گھر دوبارہ جانے پررامنی ہو گئے

حنا کے گھر والوں نے کہا کہ جمنیں سویتے کی مہلت ویں جم بعد میں اس کا جواب ویں علے میرے گھر والے خوش ہوا والے خوش خوش ہوا کہ چلو وہ مان تو گئے ہیں میں نے رابطہ کرنے کے لیے حنا کوفون کیا تو اس کا نمبر بزی تھا مسلسل وو کھنے تک پھراس نے کال اخید کر کے صرف اتنا کہا کہ اس وقت میں بزی ہوں بعد میں کال کروں گی ۔

W

W

W

P

a

k

S

О

E

M

دل کود کھ ہوا کہ جھ سے زیادہ اس کوکام عزیز اور بید دبی حنا ہے جو میر ہے علادہ کی کی بات شہیں یا بنی تھی غصے میں دو بارہ فون کیا تو کہنے گئی شاہد میں مجبور ہوں میں نے تمبیار ہے خاطر کھر چھوڑ نے کا فیصلہ کیا مرنے کے زہر کھایا تکر میر ہے گھر والے کسی صورت مانے کو تیار نہیں ہیں بلکہ میر ہے والدین نے جھے قر آن کا واسطہ دیا ہے میں اپنے کزن سے شادی کرفوں لہذہ آئندہ شاہد میں اپنے کرن سے شادی کرفوں لہذہ آئندہ شاہد میں میں اپنے کرن سے شادی کرفوں لہذہ آئندہ شاہد میں میں اپنے کرن سے شادی کرفوں لہذہ آئندہ شاہد میں میں نہیں تھا اور فون بین میں اور فون بین تھا اور فون بین میں اور فون بین کے تا یہ بین کردیا۔

پھر چند دن بعد میرے کزن نے مجھے بتایا کد حنا کی شادی ہوگئی ہے اور و واپنے گھر میں خوش خرم زندگی گز ارر ہی ہے۔

سیس کر میں ہے ہوتی ہو گیا اور جب ہوتی ایا تو خود کو ہستال میں پایا اک لاخر اور ہے ہی انسان کے دوپ میں ہرسوگرب بن کرب تنبائی بی تنبائی بی تنبائی تنبائی تن کر ب تنبائی بی تنبائی تنبائی تن اند میر اند دوشی کی کوئی امید نہ وصال بار اب کیا کروں کہاں جاؤں کس کو اپنا کہوں کس پر اعتبار کروں کہاں جاؤں کس کو اپنا مداوہ کرے می میرے دکھوں کا مداوہ کرے می میں کی ووث میرے والی کو دوش میرے ول کو چین کیوں نہیں ہے میں کس کو دوش میرے ول کو چین کیوں نہیں ہے میں کس کو دوش میرے والی میں دائی کا دو ایس میں دائی کا کوئی موقع نہیں ہے اک

اگست 2014

جواب *فوض* 156

وولت کے پہاری

قواب كى مانند ..... تم اومرا پائے "سن و ندال ..... بنا يات بنتي قدرت والے نے كال ..... شي ن زائم ال نے تيرى آ تخص ل نے .... كر و يا تقص تيرا و اوا ته .... يا نيم بين افنى يمانا ..... تم آن آلم ال يا تقص تيرا و اوا ته .... يا نيم بين التي يتا يك .... يو كا كونى ميانا .... يو كي التي يتا يك .... يو كي التي يتا كي و اى .... يو كي و اى .... يولى جمل كول كوكى و اى .... كي في جمل كول كوكى و اى .... كولى و يرون جمامانيو تا م بر بيريت ب .... ال يا تا اول و فاكى الحي كولى و يرون بين كولى و يرون بين كولى و يرون الم كولى و يرون الله كولى

W

W

W

၇

a

k

S

0

C

E

C

m

#### بچھڑی وستی

#### آخرى ملاقات

آخری بار وہ کی تر پیرے آئی اسانی کی اشانی کی اشانی کی اشانی کی اسیب وہ چپ رہی بتایا شدان نے جدائی کا سیب بتایہ وہ چپ رہی بتایا شدان نے جدائی کا سیب بتایہ وہ کی ماری بات گھر دااول کی بال کی بات گھر دااول کی بال کی بات کی ایک مارت کی میانی کی جہراں میں اول میں اس کے آول و قرار سے جہراں میں اول کی جہم پرانی کئی آئی می وٹین ہی دارتی ہی دانی کی جہم پرانی کئی آئی میں وٹین ہی دارتی ہی دارتی کی در اور سے دو جدا او کمی تر ایس کی ایس کی در انسان میں دوا میں تو ایس می در انسان میں دوا دو خوا دو خوا

آس ہے اک امید ہے وہ آئے گاضر ورآئے گا۔

لکین بیر خواب ہے جانے والے کب لوٹ

کر آئے جی اگر انہوں نے آنا ہوتا تو جاتے ہی

کیوں زندگی اک سیراب ہے ورو ہے ساز ہے

آواز ہے حنا میں تمہارا انظار کر دیا ہوں اور جب

تک جسم میں روح ہے انظار کروں گا اور کہیں ویر

ندگرنا یہ نہ ہوکہ جب تم آؤاور ہم ہی نہ ہوں زندگی
کاویا جے ہے پہلے ہی لوٹ آؤلوٹ آئلوٹ آئلوٹ

W

W

W

၇

a

k

S

0

C

8

t

C

قارئین کرام میقی شاہر کی داستان پس نے جس نے جس کوساوہ الفاظ میں بیان کرنے کی تاکام جسارت کی ہے تاہد کام جسارت کی ہے قصور کون ہے اور کس کو وش وں یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے آپ کی رائے کا منتقر۔

الله دند چو بان عمير جيولري عاقل بازار پينژي نميان -

#### وفاؤل كاصله

یں خواب بن کر اے بید میں وکھائی دول وہ میرا ترب جا چاہے تو میں جدائی دول رکھے اس طرح ہے وہ میں جدائی دول رکھے اس طرح ہے وہ ابھی کو کہ میں دول دول رکھی اس کی طرح تھے دل کی دنا میں مجمی آت سائل دول رکھی دنا میں میں مجھی تھے اپنا بنا کر دفا میہ میر گزار دیں کے تیرے بہار میں ہم جم کھے اپنا بنا کر دفا دیے ہم خواش میں اس کی دالے می اس کی دالے کہ ابنا دیں کے ہم تھے پا کہ ابنا دیں کے ہم تھے پا کہ ابنا دیں کے ہم تھے پا کہ دالے دیں کے ہم تھے پا کہ دیا دیے دول کی دالے کو زالے سنر اور کیا دیے دول کی دالے کو زالے سنر اور کیا دیے دول کی دیا دیے دول کی دول د

وفا کی ریت

م آئے ہو عادے ول میں اجا کت ....می او ع

# زندگی سنوارد بےمولا

#### \_- تَحْرِير - عابد شاه جرُّ انواله 0300,3938455

شنرادہ بھائی۔السلام وظیم۔امیدہے کہآپ خیریت ہوں گے۔ میں اپنی پہلی کاوش کے شائع ہونے کے بعد پیچریز جس کا نام میں نے ۔زندگی سنوار دے مولا۔ رکھاہے امید ہے اسے پڑھ کرمب بہن بھائی قار مین کوخوشی ہوگی پیکہائی تجی ہے اور میری پہلی سٹوری پڑھ کر جو میری ذاتی سٹوری تھی جن بہن بھائیوں نے داد دی میں ان کا تہددل سے شکر کر ار ہوں آخر میں تمام جواب عرض پڑھنے لکھنے والوں کوملام

ادارہ جواب عُرض کی یا لیک کو مد نظرر کھنے ہوئے میں نے اس کہائی میں شامل تمام کرداروں مقامات کے نام تبدیل کردیئے ہیں تا کہ کسی کی دل شکنی نہ ہواور مطابقت محض انفاقیہ ہوگی جس کا ادارہ یارائٹر ذمہ دار نہیں ہوگا۔اس کہائی میں کیا کچھ ہے بیتو آپ کو پڑھنے کے بعد ہی ہتہ چلے گا۔

سناؤا پنی سٹوری ہو وہ کچھ موں سنانے گئی۔ میرا نام کرن ہے ہم تیں بہنیں اور سات بھائی ہیں میرے ماں باپ عرب ہوگوں کی زمین مسلے پر کاشت کر کے گزرہ کرتے تھے۔ مسلے پر کاشت کر کے گزرہ کرتے تھے۔

ہم سباہ ہے ماں باپ کے ساتھ کھیتوں ہیں
کام کرتے ہے ہیں اپنی دو بہنوں سے چھولی تھی
میری بری بہن کی شادی کی ڈیٹ رکھواری کئی تھی۔
ہم سب بہت خوش تھے کہ گھر میں شغل میلہ تو
گئے گا میری بہن کی شادی تا یا کے بیٹے سے ہوئی وہ
کھی بھی ہم سے ملنے بھی آئی تھی اور پھر تین سال
کے بعد اسے طلاق ہوگئی اس نے تینوں طلاقیں
اکھٹی دے دیں تھی۔

پھر میرے باپ نے میری مبین کی شاوی کہیں اور رکھ دی اس آ دی کی بیوی مرکئی تھی اور اس کا گھر ابنا تھا میری بہن نے بہت ضد کی کہ ابا تی بہت ضد کی کہ ابا تی بہت دکھ سبے ہیں۔ بیجھے مت بیا ہو میں نے پہلے بھی بہت دکھ سبے ہیں۔ اس کی شاوی کسی بوڑ ہے آ دی ہے ہور ہی تھی

ہم تو آغاز سفر ہم بی اللہ مجھ لوگ کہتے ہیں پیار کا انجام برا ہے پیار ہی کیا چیز ہے جسے ہوتا ہے اسے جسنے میں میں سورہا تھا میرے موہائل کی بل بار بار بھھ رہی تھی میں نے جب کال انمینڈ کی تو آ گے سے ایک لاکی کی آواز تھی میں نے جب کال انمینڈ کی تو آ گے سے ایک لاکی کی آواز تھی میں نے جب کال انمینڈ کی تو آ گے سے ایک لاکی کی آواز تھی میں نے جب کال انمینڈ کی تو آ گے سے ایک لاکی کی آواز تھی میں نے جب کال انمینڈ کی تو آ گے سے ایک لاکی کی آواز تھی میں نے جب کال انمینڈ کی تو آ گے سے ایک لاکی کی آواز تھی میں نے جب کو کو آ

اس نے کہا بھائی ہیں نے آپ کی سنوری پڑھی آپ بہت اچھا کھتے ہیں کیا آپ میری سنوری کی سنوری کی سنوری کھیں ہے۔ بیل نے کہا جی ہیں سنوری کھی ہے میراا تنا تجربہیں ہے۔ آپ کی اور سے کھوالیں۔

کیروہ بولی بھائی میرا کوئی بھی نہیں ہے میری سٹوری آپ لکھ دیں تا کہ کوئی مجبور ہو بھی تو انتا نہ جتنی میں ہوں میری کہانی پڑھ کرتمام لڑ کیاں لڑکے اپنی زندگی بریادمت کریں۔ پھر میں نے نا جا ہے ہوئے بھی اس سے کہا

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM

W

W

W

၇

a

k

S

C

C

O

m

ONDINE DIBRARO FOR PAKISTAN

PAKSOCIETY1 | F PAKSOCIETY

w w

Pakso

c i e

t Y

c 0

m

## SCANNED BY DIGEST.PK

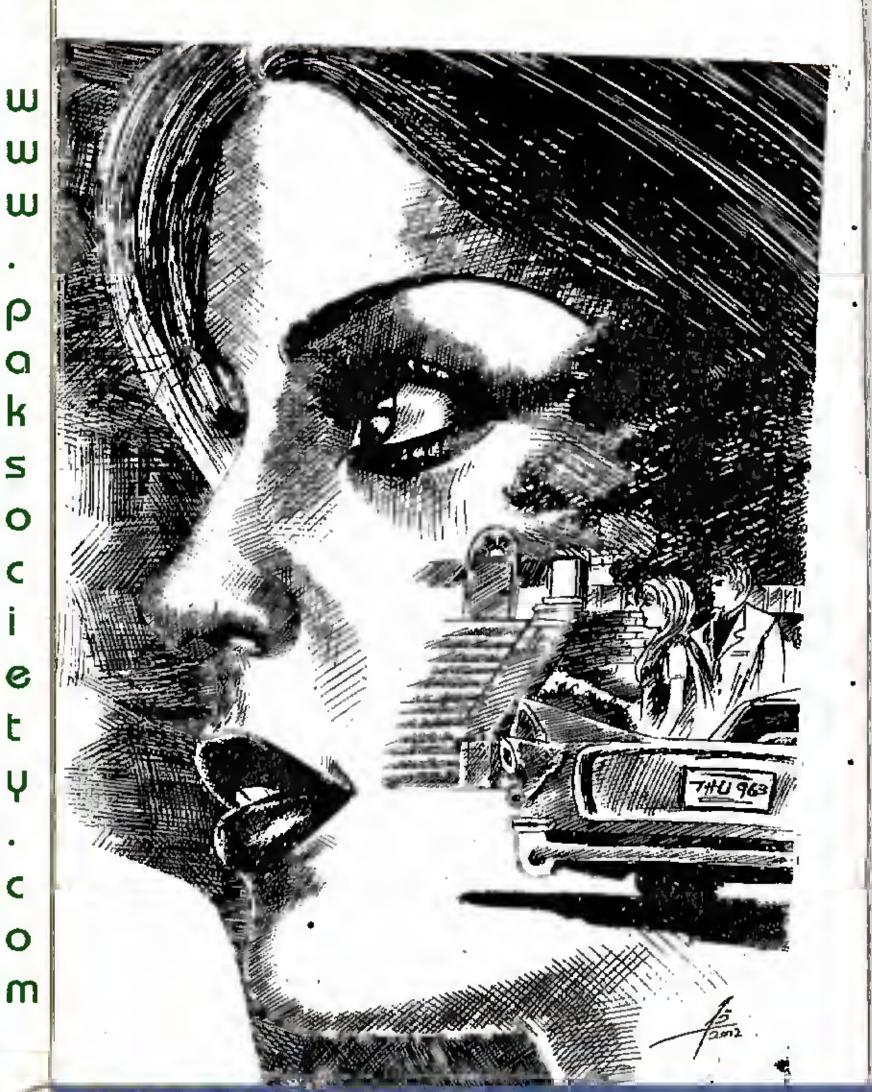

WWW PAKSOCIETY COM RSPK PAKSOCIETY COM

W

k

S

C

t

m

ONLINE HIBRARY FOR PAKISTAN





W

W

W

p

a

k

S

8

میری بہن بہت اذیت ناک ذیر کی گزار دہی تھی۔
اس کی ساس نے و کیے لیا کہ اس کے طعنے
سننے پڑیں گے چرخدا نے میری بہن کی سن لی اور
ایک بیاری ہی جی اسے دی اور میری بہن ہی بین کر
بہت خوش ہو کی مجرخدا کا کرنا یوں ہوا کہ میری بہن
کی جی اللہ نے واپس لے لی بہن نے جب سنا تو
کی جی اللہ نے واپس لے لی بہن نے جب سنا تو
بہوش ہو گئی جب اسے ہوش آیا تو اس کی جی کو
دفنایا گیا تھا وہ اس کا آخری و یدار بھی نہ کریا گئی تھی

W

W

W

p

a

k

S

О

C

E

C

O

m

میری بہن کا شوہراس کا بہت خیال رکھتا تھا پھر پچھ ماہ بعد میری بہن پریکنٹ ہوگئی میری بہن اپنی بین کو بھی بھول کئی تھی اسے بہت خوشی تھی ایک دن اس کی ساس اسے ایک پیر بابا کے پاس لے گئی انہوں نے اسے پینے کوتعویز دیئے ایک تعویز گلے میں باند ھاسو میری بہن نے پیر جی کے کہنے پر عمل کیا میری بہن نے ڈرتے ڈرتے دن گزارے اور پھرای جاکر لے آئی میری بہن بہت خوش تھی۔

ذا کئر نے بتایا کہ بیٹا ہوگا میری بہن بہت خوش ہوئی کہ اب اس گھر میں عزت ہوگی خیر ایک ماہ رہی پھر میر ابہنوئی اسے نے گیا پھر پچھے ماہ بعد میری بہن کوخدانے بیٹا دیا بیٹا پیدا ہواتو کچھے ہی دہر بعد وہ بھی چل بسامیری بہن کی کود دوسری بار اجڑ

پھراس کی ساس اسے پیر بابا کے پاس لے کی پیر بابا نے پوچھا کہ بیدائش کے دفت اس کے گلے کا تعویز اتارا تھا اس کی ساس نے کہانہیں پیر بابا نے غصے سے کہاتم نے خود اس کی جان لی ہے وہ مرتانہ اگراس کا گلے والا تعویز اتارد یا جاتا ہیں نے کہاتھا کہ پیدائش کے دفت اس تعویز کواتارد ینا۔ پھر میری میمن کی ساس نے آگر اسے بہت ہارا کہتی کہ سے با نجھ ہے اس کے اولا دنہیں ہوگی میں مارا کہتی کہ سے با نجھ ہے اس کے اولا دنہیں ہوگی میں اسینے بینے کی اور شادی کھ واؤں گئ میری مین کو

جس ون شاوی تھی ۔اس ون میری بہن بھاگ تی پھراسے کھیتوں میں سے پکڑ کرلائے اور زیروتی اس کا نکاح کرویامیری بہن روتی رہی اس کی کسی نے ایک نہ تی پھراییا ہوا کہ میری بہن رو روکر پاگل ہوگئی پھر پہنہ چلا کہ وہ آ دمی اسے تعویز پلاتا ہے اور جلاتا ہے اس طرح اس پہ تعویزوں کا وارکر کے اس نے اسے کمل پاگل کر دیا۔

W

W

W

၇

a

k

S

O

C

S

t

Ų

C

O

اس طرح وفت گزر<del>ما</del> گیا ہم سنیم کر ہے تھے کہ وہ پاگل ہے اور اب کھ نہیں ہوسکتا وہ پاگل کو قبول کر جیفا ہے ایک دن میری امی اے ایک پیر بابا کے پاس لے گئی اس نے کہا آپ اس کا علاج کردائیں بیڈھیک ہوجائے گی۔

پھرمیری ای اسے ایک سرکاری ہوسیونل میں لئے گئی وہاں کے ڈاکٹر نے آپی کو انجلشن لگایا اور آپی کو انجلشن لگایا اور آپی کو انجلشن لگا تو وہ تھیک ہوگئی اور بھی بھی اسے ایک انجلشن لگتا تو وہ تھیک ہوگئی اور بھی پڑتا تو اس کی حالت بہت بڑتر جاتی تھی۔ وورہ بھی پڑتا تو اس کی حالت بہت بڑتر جاتی تھی۔ پھر میرے ابو نے میری دوسری بہن کی

پھر میرے ابو نے میری دوسری جمن کی شادی رکھ وی اس کی شادی کی خوشیوں میں ہم اپنی بری مبن کا دکھ بھول گئے ہے اور شادی کی تیار یوں میں لگ گئے ہے۔

میرے والدین نے حسب تو کیق میری بہن کو جینے میری بہن کا کو جینے دیا اور شا دی اپنے انجام کو چینے میری بہن کا شوہر بہت خوش رکھتا تھا شوہر بہت خوش رکھتا تھا شادی کے جیے ماہ بعد اس کے مسرال والوں نے اپنا رنگ و کھا ناشرو رع کرویا تھا۔

میرا بہنو کی میری بہن کا بہت خیال رکھتا تھا اپنی ساری میلری لا کر میری بہن کے ہاتھ پید کھتا تھا میری بہن بہت خوش تھی اس کی ساس کو یہ بات پندنہ تھی کہ میرا میٹا اپنی ہوی کا اتنا خیال رکھے اس نے میری بہن کی روٹی تک حرام کررکھی تھی اس کے پاس چیے ہونے کے باوجود بھی وہ بھوکی ہی رہتی تھی

PAKSOCIETY

F PAKSOCIETY

محمروالوں کوراضی کر کے اپنی جیجی کا رشتہ دیا میری شاوی کی ڈیب رکھ دی گئی میری کھر والے شاوی کی تیاریوں میں لگ مجھے تھے۔

W

W

W

၇

a

k

S

O

C

8

t

Ų

C

O

m

میری شادی والے دن میرے بھائی کا نکاح تما پھر بچھے کاشف اینے ساتھ لے تھے جہاں وہ توکری کرتے تھے پھر جو جو اس نے وعدے کئے تھے سب کچ کر دکھائے تھے وہ خود ہی جیھے کہتا کہ کرن پیار کیا تو تم ہے کیا ہے اور مجھے بھی مت چھوڑ کر جاتا کرن مجھے مت چھوڑ نا خدا کے لیے میں تيري بنائبين تي يادَن گا وه هروفت مجھے پيار كرتا میں خو د کو د نیا کی خوش نصیب عورت سیجھنے لگی تھی ۔ میری شادی کو ایک سال گزرگیا ہمارے گھر

اولا د نه ہوئی میرا شو ہر مجھے کہتا حوصلہ رکھنا خدا کیپ ندا کی دن دے گا ہر دفت مجھے تجھتا رہتا اس کے يار میں كى ندآئى ميں اس سے چورى روتى رہتى دفت گزرتاممیا میری شادی کا دوسال ہو <u>مح</u>ے اولا و نه ہوئی پھر میں نے علاج کروانا شروع کر دیا جہاں کوئی بناتا میں جاتی تھی ادر پیروں کے یاس بھی ڈ کٹروں کے باس پھر بھی کوئی آس نہ ہوئی پھر آ ہستہ آ ہستہ میرے شو ہر کا روب بھی بدلنا تبروع ہو

میری ساس مجھے طعنے دیتی کہ جس بیل یہ بوفے نہ لیں اے جڑے اکھاڑ کھینکنا جا ہے طرح طرح کی با تیں عتی رہتی اور دہ بر طرح کا حکم جمیم پ کر تی میں برداشت کرتی رہتی بھی خود مارٹی جھی میرے شوہرے مروائی تھی۔

یه میں روتی رہتی وفت گزرتا رہا میں وعا کرلی رہتی تھی سارا دن ملازموں کی طرح کام کر لی رہتی پھرایک دن میرا شوہرآیا اور کہنا تیار ہو جاؤ تیری ماں کے گھر کھے چھوڑ کرآتا ہوں۔

بجھے خبیں جانا وہاں کہنا چلول ورنہ بہت ماروں گا اور وہ بھے مارنے نگا اگر میں اینے اویر

مہیں پند تھا کہ کیا جال چلی جارہی تھی میرے بہنو کی کارویہ بھی بدل کیاوہ جو ہروقت اے حوصالی دیا كرتا تعااب سيد هے منہ بات بھي نہ كرتا تھا۔

W

W

W

၇

a

k

S

O

C

8

t

C

m

میری بہن کھر کا سارا کام کرتی تھی پھر بھی اس کی ساس تندیں اس ہے لڑتی رہتی کھانے کو بھی تر ساتر ساکے دی<sup>ج تھیں</sup> دہ دن رات روتی رہتی پھر اگر وہ پہنے کہتی تو اس کے شوہر کو بتا تی کہ بیاتو اب ہر بات بہارتی رہتی ہے پھر میرا بہنوئی اے زبروتی ہارے کھر چھوڑ حمیا۔

چر دس دن بعداس کی طلاق بھی دی میری بہن بہت روتی پھرمیری شادی کی بات چکی ایک لڑکا جومیرا کزن تھا وہ ہمارے کھر آتا تھا وہ جھے اشارے کرتا تھا جس اس کی ان حرکتوں کی وجہ ہے بہت تنک میں کہ میدوز ہمارے کھر آ جاتا ہے۔

ایک دن جھے کہتا کرن میں تم سے بہت بیار کرتا ہوں میں نے یو چھا کہتم شادی شدہ ہو وہ كيني لكاميس في افي يوكى كوطيلاق دے دى سادر تم ہے شادی کروں گا آگر میں بھی اس ہے بات نہ کرتی تو وہ رونے لگتا تھا۔

ہم تو اپنی در بہنوں کا د کھنہیں بھول یا رہے تنے پھران مردوں پر کیسے اعتبار کریں پھروہ روز آتا اور بچھے ویکھیا رہتا ایک دین اس نے جھری نکانی اور مجھے کہا اگرتم نے میرا پیار تبول ند کیا تو تیرے سامنے جان دے دوں گا۔

میں نے کہا کا شف ڈھیک ہے میں نے تم یہ اعتبار كرليا ب اب مجته بهي ند فيهور نا كبتا ميل ساری و نیا تیرے لیے جھوڑ ودل گا مگر تھے تہیں جیور وں کا اس نے بہت وعد ہے کیے بہت سمیں کھا میں میں اے بیارے کاشی کہتی تھی۔

ہمارے پیار کو دوسال گزر گئے ایک دن اس نے بمارے کھر رشتہ بھیجا میرے کھر والوں نے کہا کہ بدلے میں رشنہ دوتو ہم ویں مھے کانٹی نے اپنے

اگست 2014

<u> جواب عرض</u> 161

زندگی سنوارد یے مولا

ابميت ندويتا تفايه

ہرونت اپنی ہوی کے پیچھے لگ کے مارتا اور میکے چھوڑ جاتا تھا میری بہن کے ہاں بینی ہوئی اسے بھی و میصنے نہ آیا میری بہن کو میرے بھائی گندی گالیاں ویتے مگروہ روتی رہتی تھی۔

W

W

W

p

a

k

S

О

C

E

C

О

m

پھروہ آ دی آیا اور صلح کر کے میری بہن کو لے کیا تھا پھرمیری بہن کو خدا نے بیٹا ویا اور پھر اس نے ہارااور بھیج ویا۔

پھراس کا بیٹا مر گیا میری بہن روتی رہتی نہ کھاتی نہ بیٹی نہ بہتی نہ بولتی میرے بال باپ روتے رہتے ہے۔ رہتے تھے پھر پچھ برادری کے لوگ آئے ہے۔ اور منت تر لے کر کے میری بہن کو چھوڑ آئے تھے۔ میری بہن کی سوتن نے اے مارا اور کان رخی کر دیا وہ ٹا کے لگو کے گئی تو اس کے شو ہر نے مارا اور دانتوں سے کون نکال دیا اور پھر میرے مارا اور دانتوں سے کون نکال دیا اور پھر میرے مارا اور دانتوں سے کون نکال دیا اور پھر میرے مارا اور دانتوں سے کون نکال دیا اور پھر میرے ماں باپ کے گھر بھیج دیا۔

پُفر خدانے ایک اور بیٹی دی میری بہن ہر وقت رولی رہتی تھی نجانے ہم تینوں بہنوں کے نفییب میں اور کتنے و کھ تھے ایک دن میری ساس آئی اور جھے لے گئی میر اشو ہر بھی ساتھ آیا تھاوہ بھی معافیاں ما نگنے لگا پاؤں تک کو ہاتھ نگانے لگا میں چلی گئی پھر جھے ہے چلا کہ ان خصلت کیا تھی ۔

میراشو ہر جھے کہتا ہ اپنا زیور دے دو میں چے کرکاروبار کر لیتا ہوں میں نے دے دیا پھر کہنے لگا ماں اس کو تپھوڑ آؤ جو پہلے وعدے میں اور نجانے کیا کیا کہتا تھاا ب اچا تک بدل جانا جھے پہتہ چل میا تفا

ایک ون میں پچھ لیٹ اٹھی تو گھر میں کوئی بھی نہ تھا میں ہوئی بھی نہ تھا میں بہت جیران ہوئی پھر وہ سب لوگ آئے اور میرا شوہر کہنے لگا تم حاؤ میں دوسری شادی کرنے والا ہول تھے میں طلاق بھیج دوں گا۔ کرنے والا ہول تھے میں طلاق بھیج دوں گا۔ میں نہیں جاؤل کی میری ساس

ہونے والے ظلم کی بات کرتی تو وہ کہتے کہ ہم شاوی کریں گے ندروئی ویتے ندآ رام کرنے ویتے تھے تم با تجھ ہواورتم سے اولا دنہیں ہوگی ۔

W

W

W

၇

a

k

S

O

C

S

t

C

0

میں نے اے اس کے وعدے یا و کروائے پھر کہنے لگا وہ پیارٹبیں تھا تم کس بھول میں ہو ہیں نے تم سے شاوی کسی مطلب کے لیے گڑی اور پیار نہیں کیا تھا وہ مطلب میری پہلی بیوی کو طلاق نہیں وی تھی وہ چھوڑ گئی تھی کہتم تھسرے ہواس لیے ہیں نے تم سے شادی کی تھی۔

اب میں پھرشادی کروں گاتم سے پیار نہیں قفا مطلب تھاتم جاؤ میں طلاق بھیج دوں گا میرے پاؤں تلے سے زمین نکل تن کاشی نے مجھے جیتے ہی باور یا تھامیر ہے تو ہوش ہی اڑ مجھے متھے۔

جو ہرونت میرے گیت گاتا تھا اتن جلدی کیے بدل گیا تھا مرونو ٹائم پاس ہوتے ہیں پھرا کے ون میری ای آئی اور جھے تنتیں کر کے لے گئی کہتی بٹی اور کتنا روئے گی چل میرے ساتھ پیرظالم لوگ کسی کے نہیں ہوتے ہیں۔

میں اپنے ماں باپ کے گھر جنی گئی پھر میری بڑی بہن بھی تھی ادر اس سے جھوٹی بھی آگی اور میں بھی میرے بھائیوں نے ہمارا جینا حرام کر دیا تھا میری بھائی طعنے دین کہتی کہ آگئیں منوسیں کھانے کو مگر ہم سارا دن کام کرتی پھر بھی بھابیاں اور بھائی لڑتے رہے تھے۔

پھرمیری بڑی بہن کی شادی کر دی اس آدی
کی بہن آئی اور وو گواہ ہتھ میر ہے یا موں اور چا چو
اس کی ایک بیوی مرگئ تی اس بیں ہے ایک اس کا
پاگل جٹیا تھا پھر اس نے میری بھائی کی بہن ہے
شادی کی اس بیل ہے ادلا و نہ ہوئی پھر اس آدی
سے میری بہن ہے شادی کر دی گئی و دسرے دن
وہ عورت میری بہن ہے شادی کر دی گئی اس نے میری
وہ عورت میری بہن ہے شادی دی آدی ہی اس نے میری
بہن کا جینا حرام کر ویا تھا دہ آدی بھی میری بہن کو

زندگی ستوارد یے مولا

جواب عرض 162

اگست 2014

WWW PAKSOCIETY COM ONLINE LIBRAR RSPK PAKSOCIETY COM FOR PAKISBAN

پہلا اور آخری پیار جو تھا کاشی نے ایک بار بھی حال نہ ہو چھا کچھون بعدائ نے طلاق بھی وی ۔
میری ونیا بھی اجر گئی روتی رہتی ہر وقت رونے کے سواکوئی کام جونہ تھا ہر بل آنسو بہتے رہی نہ کھانے کا بوش نہ کھی ۔
میں بھی لوگوں سے ما تک کر کھا لیتی تو بھائی ۔
نے بھائی کو بتایا تو پھر بھے مار بڑی تھی ۔

W

W

W

p

a

k

S

O

C

8

E

C

O

m

ماں باپ وقت ہے پہلے ہی بوڑھے ہو گئے تھے بیٹیوں کے تم نے ان کو بہت جلد بوڑھا کر دیا تھا ہمیں دیکھ کر ماں ہر وقت روتی رہتی میں کاشی کاشی کرد کرر ونا شروع کرویتی اور پھر میری حالت الیک ہوگئی کہ میں نیم یا گل ہوگی تھی۔

میری بہن کو بھائی طعنے ویتے کہتے جا چلی جا ایک اور بچہ آفت لے کر اسے پیدا کر کے وے میری بہن روتی اور پھر ہم نتنوں ماں بیٹیاں سارا دن کام کر تیں اور بھالی نے بھی کام کو ہاتھ تہیں لگایا تھابس سارادن لڑائی کرنے کو تیار رہتی تھی۔

میری مال کولوگ کہتے کہ ہم صلح کروا ویتے ہیں تم اپنی بڑی ہی کو بھیج وومیری بہن نے صاف اٹکار کر دیا کہ وہ کھر مارے گا میرنے پاس جسنے کا سہاراہے اولا دمیں تو جی لول گی ۔

پھرمیری ماں نے میری بہن کی بات مان کی اس مان کی کہاں کے اس کے اور مہیں بھیج سکتے جو ظالم استے ظلم کرتا ہے ۔ پھرمیری بہن سارا دن کام کرتی اگر پچھ دیر کے لیے اپنی بنی کو اٹھا لیتی تو میرا بھائی گالیاں دینا شروع ہو جاتا پھرمیری ای اور ہم کھیتوں میں کام کرتیں اور پھر میری یا گل بہن بھی آگئی اور پھر میرے کی گالیادیں ۔

ای جا کراہے پھر چھوڑ آئی میں بھی ساتھ گئی تھی کیوں کہ کاشی اس محلے میں ربتا تھامیرا بڑا دل کررہا تھااے دیکھنے کومیں بھی چٹی ٹئی اے دیکھا تو

W

W

W

၉

a

K

S

O

C

S

t

C

پھرمیری ساس جھے مارتی پیٹنی گھرے ہاہر چھوڑ کراندر سے درواز ہ بند کرلیا میں روتی رہی ان کو پکارتی رہی مگر کسی نے میری ایک ندی ہی ہے شام ہوگئی اور شام سے رات ہوگئی مگر ان لوگول نے جھے اندر نہ جانے ویا۔

پھر ہیں پوری رت بھی وروازے ہے لیٹ کررونی رہی مگر ان لوگوں نے وروازہ نہ کھولا پھر میرے والدین آئے جھے لے گئے گھر جا کر ہیں نے پھر بڑی یا جی کی طرح اپنے بھائیوں کی گندی گالیاں سی مگر وہ گالیاں میرا مقدر بن گئی وہ اپنی عگد پر ٹھیک کہتے تھے کہ ہم ان لوگوں پر بوجھ جو بن مگن تھیں۔

میری بہن کی بیٹیوں کوان کے بیچے مار تے تو بہن اگر روکتی یاان کوشع کرتی تو پھرلز ائی شروع ہو جاتی میری بہن بہت روتی تھی ۔

آخر کارنگ آگرمیری بہن اپنی بیٹیاں اسے شو ہر کے گھر کھینک آئی آخر ماں تھی تین دن نہ نکال سکی اور جا کراپنی بچیاں لے آئی۔

کی مربری بہن کے پاس آئی اولا دتو تھی اس
کے پاس رونق تو تھی کاش خدا جھے بھی اولا دویتا اور
میں بھی اپنے کاش کے گھر ہوتی میبرا ون رات
روتے رہنا میری بھالی ویکھتی تو کہتی جسم یاد آر ہا
ہے جا چلی جا اس کے پاس پھر بھالی کے طعنے میرا
اور بھی جینا حرام کرتے میں دل جانا رہنا تھا میں
اپنی د نیا میں گمن رہتی تھی۔

ہروقت کاشی کو یاد کر کے روتی رہتی اور وہ میرا

اگست 2014

جواب عرض 163

ز نرگی سنوار دیمولا

پھر بچھے لے آئی میرا کے لیے یہاں مت آنا پلیز کاشی میں تیرے بنا رونا ہمارا مقدر بن کیا تبیس جی سکتی کہنا مرجا دکھرنہیں جی سکتی تو پھراس کی بوی کی آواز آئی کہنا آیا جان۔

پھریش روتی ہوئی ای عورت کے گھر آگئی وہ کہتی کہ میرے گھر کی صفائی اور کپڑے دھو دیا کر و اور رات کا کھانا بھی یہاں ہی کھا جایا کرو پھر میں اس عورت کا کام کرنے لگ گئی۔

W

W

W

p

a

k

S

O

C

m

شام کواپی بہن کے کھر آ جاتی کام ہے جانے سے پہلے میں کاش کود میسی تو پھر کام پیرجاتی تھی پھر میری ماں جاتی اور جھ سے پیسے لے آئی میں تو ایک بیسہ بھی خود ندر کھتی تھی کیوں کہ جھے تو کاش کود کھنے کے سوا کھ نہیں جا ہے تھا۔

کاش کود کیے لیش تو مجھے سکون ال جاتا تھا سارا دان کام کرتی شام کو آگر اپل بہن کے گھر کا کام کرتی رات کو روتی رہتی تھی اس کی یاو میں میری زبان یہ بس ایک ہی ہی ہے کاش کاش جب تک ذندہ موں کا تی کاش جب مرکنی تو اس کی جان چھوٹ واس کی جب مرکنی تو اس کی جان چھوٹ جاتے گی بھی بھی میں ماں باپ کے جان تو لوگ جمھے سے میرا حال پوچھے تو میں بشتی رہتی کاشف کا نام لیتے تو میں شرما جاتی یا گل لوگوں کو کیا تیا ہیا دکی ہوتا ہے۔

میں آج بھی گاشی کو بیار کرتی ہوں اور کرتی کرتی مرجاؤں گی اب تو بیزندگی ہو جھ بن گئی ہے بھی وہ نظر نہیں آتا تو سارا دن ردتے ہی گزر جاتا ہے میں کیسے بتاؤں کہوہ مجھے کتنا یاد آتا ہے میرے گھر والے جھے شادی کا کہتے ہیں میں نے صاف انکار کردیا ہے کیوں کہ جھے تو کاشی کے سوا کھے یاد نہیں ہے۔

میں ہوں یا کا شف ہے یا اس کی یادیں ہیں یا پھر بیآنسو ہیں۔

بس بیہ ہے عابد جمائی میری داستال میں جب تک زندہ ہول کا شف کو بھی بیس بھولوں گی

وہ بھا گ گیا اندر میری ای پھر مجھے لے آئی میرا دل نہیں کرر ہا تھا آنے کو خیررونا ہمارا مقدر بن گیا تھا۔

W

W

W

P

a

K

S

O

C

8

t

C

ہم پڑھی آگھی نہ تھیں نہ کوئی دوئی تھی ہیں رونا اور کام کرنا آتا تھا پھر میں ایک دن ول کے ہاتھوں مجبور ہو گزاس کے محلے گئی وہ تو نہ ملا ایک امیر عورت ملی کہنے تھی اگرتم میرے گھر میں کام کروتو پندرہ سو ماہا نہ دوئی میں تنہیں اپنے گھر رکھ نہیں سکتی میں نے کہا میں کام نہیں کر سکتی ووگلیا جھوڑ کے میر اگھر ہے اگر کام کر وانا ہوتو وہاں آجانا ۔

میں کائی کے گھر چلی گئی دہاں کوئی نہ تھا بھے پتہ چلا کہ کائی کا آج نگارے ہے میرے پاؤں تلے ہے زمین نگل کئی میں روتی ہوئی اپنی پاگل بہن کے گھر آگئی بھرمیرے بہنوئی نے کہا آج کے بعدتم اس کے گھر نہیں جاؤگی اور خبر دار جواسکا نام بھی لیا پھرمیراکائی کی اور کا ہوگیا تھا۔

میں نے رور وکررات گزاری مسیح پھران کے گھر گئی تو کاشی نے بچھے تھیٹر مارا اور کہا کہ خبر دار جو آج کے بعد یہاں آئی میں تنہیں نہیں جانتا تو کون ہے اورنکل جایہاں ہے۔

پھر میں نے کہا کہاں گئے وہ وہ وعدے وہ فسمیں کہتا رات کی بات کی میں اپنی زندگی میں بہت خوش ہوں جھے بھول جاد ادر کہیں شادی کرلو کائی ہم نے کیسے کہد دیا کہ جہیں بھول جاد اور کہیں شادی کرلو کائی ہم نے کیسے کہد دیا کہ جہیں بھول جاد ک بھی سو چنا بھی مت کہ جھے تیر سواکوئی یاد آئے میں بھی کسی دوسرے سے شادی کا سوج بھی نبیں سکتی تم مرد ہونا تم پاس اور تم نے میری زندگی ہر باد کر کے دی ہے کاش تم میری زندگی میں نہ آئے ہو تی ہوئے تمہیں خدا کا خوف نہیں ہے تم میں زرائقی ہوتے تمہیں خدا کا خوف نہیں ہے تم میں زرائقی ترسنیس ہے۔

وہ کہنا بند کروائے ڈائیلاگ اور بیبال ہے چلی جاؤ اس ہے پہلے کہ میری بیوی تنہیں ویکھے فیدا

اگست 2014

جواب عرض 164

زندگی سنوارد ہے مولا

#### SCANNED BY DIGEST.PK

ہم کرتے ہیں انظاراس کا رات دن جواس دل میں اپنی یا دیھوڑ گیا یہ کیسا امتحان ہے میری زندی میں کہ جس ہے ہم نے محبت سیسی وہ تنہا چھوڑ گیا آپ کی رائے کا ختظر رہوں گا اپنی قیمتی رائے سے ضرورلواز نے گا۔

W

W

W

a

k

S

O

C

t

m

#### نادانیاں

انهی باولوں میں ایک خنگ کی ..... یہ کہائی تو ہے جاودال .....

با من ہے یہ چیزتو ..... کیے کہوں میں کہائیاں ..... بدلا جوموس تو بدل اس کی کہائیاں ..... بدلا جوموس تو بدل اس کی کہائیاں ..... جیران کر کئیں بدل جی کو ..... باولوں کی آئی جانیاں ..... بختام کے ساغر ہاتھ میں .... بھیام کے ساغر ہاتھ میں .... بھیام کے ساغر ہاتھ میں .... برحتی کی بریشان تا ہوں کے کرم ..... برحتی کی بریشان میں اس ساغل ہے تو پر مشل میں .... مشائل ہے تفظ ہے برحمر جیس ..... مثال ہے تفظ ہے برحمر جیس .... مثال ہے تفظ ہے ان بیاں .... کن واجوز ندگی کا سفر .... بریشان تھا میں اس قدر ان بیاں .... دولت ان شہرت کی ہیں ہوئی والے بن اور نا دانیال .... دولت میں شہرت کی .... مانسیں رکبیں ہے احساس ہوا ۔... مانسیں رکبیں ہے احساس ہوا ۔... مانسیں رکبیں ہے احساس ہوا ۔... مانسیں رکبیں ہے احساس ہوا .... مانسیں رکبیں ہے ۔ احساس ہوا .... مانسیں رکبیں ہوا ۔... ہونشاں ۔.. ہونسور و منجین آیاد

نزل

تیرے بی خیال شی رات گزر جاتی ہے اس کے حال شی رات گزر جاتی ہے تو تیجے یو کرتی ہے کہ تہیں اس میں رات گزر جاتی ہے کہ تہیں اس موال میں رات گزر جاتی ہے تیرے چہرے کا عکس وہمن میں رات گزر جاتی ہے متصور لمال میں رات گزر جاتی ہے حبیب کہوں یا چاتھ جبیبا کہوں موجوں کے اس جال میں رات گزر جاتی ہے کا کا شی رات گزر جاتی ہے کا کی رات گزر جاتی ہے کی رات گزر جاتی ہے کی رات گزر جاتی ہے کو ایش میں رات گزر جاتی ہے کہا ہے کہا ہی حال میں رات گزر جاتی ہے کہا ہی حال میں رات گزر جاتی ہے کہا ہے کہا ہیں حال ہی رات گزر جاتی ہے کہا ہی حال ہی رات گزر جاتی ہے کہا ہے کہا ہی حال ہی رات گزر جاتی ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہی حال ہی رات گزر جاتی ہے کہا ہے کہ

میری زندگی کا کوئی مقصد نبیس اب ہریل ہر الحد بھے
اس کا انظار ہے بھی تو وہ میرے بارے میں
سوچے گا کاش کہ وہ آجائے میرا ہونے کے لیے
عابد بھائی آپ کا صفائس آپ نے میری داستان م سنی اور دوسر دل تک پہنچا ئیس ہے۔

W

W

Ш

ρ

a

k

S

O

C

8

t

C

پیار نے قارئین یہ ہے کرن کی داستال ظالم ساج نے اس کے ساتھ بہت ظلم کئے یہ ظلم کرتے وقت ان کا دل بھی نہیں لرزتا خدارا یہ ظلم کرنا چھوڑ دیں آج اگر ہم کسی پرظلم کرتے ہیں تو کل ہمیں بھی اس کے ظلموں کا نشانہ نبتایڑ ہےگا۔

قار ئىن گرن مىن ئے حق میں دعا سیجے گا کہ خدااس کی زندگی سنوار دے اور دہ اس ہے وفا کو معبول کرانی زندگی کا آغاز کرے۔

اب میں اجازت جا ہتا آخر میں میں پیار ہے قارئین کا شکر گزار ہوں جنہوں نے میری کہا سٹوری بڑھ کر جھے وا د دی اور میری حوصلہ افزائی کی اور جھے اور سٹوری لکھنے پہمجور کیا در ندمیر اکوئی اراد ہ ندتھا میں تواسینے پیار کی تلاش مین سٹوری تھی میں کوئی رائٹر نہیں ہوں ایک عام سا انسان

بین تمارائر کااحر ام کرتا ہوں فداان سب کو کامیاب کرے تمام جواب عرض پڑھنے والوں کامیاب کر ہے تمام جواب عرض پڑھنے والوں ہے کہ وہ جب بھی دعائے لیے ہاتھ اشا ئیں تو میرے تن میں بھی دعا کریں۔ فدا جھے بھی کامیاب کرے ادر میرا بیار بھی مل جائے آخر میں ایک غزل جواب عرض پڑھنے والوں کے تام۔ والوں کے تام۔

عزل سو کھے درختوں کے بیچے سلاکر چھوڑ گیا عجب فخص تھا سینا دکھا کر چھوڑ گیا بیا جڑا گھر ای فخص کی نشانی ہے جواپئے نام کی فخق لگا کر چھوڑ گیا جواپئے نام کی فخق لگا کر چھوڑ گیا

اگست 2014

165 82 12

# محبت میں ایسا بھی ہوتا ہے

<u>-- يحرير - اشرف سانول ثيرانواله - 0302,4533231</u>

شنرادہ بھائی ۔السلام وہلیم۔امیدہ کہ آپ خیریت ہے ہوں ہے۔
قار میں جس کو جا ہیں وہ ل جائے و دنیا کی ہر خوتی مل جاتی ہے اوراس کا خوتی کا کوئی بھی خوتی مقابلہ نہیں کر سکتی وہ خوتی دنیا کی ہر خوتی سے بردھ کر ہوتی ہے اسی آئی یہ کہ مقصود نے جس کے خواب دیکھے جس کو چا ہاجس سے بیاد کیا اس کو حاصل کر کے وہ کتنا خوتی نصیب ہے جوا ہے پیار کے ساتھ وزندگی گزار مہانی وچا ہاجس سے بیاد کیا اس کو حاصل کر کے وہ کتنا خوتی نصیب ہے جوا ہے پیار کے ساتھ وزندگی گزار مہانی وچا ہاجس سے بیاد کیا اس کو چا ہا ہے۔
دہا ہے امید ہے آپ سب کو پیندا آئے گی جس نے اس کہائی کا نام ۔ میری آخری محبت رکھا ہے۔
ادارہ جواب عرض کی پالیمی کو مدنظر رکھتے ہوئے جس نے اس کہائی جس شال تمام کر واروں مقامات کے نام تبدیل کرد ہے جس کا اوارہ یا رائٹر ذمہ دارنیس تبدیل کرد ہے جس کا اوارہ یا رائٹر ذمہ دارنیس ہوگا۔ اس کہائی میں کیا گھے ہے بیاتو آپ کو بڑھنے کے بعد ہی پرنتہ چلے گا۔

زندگی اورموت کا کوئی پندند تعامیری ای چاہتی تھی کہ
میں بہ خوشیاں دیکھ اوں۔ اس طرح میرے بڑے
میائی افضل کی شادی کی اور شادی ہوگئی ای بہت خوش
تھی میر ابڑا بھائی شہر میں برتنوں کی دکان پر کام کرتا تھا
ایک دان بھائی نے کہا ای جان میں لا ہور جاتا چاہتا
ہوں ای نے کہا میٹا تیری مرضی ہے اس طرح وہ لا ہور
چلا گیا۔

اور ای نے فیصلہ کیا کہ چھوٹے امجد کی بھی شادی کرویں پھرہم نے امجد کی بھی شادی کر دی اس طرح کھر کی ساری ذمد داری میرے کندھوں پرآگئی اور میں نے پڑھائی جیوڈ کر کھیتی باڑی شروع کر دی قارمین کرام اب میں اپنی اصل کہانی کی طرف آتا مول بہ کہانی میرے اپنے ساتھ بیتی ہوئی ہے۔

روزانہ کی طرح ٹیں اٹھا اور نماز پڑھئی اور پکھ کام کے لیے شہر کیا تھا جب واپس گھر آ رہا تھا تو میری نظرایک لڑکی پر پڑی جس کی پیاری پیاری آنکھوں نظرایک لڑک پر ایسا جاد و کیا۔ بیکاغذ کا کلوا کیا سائے گادا ستال میری حزاتو تب ہے کہاہے لگ جائے زبال میری نام ارشد ساتی ہے میں ضلع بہادل کرشہر میرا ڈہرانوالہ میں رہنے والا ہوں میرا خاندان نوافراد پرمشمتل ہے جس میں میرا چوتھا نمبر ہے میں جب پیدا ہوا تو میرے خاندان میں بہت خوشیال منائی گئیں۔

میری ہر خواہش کو بورا کیا گیا ہوں وقت کی گھٹری نے انگر کی لی اور میں پانچ برس کا ہو گیا دوسرے بچوں کی طرح میں بھے اجھے سکول میں جانے لگا تقابوں سلسلہ میری زندگی کا چلنار ہااور دیکھیے ای کھٹے میں نے بیٹے میں اور کیکھے ای کھٹے میں نے بانچویں جماعت اجھے نہروں سے باس کی اورا یسے بی میں نویں جماعت تک پہنچ گیا۔ باس کی اورا یسے بی میں نویں جماعت تک پہنچ گیا۔ بحصے پڑھے سکول چھوڑ نا پڑا تھا ہم لوگ غریب کی وجہ سے جمعے سکول چھوڑ نا پڑا تھا ہم لوگ غریب کی وجہ سے جمعے سکول چھوڑ نا پڑا تھا ہم لوگ غریب کی وجہ سے جمعے میں کی خواش تھی کہ میرے جمیتے ہی اینے بیٹوں کی شادی ہوجائے میری ای شوگر کی مریفن تھی بیٹوں کی شادی ہوجائے میری ای شوگر کی مریفن تھی

PAKSOCIETY1

W

W

W

ρ

a

k

S

О

C

8

C

m

W

W

၇

a

K

S

0

C

S

t

Ų

C

0

m

ے دو تھ نہ جائے یا جھے دھوکہ نہ دے دے ایک دن
شراس کے کھر گیا تو آسیہ نے پوچھا ارشد آج کیے
آنا ہوا میں نے کہا بس ایسے ہی اس نے پوچھا کوئی
بات ہے جوآج تم ہمارے گھر آئے ہواور میں کچھ
دنوں ہے و کھے دای ہول کہ تم کچھ ذیادہ ہی آنے گئے
ہور میں نے کہا کویہ بات ہیں آنا دل کواچھا لگتا ہے
اس نے پوچھا ارشد تہاری شادی ہیں ہوئی میں نے
کہا اہمی تہیں کیول کہ کوئی ایسی لڑکی کی ہی تی تھا اس
کہا اہمی تہیں کیول کہ کوئی ایسی لڑکی کی ہی تی تھا اس
کومیر ہے بارے میں سادا پر ہے جھے پر تھا اس
کومیر ہے بارے میں سادا پر ہے جو۔
کومیر می بار کے جو سے جو۔
دری تھی جسے اس کو جھ سے جب ہو۔
دری تھی جسے اس کو جھ سے جب ہو۔
دری تھی جسے اس کو جھ سے جب ہو۔
دری تھی جسے اس کو جھ سے جب ہو۔
دری تھی جسے اس کو جھ سے جب ہو۔
دری تھی جسے اس کو جھ سے جب ہو۔

W

W

W

P

a

k

S

O

C

S

t

Ų

O

m

ادر بھی بھی عدیل موبائل کھر چھوڑ جاتا تھا آیک دن میں نے عدیل کو کال کی تو آسیہ نے ادکے کی ہیلو جی کون ،؟ میں نے کہا یہ بمبر تو عدیل کا ہے اس نے کہا میں اس کی بہن بول رہی ہوں چھر پیتہ چلا تھا اس کے بھائی کا موبائل گھر میں ہوتا ہے اس کو یہ پہا منبیں چلا کہ یہ بات ارشد کرر ہا ہے آ ہستہ آ ہستہ اس بات کو تین ماہ گزر مے ابو کو بھی اس بات کا پہتہ نہ تھا میری تو را تو اس کی نیز اڑ گئی تھی میں نے تو اپناسب پھھ اس کے نام کر دیا تھا۔

آسیدہاری برادری کی لڑی تھی کچھ دن گر رہے
تو میری پھو پھوکا بیٹا ہمارے کھر آیا ہیں نے اس سے
کہا کہ میں تو آسید زہنب سے محبت کرتا ہوں اور اس
سے بی شادی بھی کردں گا اور اس کے بغیر میں جی
مبیں سکتا اس نے کہا کہ اچھا ارشد ہیں پھھ کرتا ہوں
میں آسید کے بارے میں پہلے بی بریش تھا اور اوپ
سے لوگ کہتے ہیں تہمیں بہتیں طے گی۔

شی تو اس سے محبت کر میٹھا ہوں لوگ کہتے ہیں تو علی اس سے محبت کرتا ہے وہ تبیل وہ کسی اور کی ہے لیکن میراول میں کہتا کہ وہ بھی جھے سے محبت کرتی ہے اور ایک دن میں شہر سے آر ہا تھا تو جھے میری چو چوکا بیٹا ملا اور جھی دوک کر کہنے لگا۔ شن دیکھائی رہ کیا تھا اس کی اوا میرے دل کو بھائی میری حالت بہت خراب ہوگا۔

میں نے سو چنا شرد بع کر دیا تھا کہ بدائر کی کہاں رہتی ہیں تکیل میں نے سوچنا شرد بع کر دیا تھا کہ بدائر کی کہاں رہتی ہیں تہیں شہر میں دیکھا تھا اس طرح کہا ہیں تہیں شہر میں دیکھا تھا اس طرح کہا کہ در ستوں ہے کہا کہاں طرح کہا کہاں طرح کہا کہاں طرح کہا ہے وہستوں ہے کہا کہاں طرح کی افریقی جوآپ کے دوست پر جاد دکر کہا ہے۔

میں اس میری صورت کی بیاس بہتی ہے دی تھا تھا اس کا بہت دی ایس نظر ایک دن ایسا آیا کہ دہ ہمارے گا دک میں نظر آئی جب میں نے اس کا بہت لگایا تو وہ ہماری بی براوری کی افریکس کی تو دوسری طرف دو تھا رک بی براوری کی اور کہا تھا دوست کی بہرا تھی سے دی اس کا بہت نگایا تو وہ ہماری بی براوری کی افریکس کے دوست کی بہرا تھی دوسری طرف بیاد کر بیٹھا میر بی طرف دو تی تھی تو دوسری طرف بیاد کر بیٹھا عدیل میرا بہت بی اجھا دوست تھا لیکن بھی میں ان عدیل میرا بہت بی اجھا دوست تھا لیکن بھی میں ان

W

W

Ш

၇

a

K

S

O

C

8

t

C

عدیل میرا بہت ہی اچھا دوست تھا کیلن بھی میں ان کے گھرنہیں گیا تھا۔ اس کے پیار نے مجھے اس کے گھر جانے پرمجبور کردیا تھامیری پیاری جان کا نام آسیہ تھا آ ہستہ آ ہستہ

ان کے گھر جانا شردع کر دیا تھا۔
میں اس کی طرف و کیے کرمسکرا ویتی ادر بھی میں اس کی طرف و کیے کرمسکرا ویتا تھا بیت بی نہ چلا کہ کب محبت ہوگئی اور میں ان سے بات کرتا تو ایسا لگتا کہ سماری و نیا کی خوشیاں میرے پاس آگئی ہیں اور میں اس کے خواب و کیھنے لگا کیکن پیار کا اظہار کرنا مشکل تھا کیا خوب کہا ہے شاعر نے۔

مجھ کو بھی شوق تھانئے چہردں کا دیدار کرنے کا راستہ بدل کے چلنے کی عادت اسے بھی تھی ساتی میں ہر دفت اس سوچ میں رہتا کہ کب اس کا دیدار کردں جب میں اس کے گھر جاتا تو دل کو بہت ہی اچھا لگنا تھا جب میں آسیہ سے بات کرتا تو دل کہنا محبت کا اظہار کر دیے محربہت ڈرگنا تھا۔

كركبيل آسيد جھ سے دور ند چلى جائے يا محد

2014 - 3

167 12 12

ي الما المحاصة الم

بے میں کام پہ چلا گیا۔ میرے موبائل کی تھنٹی تکی میں نے او کے کیا تو آھے سے اس کا بھائی عدیل تھا اس نے کہا کون میں نے کہا میں ارشد ہول پھرعدیل نے کہا تم نے میری بہن کوٹون کیا اور کیول کیا میں نے کہا کہ میں نے آپ کوکیا تھا مگر آسیہ نے اٹھایا اور پھر ہم ایک برادری ہیں ایک ہوجا کیں تو کیا حرج سے پھر میں آپ کی مہن سے محت کرتا ہون اور کرتا ہی رہوں گا۔

W

W

W

P

a

k

S

О

C

M

عدیل نے جھے برا بھلا کہا اور فون بند کر دیا میرے اور اس کے ابو کے بہت گہرے تعلقات تھے وہ بھی نتم ہو گئے آسیدنے سب کھواپ گھر میں بتادیا اس کے ابو کے ساتھ میرا بھائی کام کرتا تھا اس نے کہا آن کے بعدتم میرے ساتھ کام پہیں جاؤگے۔ آن کے بعدتم میرے ساتھ کام پہیں جاؤگے۔

جھے تو پہ تھا کہ آسیہ کے آبو نے میرے ہمائی کو کام سے کیوں روکا ہے اس نے میرے ہمائی کے پچے کیم سے کیوں روکا ہے اس نے میرے ہمائی کے پچے بہادری میں کردیا تھا اس برادری میں کردیا تھا اس کے گھر والوں نے اس پے پابندی لگادی تھی اس کے بعد آسیہ کی شادی ہو گئی ایک لڑکی میری وست تھی میں نے اس سے کہا کہ آسیہ سے کہو کہ ارشد تمہیں ایک چیز دینا جا ہما ہے۔

اس کے بعد بیں تمہیں ہیں ملوں کا پھر میں نے اس کوایک لینرویا جس کی تحریر کھے یوں تھی۔

اسلام علیکم ۔ کسی ہوتم میری ہواگرتم بھے ہے محبت نہیں کرتی اگر جی جا ہوں تو تہاری شادی رکوہ سکتا ہوں اور بیدس نے نہیں کیا کیوں کہ جس تم ہے محبت کرتا ہوں اور پھی تصویری تہاری میرے پاس محبت کرتا ہوں اور پھی تصویر یں تہاری میرے پاس محبس برتا ہوں اور ہمیں ان تصویر دن ہے تہ ہیں بدتا میری دوست کے پاس ہیں وہ تہ ہیں وہ تہ ہیں وہ تہ ہیں اور زندگی میں تیرا گاؤں چھوڑ کر دور جار ہا ہوں اور زندگی میں تہرا گاؤں چھوڑ کر دور جار ہا ہوں اور زندگی میں تہرا گاؤں جھوڑ کر دور جار ہا ہوں اور زندگی میں تہرا گاؤں جھوڑ کر دور جار ہا ہوں اور زندگی میں تہرا گاؤں جھوڑ کر دور جار ہا ہوں اور زندگی میں تہرا گاؤں جھوڑ کر دور جار ہا ہوں اور زندگی میں تہرا گاؤں جھوڑ کر دور جار ہا ہوں اور زندگی میں تہرا گاؤں ہیں یا گاؤں جھوڑ کر دور جار ہا ہوں اور زندگی میں تہرا گاؤں ہیں ہوں گاؤں جھوڑ کر دور جار ہا ہوں اور زندگی میں تہرا گاؤں ہیں گاؤں گھوڑ کر دور جار ہا ہوں اور زندگی میں تہرا را ارشد ساتی ۔

میں نے وہ کام کردیا تھا جوتم نے جھ سے کہا تھا میں نے میں نے آسید کارشتہ تیرے لیے ماڈگا تھا مگر ان لوگوں نے افکار کر دیا اور کہا کہ ابھی ہم نے اس بارے میں میں سوچا اور میں تو ہر وقت آسیہ کے بارے میں ہی سوچار ہتا ہوں میں نے اپنے دل سے کہا کہ کوئی تو اس مسئلے کاعل ہوگا۔

W

W

W

P

a

K

S

0

C

S

t

C

О

m

تیرے بن کیا کروں مجھے نینڈ نہیں آئی اک بل بھی میرے دل سے تیری یا وہیں جاتی میں نے بہت کوشش کی محبت کا اظہار کردوں مگر میرے نیے بہت ہی مشکل ہور ہاتھا ایک ون میں نے موچا کہ آسیہ کو کال کروں میں نے اپنا نون لیا اور اپنے محرے میں چلا گیا اور کال کی تو آ مجے ہے آسیہ نے اٹھایا ۔ بیلو تی کون ۔؟

میں نے قون کاف دیا۔ اور پھرائی نے بھے
میں نے قون کیا تو آگے ہے اس نے کہا
ہیلو جی تم کون ہو۔ میں نے کہا میں ارشد بات کرر ہا
ہوں اس نے کہا فون کیوں کیا ہے میں نے کہا کہ میں
تم سے آیک ضروری بات کرنا چاہتا ہوں آگر آپ
ناراض نہ ہوتو اس نے کہا بتاؤ کیا بات کرنا چاہتے ہو
میں نے کہا میں آپ سے محبت کرنا ہوں اور آپ کا
ہمسٹر بننا چاہتا ہوں ۔ اور کی دنوں سے آپ کے کھر
آتا ہوں کیوں کہ آپ سے محبت کرنا ہوں اور آپ کے کھر
آتا ہوں کیوں کہ آپ سے محبت کرنا ہوں۔

اس وقت آپ کے ول پہ کیا گزر رہی ہوگی ہے آپ کو پیتہ ہوگا لیکن آپ جھے سوچ کر بتا دیتا ہیں آپ کے بغیر مہیں جی سکتا اس نے کہا تھیک ہے ہیں آپ کو بعد میں بتاؤں گی اس وقت تم فون بند کر دو پھر میں نے نون کا شدویا۔

اور میں بہت خوش تھا کہ میں نے اپنی محبت کا اظہار کردیا ہے میں پریشان بھی تھا کہ اگراس نے گھر میں بتا دیا تو کیا ہوگا پھر میں اللہ پرسب پچھ چھوڑ دیا اور میں نے عصر کی نماز ادا کی اور اللہ سے اس کو ہانگا اور کہا کہ اللہ میرکی اس خواہش کو پورا کردے پھر چار

محبت مااساتهم امزتاس

<u>غزل</u>

W

W

W

P

a

k

S

O

C

B

E

m

یری فاطر جو روہ انہ اللہ او یہ میری عبت ہے جو سولی رول دیا ہوں تو یہ میری عبت ہے تہاری یاد کی کرتوں کو اکثر آکھ میں رکھ کر میں اپنی نیز کوہ اول آگر آگھ میں رکھ کر اگر آگھ میں رکھ کر اگر اولی کو اکثر آگھ میں رکھ کر اگر ہوں کو دیکھ کر اگر میت ہے تہاں تو یہ میری عمیت ہے تہا تا اول تو یہ میری میت ہے تھی اول تو یہ میری میت ہے تھی اول تو یہ میری میت ہے تھی تری میت ہے تھی تری میت ہے تھی تری میت ہے تھی تو رکھ لے آگر اول تو یہ میری میت ہے تھی تو رکھ لے آگر اول تو یہ میری میت ہیں تو رکھ لے آگر اول تو یہ میری میت ہیں تو رکھ لے آگر اول تو یہ میری میت ہیں تو رکھ لے آگر اول تو یہ میری میت ہیں تو رکھ لے آگر اول تو یہ میری میت ہیں تو رکھ لے آگر اول تو یہ میری میں اور تھی تھی تو رکھ لے آگر اول تو یہ میری میں اور تھی تھی تھی تو رکھ لے آگر اول تو یہ میری میں اور تھی تھی تو رکھ لے آگر اول تو یہ میری میں اور تھی تھی تو رکھ لے آگر اول تو یہ میری میں اور تھی تو رکھ لے آگر اول تو یہ میری میں اور تھی تو رکھ لے آگر اور تھی تو رکھ لیا تو رکھ لے آگر اور تھی تو رکھ لے آگر تھی تو رکھ تو رکھ تھی تو رکھ تو رکھ

یے و فا

المر المرافي المرافي

نظری پیاس

نظر کی بیاس بجانے کا موصا۔ تہ ہوا کا روسا۔ نہ ہوا محکم زبان سے بالنے کا حوسا۔ نہ ہوا محکم زبان سے بالنے کا حوسا۔ نہ ہوا محکم زبان سے بالنے کا حوسا۔ نہ ہوا محکم اس کے جد لئے ول پا محکم اس کے جد لئے ول پا محکم اس کو دکھانے کا حوسلہ تہ ہوا ہوئے کی وسلہ تہ ہوا ہوئے کی وسلہ تہ ہوا ہوئے کی دوسلہ تھوئے کی دوسلہ تہ ہوا ہوئے کی دوسلہ تھوئے کی دوسلہ ت

اس کے بعد میں بورے والا چلا کیا اور چھوٹی ۔ عید سے بعداس کی شادی ہوگئ ۔

W

Ш

Ш

ρ

a

K

S

O

C

8

t

C

اور میں یہ لیٹر لکھ رہاتھا تو میرا بھائی جوڈ ایرانوالا میں پڑھتا تھا اس نے کہا کہ ارشد ہم تمہاری میہ کہائی جواب عرض میں دے دیتے ہیں تا کہ لوگ اس کو پڑھ کر کوئی سبق حاصل کریں کہ محبت میں ایسا بھی ہوتا ہے جھے پید ہے کہ جسے میرا بھائی اپنے خاندان میں بدنام ہوا ہے اور میں اس بے وفا کی یاو میں ہی جی رہا

اورآج میں دنیا ولوں سے بوچھنا جا ہتا ہوں کہ محبت کرنا کوئی جرم ہے یا غریب کوئی ہمیں ہے محبت یا مار کا

ہم نے تیری ادوں کو سینے سے لگار کھا ہے جد کی کا منظر آتھ تھوں میں سا ور کھا ہے کیوں پوچستے ہوہم سے عالم دیوائلی کا لوگوں کی طرح ہم نے محبت کا زخم کھار کھا ہے میں آج بھی اس سے محبت کرتا ہوں کین اس سے محمد والے مجھے ایسے دیکھتے ہیں جیسے کسی دشمن کو ویکھا جاتا ہے۔

میں تو کہنا ہوں محبت مت کرو کیوں کے لڑکیاں ہوتی بی بے وفاجیں ایک اور بات ہے جس لڑکی کا نام آسید زینب ہواس سے محبت مت کرنا جسم پر زخم ہو جائے تو علاج کرنے سے تھیک ہوجاتا ہے مگر دل پر زخم لگ جائے تو بھی جہیں ختااس کی تصویر آ تھوں کے سامنے رہتی ہے میں اس کو بھی نہیں بھول سکتا ہوں میں آج بھی اس سے محبت کرتا ہوں اور جمیشہ کرتا

رہوں۔ اگر میرے کھنے میں کوئی غلطی ہوئی ہوتو مجھے معاف کر ویٹا کوئی اچھا سامشورہ مجھے دیں میں اس بے دفا کو کسے بھول جا دئں ۔ اپنی تیتی آراء سے ضرورلواز سیے گا۔وسلام۔

اكست 2014

جوارعرض 169

المائح العالم

# کساییش ہے۔

-- كرير - يح دالش ميو - 0306,5550250

شنراہ و بھائی۔السلام وعلیم۔امیدے کہآپ خبریت سے ہوں گے۔
قار میں گئی ہے وفائلگی تھی اسے پچھ تو فیال ہوتا کہ جس نے اس کے لیے سب پچھ چھوڑ و یا تفاصر ف
اس کے پیار جس یا گلوں کی طرح بنا ہوا تھا اس نے اس اذعان کے ساتھ بے وفائی کی اسے کہیں کا نہیں
چھوڑ اکاش اعمٰی کواذعان کی محبت کی ذرا تو قدر ہوتی اور دواس کے ساتھ یوں نہ کرتی ایک دلچہ ہور تجی
کہائی امید ہے سب کو پسندا ہے گی جس نے اس کہائی کی نام۔کیسائی عشق ہے۔رکھا ہے
ادارہ جواب عرض کی پالسی کو مدنظر رکھتے ہوئے جس نے اس کہائی جس شائل تمام کر دار وں مقامات کے نام
تریل کردیے ہیں تا کہ کس کی دل شکنی نہ ہواور مطابقت بھی انفاقیہ ہوگی جس کا اوارہ یارائٹر ذمہ دار نہیں
ہوگا۔اس کہائی جس کی ایک کو جہ ہوتا آپ کو ہڑ ہونے کے بعد بی پید چلے گا۔

سال بعد بیدا ہوا تھا جس سے والدین کو بہت خوشی ہو گی۔ہوش سنجالا تو گھر میں غربت نے ڈیرا ڈالا ہوا تھا ہمارے پاس دوا یکڑا پئی ذاتی زبین تھی میر اابواس پرمحنت کرتا ادر ہمارا گزار اہوتا تھا۔

W

W

W

P

a

k

S

О

C

B

E

О

m

بچھے پڑھنے کا بہت شوق تھا جب یا پنج سال کا ہوا تو بچھے گا دُس کے سر کاری سکول میں داخل کر وایا تمیا ای طرح وقت گزرتا تمیا گا دُس کی مٹی بھری گلیوں میں میں اپنے دوستوں کے ساتھ کھیلتے کھیلتے بارہ سال کا ہو سمیا تھا۔

ی سی بور سے ہاں ہوئی ہی سر پرسوار تھی بور سے ہاں باپ جتنی محنت کرتے اتی ہی مبنگائی میں پھر بھی بدی مشکل سے گزارا ہوتا لیکن پھر بھی میرے ماں باپ نے بجھے بڑے لاڈ پیار سے دکھا تھا میری ہرخوا ہش کو پورا کرتے اور بچھے ہرخوشی دینے کی کوشش کرتے ۔ پورا کرتے اور میں بھی سکول سے آگر تھیتوں میں کام کرتا اور پھر ہمارے گھر کے حالات پہلے سے کائی اور پھر ہمارے گھر کے حالات پہلے سے کائی

میرا نام جم دائش ہاور میں فیمل آباد کی تحصیل تا عمیرا کا میں ہے کے گاؤں 594 کے ب عمیان بھیاں کا رہے دالا ہوں۔ میں بین سال کا تقا میرے ابو جان کی و یہ تھ ہوگی تھی اب ہم اپنے انگل کے ساتھ رہے ہیں میری تعلیم ایف اے ہاور ساتھ میں نے دو ڈیلو ہے بھی کیے ہیں سول ماجینئر تک اور وی فی آئی کی پیوٹر پہلی کشنز اینڈ آفس برونیشنل کا میرا بہت پرانہ شوق ہے۔ پرونیشنل کا میرا بہت پرانہ شوق ہے۔ جواب عرض دکھی دلوں کا جواب عرض دکھی دلوں کا جواب عرض دکھی دلوں کا

جواب عرض پڑھنا جواب عرض دکھی دلوں کا سہارا ہے اسے پڑھ کر بھی اندازہ ہوتا ہے اس معاشرے میں کئے لوگ اینا تم چھپا کر بھی اس طالم دنیا میں تی رہے ہیں رہ تھا میر اضفر ساتھارف۔ ونیا میں اس اسٹوری کی طرف رہ سٹوری

اب اسے ہیں اس سنوری می طرف بیستوری می مرف بیستوری میرے بہت ہی قریبی اور میرے کپین کے دوست کی ہے۔ اس کی زبانی سنتے ہیں۔

میرانام اذعان ہے اور میں اور میں ماں پا ب کا اکلوتا بیٹا ہوں میں اپنے ماں باپ کی شادی کے دس

کیراریشق ہے

Ш

ш

၇

a

k

S

0

C

S

t

C

170 1/2

WWW PAKSOCIETY COM ONLIN RSPK PA CHTTY GOM FOR F

ONUNETUBRARÝ FOR PAKISTAN

PAKSOCIETY I F PAKSOCI I

### SCANNED BY DIGEST.PK



WWW PAKSOCIETY COM RSPK PAKSOCIETY COM

W

W

W

p

a

k

S

0

S

t

m

ONTINES HIBRARRY FOR PAKISTAN





W

W

ρ

a

k

S

لیے نکل پڑے تر ہی ہی بس شاپ ہے ہم بس میں ہیں ہیں ہیں ہے۔ میری حالہ کا گھر فیصل آباد تھی آباد تھی تھااس میری حالہ کا گھر فیصل آباد تمن آباو میں تھااس لیے ہمیں مزید پندرہ منٹ خالہ کے گھر تک لگ مجھے مجھے بہت عرصے بعد میں حالہ کے گھر آیا تھا تو گھر کا نقشہ ہی بدلا ہوا تھا بالکل گھر کوشی نما تھا۔

W

W

W

p

a

k

S

О

C

S

E

C

O

m

ای ادر میراسب لوگوں نے شاندار استقبال کیا سب لوگوں نے ای سے میرا تعارف کر دایا کہ کون ہے میرا تعارف کر دایا کہ کون ہے میرا کا لگتا ہے طالہ کے جیئے بٹیاں بعنی کہ میر سے کر ن اور کز میں تو پہلے ہی میر سے دافق سے کیوں کہ دہ آیک وویار ہمارے گھر آئے ہوئے خالہ سے کے ساتھاس لیے میں ان میں بہت جلد گھل لی کہا تھا شادی پر ادر بھی مہمان آئے ہوئے سے ادر پچھآ بھی شادی پر ادر بھی مہمان آئے ہوئے سے ادر پچھآ بھی رہے ہوئے سے ادر پچھآ بھی

یں نے پورے گھر میں نظر ووڑ ائی تو مجھے معادیہ کہیں بھی نظر نہ آئی تھی میں نے حالہ ہے ہو چھا تو پہنہ چلا کہ وہ آئی درستوں کے ساتھ بیوٹی پارٹر کئی ہے اس لیے وقت کا اندھیر اکا فی جھا چکا تھا اور پورے گھر کولا سنٹنگ سے جایا ہوا تھا ۔

تمام کزن مہندی کی تیار یوں میں مصروف ہے میں بھی ان کے ساتھ جا کر بیٹھ گیا اور کام میں ان کی مدوکرنے لگا اچا تک ایک ہاتھ میری طرف بڑھا میں نے او پردیکھا تو میری کزن معاویتیں۔

میں نے ہاتھ ملایا تو معاویہ نے کہا کون کون آئے ہو میں نے کہا ای اور میں معاویہ کے ساتھ ووٹر کیاں اور تھیں میں نے ان کی طرف دیکھا تو انہوں نے سلام بلایا معاویہ نے کہا۔

افعان بدوونوں میرے انگل کی بیٹیاں ہیں دو تین کھر چھوڑ کر ان کا گھرے ان میں سے ایک لڑکی بیٹیاں ہیں دفیری گھر چھوڑ کر ان کا گھرے ان میں سے ایک لڑکی بیٹی نظر میں تفظر میں جھکا لیس اس کی طرف و یکھا تو اس نے نظریں جھکا لیس اس نے بلیک فراک اور چوڑی یا جامہ پہنا ہوا تھا جس میں

بہتر ہوتے گئے۔ ای طرح وقت گزرتا گیا اور میں نے پڑھائی بھی جاری رکھی ہمارے گاؤں میں ہائی سکول تھا اس لیے مجھے شہر میں جاتا پڑا تھا۔

W

W

W

၉

a

K

S

O

C

S

t

C

O

اس طرح دفت ریل گاڑی کی طرح روال دوال فران کی طرح روال دوال فران کی ایک دن سکول سے کھر آیا تو ای نے کہا بیٹا میک رکھا اور ای میک رکھا اور ای کے پاس جا کر بیٹھ کمیا اس دفت ای شام کو پکانے کے لیے بیٹے کی وال صاف کر دہی تھی۔

ای نے کہاا ذعان بیٹا کل سکول ہے جاردن کی چھٹیوں کا کیا کرتا ہے۔ کی ان اس جھٹیوں کا کیا کرتا ہے۔ کل رات مہندی ہے۔ کی مطلب مہندی کی رسم ہے۔ کیا مطلب مہندی کی رسم ای جان کل رات مہندی ہے اور جھے آج بتایا جاریا ہے۔ آپ لوگوں کو بتا ہے میرے پاس کوئی اچھا ڈریس مبندی ہے جویس شاوی پر پہنوں گا۔ ڈریس مبندی ہے جویس شاوی پر پہنوں گا۔

بیٹا اذعان آپ فکر کیوں کرتے ہو امی نے میرے بالوں میں پیار سے ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا تیراا ہوآج شہر کمیا تفاادر تیرے لیے دوئی چینٹ شرث لے کرآیا ہے۔

سے ای میں نے خوش ہوتے ہوئے ای کے ہاتھ چوم لیے ہاں ہے اس بیٹا اندرالماری میں پڑے ہیں جا کرد کھاور دونوں کر کیا اور دونوں کا کہنا تھا کہ میں بھا کہ کر کیا اور دونوں پینٹ شرٹ اٹھالا یا واہ ای جان میتو بالکل میری پیند کی ہیں۔

یں بھین سے دیکھ دہاتھامیرے ابومیرے لیے جو بھی چیز لاتے ہیں جھے پہنداتی ہے آج میں خوشی سے انگیل رہاتھا کیوں کہ جھے عرص بعد خالہ کے کھر جانے کا انفال ہواتھا۔

مبح سکول کیا تو میں نے چاردن کی چھٹی لے لی کیڑے و فیرو اور باقی ضرورت کی اشیاء میں نے رات کوئی پیک کرلیں تھیں۔ رات کوئی پیک کرلیں تھیں۔ ای اور میں دن کے تین بیجے فیصل آباد کے اس

PAKSOCIETY F PAKSOCI

وه بهت خوبصورت لگ رښي هي ...

W

W

ш

၇

a

K

S

О

C

S

t

C

m

میری نظریں تو اس کے چبرے پرین جم تمکیں ا جا تک معاویہ نے میرے بازو میں چتلی مارتے ہوئے اوراس کڑ کی کی طرف و یکھتے ہوئے کہا ہلومسٹر ا وْ عَانِ كِهِالِ كُلُو مِلْيُهُ هُو مِينِ يَكِيدِم جِوزُكَا اوركِهَا كَهِيلِ بِهِي سمیں پھرمعاویہ نے اجازت کی اور اوپر والے پورش میں جل کیا۔

ميرهيال جِزْ هيت وقت جهي اس لا كي كي قاتل تظریں میری طرف ہی تھیں میں بھی دنیا ہے یے خبر اس کی قاتل نگاہوں میں ڈوب گمیا تھا جب وہ او پرکئی تو اس نے بڑے دل موہ لینے والے انداز سے بچھے ویکھا اورمسکرا کرمعا دیہ ہے ساتھ کمرے میں چکی گئی اوردوازه يندكروباب

میں کافی دیر تک اس کی خوبصورت مسکراہٹ میں جکڑار ہامیرے ساتھے زندگی میں پہلی بار ایسا ہور ہا تھا پیلڑ کی میرے ول کو بھا گئی تھی کیوں کہو دیکھی ہی اتنی خوبصورت اورمعصومیت ہے اس کا چیرا بغیر میک اپ کے بی نگھرا ہوا تھا شاید پہلی ہی نظر میں۔ میں اس ہے يمادكرن لكاتفار

میں ان سوچوں میں کم قفا کہ کزن نے کہاای بلا رہی ہیں کھانا تیار ہے کھا لو ہیں کھانا کھا کر فارغ ہوا تو سوچا كيون نه يورے كھركا چكرنگاؤں۔

میں سیر همیاں جڑھتا ہوا اوپر والے بورش میں چلا گمیا تھا بورا کھر بہت خوبصور ت بنا ہوا تھا ایک جگہ و یکھا تو اجا تک وہی لڑ کی کائی بنانے میں مصروف تھی میں بھلا جھیک کچن میں کھس گیالیکن وہ میرے آنے ے نے خبر تھی وہ کوئی گا نا محتیکناتی ہوئی بڑی بے قلری ے کافی بنانے میں مصروف میں۔

میں نے سینے برد ونوں ہاتھ باندھے اور دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کراس کو ویکھنے لگااس کا وویڈ سرے اترا ہوتھا اور مطلح میں لنگ رہا تھا جب دو کا تی بنا کر پیچھیے مڑی تو مجھے کن میں دیکھ کرتھوڑ اجھجکی اور پھر

است کر کے بولی آپ اور بہال کیا کرد ہے ہیں۔ میں نے اس کی نظروں میں نظریں ڈالتے موت كماجي كي يميمين من كافي ين كومن كياتها تو چااآيا ا جازت ہوتو میں ایک کمپ کا فی بنا سکتا ہوں ۔

W

W

W

P

a

k

S

O

C

8

E

Ų

O

m

کیا آپ خود بنالیں تھے اس نے حیران <sup>زو</sup>روں ے دیکھا ہاں میں کیوں میں خود جیس با سکتا کیا جیس آپ رکومیں معاویہ کو کائی وے کرآتی ہوں اور میں بنا کرد تی ہوں۔

یہ کہہ کروہ مچن ہے باہر چلی تی اور میں اس کو جاتا و یکت رہا اور ول بی ول میں خوش ہونے نگا کہ اس کے ہاتھوں سے بن ہوئی کائی بیبؤں گاوہ معاویہ کافی دے کر پکن میں آگئی اور کافی بنانے تھی۔

میری نظریں اس کے چبرے رجی ہوئی تھیں اور میں سوچوں ہی سوچوں میں اس کے خواب و مکیر ما تفاتھوڑی ہی دریس اس نے کافی میرے ہاتھوں میں تضادي ميں في تحقينك يو بولا تواس نے كہامسٹرا ذعان تھینک یومہمانوں کی دکھے بھال کرنا ہمارا فرض بنہآ ہے جباس کے خوبصورت ہونٹوں سے میں فے اپنانام سناتو میں نے کہا آ ہے تو میرانام بھی جانتی ہیں۔

ہاں آپ کے نام کا پتہ معاور سے چلاہے بہت یارا نام ہے آپ کا اس نے چبرے پر مسلمامت بھیرتے ہوئے کہامیں نے اس سے نام یو جھاتو اس کا نام عفیفہ تھا اور اس نے بتایا کہ ساوک تھے پیار ہے تھی تھی کہتے ہیں۔

اتے میں اس کو پکارنے کی آواز آئی عقی جلدی سے ووڑی کہاں رو گئی گئی کیب نے مہیں وھونڈ رہی ہوں شاید ہاں کی بڑی آئی تی ۔

میں وہی گھڑائن رہاتھا میں نے بھی جلدی ہے كافى حتم كى اورسيرهال اترا بوايني جلا كيا مهندي کی رسم بالکل تیار تھی اور سب لوگ معادیہ کا انتظار کر رے شےاتے میں عقی اوراس کی آئی معاویہ کو لے کر آ کنیں معاویہ کوجھو لے میں بٹھا یا گیا جو کہ پیشکی دہن

<u> جواب عرص 173</u>

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISIFAN

کیماہے شق ہے

آگست 2014

W

W

W

p

a

k

S

C

O

m

نیند جو سے کوسوں وور می عفی کی بیار محری مسکراہث اوراس کی اوا تیس ساری رات مجیمیز یاتی ربی پیتابین

عجركب نيندجحه يرمهريان هوكئ اوربين سوتمياب کھرییں میری عاوت بھی کہ بیں سیح کی اذان

کے وقت بی اٹھ جاتا ہول ای عادت کی وجہ سے میری منبح جلدی آنکی کھل کئی اٹھا عسل کیا اوروضو کر کے نماز برهي اور عقي كوياني كي وعاكى اس واقت روتيني کافی حیما چکی تھی کیکن بورے کھر میں ابھی خاموشی تھی

جیسے یہاں کوئی رہتا ہی دیں۔

رات کو لیٹ سونے کی وجہ سے تھر میں ابھی تک سب ممری نید سورے سے میں نے بھی ورواز ہے کولاک کیااور بستر پر لیٹ گیااور سوممیا تقریبا آ تھ بے کسی نے وروازے بروستک دی تو میری آتھ تحطى دروازه كهولاتو ميرا كزن تقاكهتا انجه جاؤ باتھ منه وهولوميس سي كوناشية كاكبتا بول يادهر كمرييس بي مجمحوا ويتا مو<u>ل</u> ...

میں منددھونے باتھ *ر*وم میں جلا گیا جب واپس آیا توعقی تیبل برناشته رکه کروالس مزر ای تھی میں نے روک لیاعفی نے کہا اؤعان مجھے جانے دوکوئی و مکھ الے كاميں نے كماعقى صرف وومنث ميرى مات س پھر چلی جا تاعقی نے کہااذ عان جلدی بٹاؤ آگرنسی نے د مکیمالیا تو ہم دونوں کے لیےا حیصالہیں ہوگا۔

عفی مکمل طور بر ڈری ڈری کی رک می گگ رہی تھی اور لفظ بھی بوری طرح منہ سے ادالبیں ہو یا رہے تھے میں نے کہا کہ حقی میں نے آپ کا کیا بگاڑا ہے۔

عفی نے کہا تی کھیلیں میں نے کب کہا ہے آب ہے چھ چھ کھ ماری رات آپ کی یاد نے جھے سونے میں ویاجب سے آپ کوو یکھا ہے آپ کے ہی خواب دیکیدر ما ہول تم نے میرا چین نیندسکون سب م کھی چھین لیا ہے تقی تم میرے جسم کے خون کے ایک ایک قضرے میں بس چی ہواور منہیں یا ہوگا کہ اگر انسان کے جسم میں خون نہ ہوتو انسان مرجا تا ہے اور تم کے کیے جایا کما تھا۔

W

Ш

W

၇

a

K

S

O

C

8

t

C

صحن کانی کھلا تھا اور پورے حن میں مہمانوں کے کے کرسیاں کی ہوئی تھی میں بھی اک سائذ پر ا بینے کر نول کے ساتھ بیٹے گیا اور چوری تظروں ہے

عقى بمى سب ينظرين جراكر جمهے ديكھ ليتي اور چبرے پرخوبصبورت مسلیرا ہٹ بلمیرتی اور عقی کی ہے متكرابث مجصح بهت البيمي للتي ميرا ول كهتا كه عقى بهي ستجھے دل ہی ول میں جا ہتی کیلن پھر بھی میرے من میں طرح طرح کے خیالات جنم لے دے تھے۔

عفى أيك شمرى اور خوبصورت لركي محى مجي بینیڈ ولڑ کے سے بھلا کیوں محبت کرے کی کیکن میں نے ول کوتسلی وی محبت عشق رنگ روپ مسل میں و میکنا بس موجاتا ہے میں نے بھی دل میں یکا عبد كرليا تھا کھر جانے سے مہلے میں علی سے اظہار محبت ضرور

كتبتے ہيں سى سے محبت ہوتواسے بنتا جلدى ہو ہٹا ویٹا جا ہے بینہ ہو کہ آ ب دیر کر دیں اور وہ کسی اور کا ہوجائے اورآب ساری زندگی سڑک پر بھرتے پھر کی طرح تقوكري كهات ريي-

میں نے اندر ہی اندرول کومضبوط کیا اور اورعفی کی طرف دیکھنے لگا جو کہ معاویہ کے ساتھ جیٹھی معاویہ کے ہاتھوں برمہندی لگار ای تھی اور موی والاموی بنار ہا تھا معاوید کے ہاتھ پر پیاس کا موث رکھا ہوا تھا جس برسب اوگ باری باری مهندی نگار ہے تھے۔

جھے بھی کہا گیامیں نے بھی معاویہ کے ہاتھ پر مهندی لگانی اور ساتھ مول جھی بنوائی مبندی کا سلسلہ ختم ہوا تو میوزک کا سلسلہ شروع ہو کمیا تھالڑ کے اور لڑ کیوں نے باری باری ڈائس کرنا شروع کر دیا۔ بیسلملدرات کے بارہ بھے تک جاری رہا تھر سب لوگ جہاں جہاں جگہ ملتی کی سوتے مسلحے میں جھی سونے کے لیے کمرے میں آگر بستر پر لیٹ ممیالیکن

اكست 2014

*جواب عرض* 174

کیمار عشق ہے

PAKSOCIETY 1

اب جانے وونال کافی ٹائم ہو کمیا ہے میں نے کہا تھی مجر کب ملو کی شایدرات کو عقی نے اپنے ووسرے ماتھ ے اپنا ہاتھ چیزاتے ہوئے کہا میں نے کہا وعدہ کہتی ہاں وعدہ جیوڑواب چیوڑومبھی میں نے عفی کا ہاتھ چھوڑ دیا اور تیز تیز قدموں سے چلتی ہوئی کمرے سے

W

W

W

p

a

k

S

О

C

8

E

Ų

C

O

m

آج میری خدا ہے کی ہوئی دعا تبول ہو گئ تھی میں نے علی کی محبت یا لی تھی آج میں بہت خوش تھا اس دوران مجمع مادآیا کہ مجھے تو کزن نے بیچے آنے کا کہا تفامیں نے جلدی سے ناشتہ کیا اور دروازہ بند کر کے يجيح جلا كميا-

مہانوں سے فارغ ہو کر میں نے ڈریس تبدیل کیا کیوں کہ برات آنے والی تھی سب لوگ نے نے گیڑے کین کر بارات کے آنے کا انظار كرنے لكے تھے الوكياں رنگ برنے كيڑے بہن كر بانکل پر مان لگ رہی تھیں استے میں عفی بھی اپنی فیمکی کے ساتھ کیٹ ہے ایررداغل ہوئی تو میں ویکھٹا ہی رہ محماعتی مدے زیادہ خوبصورت لگ رہی ہے۔

عفی نے گل نی رنگ کا لمبا کرتا اور بنیجے چوڑی یا جامیه پہنا ہوا تھا جس میں عقبی بالکل حسن کی ملکہ لگ ر ہی تھی تھی نے جھے دیکھاتو ہلکی ہی مسکراہٹ ہے میرا ول بی لوث لیاعفی این قبیلی کے ساتھ محن میں بردی كرسيول يربيثه كنيهمي جبرااس طرف كرديا جدهرتيل

میں بھی دنیا ہے بے خبرع عفی کود کھنے لگ گیا پھر عفی اتھی اور معادیہ کے تمریے میں جلی کی استے میں شہنا ئیاں چلنے کی آواز آنے تکی سب لوگ بارات و مکھنے کے لیے من سے اعتم اور محیث بر جلے محتے .. میں بھی جاتا ہوا گیٹ ہے پاہر کی میں کھڑا ہو گیا تفايا رات ميں كافي ہلا گله تفايارات كوساتھ والے كھر میں بٹھایا گیا کھانا کھلا یا حمیا اور نکاح بڑھایا حمیا لیعنی كرتے كرتے شام كے جارن كے تھے۔

میرے لیے اس خون کی مانند ہو میں حمہیں یانا جا ہتا مول بميشد كے ليمانانا جا بتا مول جھے صرف تبارى ہاں کا انظار ہے علی کیاتم مجمی جھے ای مکرح ہی جا ہتی ہو علی کم سم سی کمٹری ہاتھ میں پکڑے ٹرے کے کھور ر ہی تھی اور میں یو لے ہی جار ہا تھا۔

W

W

W

၇

a

K

S

O

C

8

t

C

O

m

میں نے یو محافقی کیابات ہے آب کومیری محبت قبول نہیں ہے کیا میں آپ کو احیمانہیں لگتا کیا حبيس اذ عان آب بهت التحم موسيس موج ربى مول کہ میں لتنی خوش نعیب موں جے کوئی دل کی ممرائی ے جا ہتا ہے علی آ ہتہ آ ہت چکٹی ہوئی بالکل میرے قريب آتني اورميرا باتحد پكڙ كريو لي اذ عان كياتم جميشه مجھ ہے ای طرح ہی محبت کرد ہے بھی میراساتھ میں حچيوژ و کے په

میں نے اپنا ووسرا ہاتھ علی کے سریر رکھتے ہو یے کیا بال مقی میری محبت بمیشدای طرح برقرار رہے کی بھی کم نبیں ہوگی بلکہ میری محبت میں اضافیہ

اتنے میں باہر میلری میں مسی کے جلنے کی آواز آ ئی توعفی ہماگ کر دروا زے کے دیکھیے ہوگئی جب وہ وروازے کے سامنے آیا تو میرا کزن تھا میں جلدی ے دروازے کے یاس ہو گیا کہ وہ اندر نہ آجائے اس نے یو جھا کہ ناشتہ کرلیا میں نے کہانہیں ابھی کرنے نگا ہوں اس نے کہا او کے جلدی ہے ناشتہ کر کے بیچے آجانا معمان کانی آھے ہیں اور اس کی و کھھ بھال کولڈر تک کا خیال تم نے رکھنا ہے۔

میں نے کہا تھیک ہے ناشتہ کر کے ابھی آیا چروہ چلا گیا میں نے و یکھا لوعقی وروازے کے سی فیے ڈری ہوئی مہی ہوئی کھڑی تھی۔

عفی نے کہاشکر ہے بال بال کی محمے ذر کے مارے علی کے چہرے مربسینہ بھی آھمیا تھا ای دوران عفی جائے تکی تو میں نے بازو سے بیز لیاعفی نے ميري نظرول ميس نظري وال كركها بليز اذعان مجيه

اكست 2014

جواب عرص 175

ONLINE LIBRARY

ROR PARISICAN

کیا۔عشق ہے

آجایا کروں گا اور و سے بھی میٹرک کے بعد میں اوھر ہی کسی اچھے ہے کا مج میں ایڈ میشن اوں گا پھر تو روزتم سے ملاقات ہوگی اور تمہارے کا کج کے سامنے میں روز تیراا تظار کروں گا۔

W

W

W

p

a

k

S

O

C

8

E

C

O

m

تکوں کو تفی بھی فرسٹ انیر کی سٹوڈ نٹ تھی تھی او عان عفی نے خوش ہوتے ہوئے کہا میں نے کہاں ہاں عفی نے میرے گال پر بیار سے چنگی ماری اور چیچے مر کر دیکھا تو یک دم چلائی اذعان کے بچے تیری باتوں میں تو چاہے ہی خوش کی اور کی خالہ بھی ناراض ہوگی خالہ بھی منے دوبارہ چائے کرم کی اور کپ میں ذالی میں نے کہا عفی میں جیست پر جار ہا ہوں تمہارا انتظار کروں گا ضرور آنا میں جیست پر جار ہا ہوں تمہارا انتظار کروں گا ضرور آنا اجتماا فیان میں کوشش کروں گی فی چلی گئی ۔

میں سیرهیاں چر هتا ہوا حیوت یہ چلا گیاد یکھا تو موہم بہت پار ابنا ہوا تھا تھندی ہوا چل رہی تھی آساں پر ملکے ملکے بادل جیمائے ہوئے تنے میں چلتا ہوا حیوت کے گرد بن ہوئی دیوار پر ہاتھ رکھ کر حیکتے ہوئے شہر کا نظارہ کرنے لگا اس طرح کھڑے تقریبا ادھا گھنڈ ہوگیا تھا۔

اعلانک عقی نے بیٹھے سے میری آجھوں پر دونوں ہاتھ رکھ دیے شکر ہے آگئی میں نے عفی کے ہاتھ ہٹاتے ہوئے کہا۔ کیا کرتی اڈ عان اسنے اسنے اسنے لوگوں سے آگھ بچا کر آنا کوئی آسان نہیں ہے عفی د اوار کے ساتھ فیک لگا کر پنچے ہیٹھ گئی اور میں بھی ہنے کی اور میں بھی ہنے میں اور کر کہا تھی میر سے ساتھ وعدہ کر وکہ تم بوئی جھے مجت کرتی رہوگی میں ہے میر سے ہاتھوں کو جھے بھی تنہا تو نہیں چھوڑ وگی تفی نے میر سے ہاتھوں کو جھے بھی ہے اور کے اور کی تولی کے میر سے ہاتھوں کو مضبوطی سے دیا تے ہوئے کہا۔

اذعان تم ای میری میلی اور آخری محبت ہو تیرے سوامیری زندگی میں اورکوئی نہیں آسکتا میرے مندسے آخری سائس تک تمہارا ہی نام نگاے گا ای طرح عفی اور میں نے خوب باتیں کیں جینے مرنے کی ادھردہن بھی تیارتھی اور بارات دہن کو لے کر پیلی گئی جومہمان قریب ہے آئے ہوئے تنے وہ بھی چلے گئی جومہمان قریب ہے آئے ہوئے تنے وہ بھی چلے گئے پہلے سے رش کافی کم ہوگیا تھا ہیں بھی کمرے ہیں آرام کے لیے جا کر لیٹ گیارات کے آٹھ بجے افعا تو صحن میں کافی لوگ کپ شپ لگار ہے تھے میری ای اور خالہ اعلی حدہ با تیں کررہی تھیں ہیں بھی خالہ سے ای اور خالہ اعلی حدہ با تیں کررہی تھیں ہیں بھی خالہ سے یاس جار کر بیٹھ گیا۔

W

W

W

၇

a

k

S

O

C

8

C

میں خالہ ہے کپ شپ لگار ہاتھا کہ اسے ہیں عفی اکسی خالہ ہے کہ شک عفی اکسی کی کو علی کی کہ کی کہ کہ کہ کہ اسکون سامل گیا عفی الزیمیوں کے پاس جا کر بیٹھ گئی عفی بار بار میری طرف دیکھتی اور نظریں جھکا لیتی عقبی اوپا تھی دویشہ جھکا لیتی عقبی اوپا تھی اور ہماری چار پائی پر آ کر بیٹھ گئی اور ہماری چار پائی پر آ کر بیٹھ گئی ہی خالہ جان اور آ کے بڑھ کر میری وی سے بیادلیا جیتی رہو بیٹی میری ای نے بڑھ کر میری وی سے بیادلیا ہوئے کہا۔

علی میرے سریس بہت درد ہے ایک کپ جائے گا بنادہ خالد نے ہاتھ ہے سرکود باتے ہوئے کہا جی خالد نے باتھ ہے سرکود باتے ہوئے کہا تی خالہ جان ایکی بنا کرلائی علی اتنا کہ کراد پر جلی گئی تصور می دریس نے بھی او پر چلا گیادروازے پردستک دی تو عفی نے بیچھے مز کر دیکھااور کہا مجھے پید تھا تم ضرور آؤٹ کی کیا کرول علی تم ہے لئے کا کوئی بھی موتع میں میں نہیں کرنا جا بتا تہ ہیں ہوئی علی جب انسان کو مجبت ہوئی علی جب انسان کو مجبت ہوئی علی جب انسان کو مجبت ہوئی ہوئی علی جب انسان کو مجبت ہوئی ہوئی علی جب انسان کو مجبت ہوئی علی دیا تیس کرنے کو ماتیس کرنا ہے علی جائے گئی جب انسان کو مجبت ہوئی ہوئی علی دیا تیس کرنے کو ماتیس کرنا ہے علی جائے گئی ہیں کرنے کو ماتیس کرنا ہے علی جائے گئی ہوئی ہوئی ہیں کرنے کو ماتیس کرنا ہے علی جائے گئی ہوئی ہیں کرنے کو ماتیس کرنا ہے علی جائے گئی ہیں کرنا ہے علی جائے گئی ہیں مصروف تھی ۔

میں بول رہا اور عقی نے جائے کپ میں ڈانتے ہوئے کہا اذ عان میں ہمیشہ سوچی ہوں کہ تیرے جلے جانے کے بعد میراکیا ہوگا۔ جانے کے بعد میراکیا ہوگا۔

بسکسی رہوں گی عقی اگر دل میں سچی محبت ہوتو دورر ہنے سے کم نبیس ہوتی اور ہاں میں کون سماا خادور رہتا ہوں ایک مختشے کا سفر ہے تم جب بلایا کروگ میں

کیا عشق ہے

<u> جواب عرض 176</u>

اگت 2014

میاعفی بیڈ پر بیٹی میری طرف دیکھ رہی تھی اور مسکرا رہی تھی میں نے کہاعفی میں جاریا ہوں یکدم عفی کے چہرے ہے مسکراہٹ غائب ہوگئی میں نے عفی کو حوصلہ دیا کہ عفی پریشان مت ہونا میں بہت جلد تہمیں طفیۃ وَل گا۔

W

W

W

p

a

k

S

О

C

S

E

C

O

m

معاویہ کے آنے سے پہلے ہم نے کافی باتیں
کیں معاویہ نے چائے دی تفقی سے جدا ہونے کا
ونت آئی تھا دل میں بجب ی پریشانی تھی بڑی مشکل
سے میں نے چائے کا کہ ختم کیا اور اسنے میں ای
نے بھی آ واز وے دی میں نے معاویہ سے اجازت لی
اور ایک نظر تفقی کی طرف و یکھا اسنے میں میر اکرن آٹو
اور ایک نظر تفقی کی طرف و یکھا اسنے میں میر اکرن آٹو
کے آئی کی طرف ویکھا اسنے میں میر اکرن آٹو
کے آئی کی طرف چیل ویکے۔

ا جا نک میری نظر او پر تروی نوعفی اور معاویه باتھ کے اشار ہے سے خدا حافظ کہدر ہی تھیں۔

میں نے بھی ہاتھ کے اشارے سے خدا حافظ کہا اوررکشے میں بیٹھ گیا اوررکشے والے سے کہا چلوجیسے جیسے میں بفی سے دور ہوتا گیا میرے دل پرایک اوای چھاری تھی میری اوای کوای نے بھی بھاپ لیا تھا گر پھے نہ بولی پھر ای طرح ہم گھر آگئے اور آتے ہی بچھے ابونے گلے ڈگایا اور شادی کے بارے میں پوچھنے گے ای بھی تھک بھی لیٹ گئی میں بھی کرے میں جاکرلیٹ گیا اس وقت اندھیراکانی جھاچکا تھا۔

ابونے ای کو تکلیف ندوی اور کھانا ہوتل ہے ہی منگوالیا تھا چرہم سب نے مل کر کھانا کھایا استے میں منگوالیا تھا چرہم سب نے مل کر کھانا کھایا استے میں دروازے پر دستک ہوئی تو میرا دوست ارشد تھا سلام دعا کے بعد میں نے اے اندر بنی بلا لیا اور اپنے کمرے میں لے گیا ای کو جائے کا کہہ کرہم دونوں بیڈ پر ہی بیٹھ میں۔

یں ہے۔ ہی ارشد نے شادی کے بارے میں پوچھالو میں نے ہو میرا پوچھالو میں نے کہا کہ ارشد باراس شادی نے تومیرا چین سکون اور آرام سب کھی چھین لیا ہے جدھرد کھتا قسمیں کھائیں ہمیشہ ایک دوسرے کا ساتھ دینے کا وعدہ کیا پھر عفی چلی کئی او میں کافی دیر تک وی بیشا علی کی حساسیت میں جکڑا رہا چونکا اس وقت جب زور سے بادل کر جنے لگا آساں کی طرف دیکھا تو تمام ستارے کا لے بادلوں میں چھے ہوئے تھے۔

W

W

Ш

ρ

a

K

S

0

C

8

t

دیکھتے ہی ویکھتے ہارش شروع ہوئی اور میرے
کیڑے تعلیے ہوگئے اور میں جلدی سے بھاگا ہوا
پیٹے کمرے میں آگیا اور نا جانے کب میری آ کھا گل گل
اور میں سوگیا ہے آٹھ ہجے وروازے پروستک ہوئی تو
میں اٹھا دیکھا تو میری خالتھی خالہ نے کہا جلدی سے
ناشتہ کرکے تیار ہوجا دُ معاویہ کو لینے جانا ہے۔
ناشتہ کرکے تیار ہوجا دُ معاویہ کو لینے جانا ہے۔

میں نے جلدی سے ناشتہ کیا اور نہا دھوکر تیار ہوا اور جلدی سے نیچے کیا ہے سب لوگ تیار ہے و کیھا تو عفی بھی نے کپڑے پہنچ ہوئے تیار ہو کر گیٹ سے اندر داخل ہو گی تب مجھے پتہ چلا کہ تھی بھی جارہی ہے محمد تیار و کیے کرعفی نے اپنے خوبصورت چبرے پر مسکرا ہے سیائی تو میں بھی مسکرا دیا۔

اتے میں کیری ڈیے والا جھی آگیا سب لوگ بیٹھنے گئے لیکن جھے مجورا ڈرائیور کے ساتھ بیٹھنا پڑا ای طرح ہم معاویہ کو لے کرواپس آگئے واپسی پر میں چھے جیٹھا اور اور سارے رائے معاویہ اور عقی ہے با تیس کیس اور سفر بہت اچھا گزراہمیں آج واپس بھی جانا تھا لیکن واپسی کے خلاف تھا۔

ب ہوگئا گھی کا کہ ہوگئا گھی کا کہ جھٹیاں ختم ہوگئا تھی کل مجھے سکول کی چھٹیاں ختم ہوگئا تھی کل مجھے سکول جاتے ہے ملنا جھے سکول جاتا تھا جانے ہے میں ڈالنے کو کہاا درا کو داو پر عامل معاویہ اور کھرا درا کو داور کھرے میں معاویہ ہے ملنے چلا گیا وہاں معاویہ اور عفی دونوں بیٹھی تھیں۔

معاویہ نے مجھے بیٹھنے کو کہا میں بیٹے گیا معاویہ نے کہا او عال بیٹھوآئ میں تہمیں اینے ہاتھوں سے حالے بنا کر بلاتی ہوں ریہ کہہ کرمعاویہ کچن میں جائے بنانے چلی گئ اور مجھے علی سے بات کرنے کا موقعدل

اگست 2014

177 85-12

DARCOCKETA'S F

ارشد چلاگیا اور میں عفی کی باتیں یاد کر کے اس کے ۔ کیے خدا ہے دعا کرتار ہایا خداعفی کو بمیشہ کے لیے میرا کروے پھرنا جانے کب جھے نیند آگی ای طرح وقت گزرتا کیا اور مفی کی یاویں اور باتیں ای طرح ہی

W

W

W

P

a

k

S

О

C

C

O

m

میرے ساتھ در ہیں۔ دیکھتے ہی ویکھتے تین ماہ کا عرصہ گزر گیاان تین ماہ میں میں ایک بار بھی عفی کو ملنے نہ جاسکاا ورنہ ہی میرے پاس موہائل تھا کہ میں عفی ہے کال پر بات کر لینا عفی کی یادیں بہت تزیانے کی تھیں کہیں بھی دل نہ لگتا تھا ای ایونے بھی کی بار یو چھا مگر میں نے ان کو سی جنیں بتایا پڑھائی ہے بھی دل اچاہ موکیا تھا۔

ہرونت کرے میں ہندہوکراس کی یادوں میں تزیبار ہتا تھا ایک ون شام کے وفت ارشد میرے گھر
آیا اس کے ہاتھ میں موبائل والا ڈبہ تھا ارشد سے
پوچھا تو اس نے کہا میرے بھائی نے وئی سے بھیجا
ہےاس لیے سوچا کہ میرے پاس تو پہلے سے بھی ایک
ہے یہ میں آپ کے لیے لایا ہوں یہ پکڑ واور میری
طرف سے اسے گفٹ مجھو۔

میں نے انکار کرنے کی کوشش کی تو ارشد نے زبروتی میرے ہاتھ میں تھا دیا پھر جیب ہے ہم بھی انکال کردی اور پھر کا فی دیر ہم ادھرادھر کی ہاتیں کرتے دیا رشد چلا گیا اور میں نے ڈائری کھولی تو اب میں ہے کرن کا نمبر تلاش کرنے لگا جو جھے ہا آسانی مل گیا تھا۔

میں نے اس سے معاویہ کا نمبرلیا اور اس کو کال کی دعا سلام کے بعد میں نے عفی کے بارے میں یو چھاتو اس نے کہا جھے وو ون ہو گئے ہیں اس کے گھر آئے ہوئے تو عفی روز اندمیرے پاس آئی ہے۔ میں نے عفی کا نمبر مانگاتو اس نے کہا کہ اس کے باس مو بائل نہیں ہے پھر میں نے کہا آپ لوگ کب نہمیں ملنے آرہے ہیں معاویہ نے کہا کہ بہت جلد میں نے کہا پھر عفی کو بھی ساتھ لیتے آنا تھا۔ ہوں ادھر ہی وہ پری جیسا چرانظر آتا ہے اے دیوائے کون ہے جس نے میرے گلاب جیسے ودست کومسل ڈالا ہے بے چین کر ویاسکون چین لیا جس کے چیچے میرا دوست پاکل ہوگیا ہے لڑکی ہے یا پرستان کی پری ہے جس پراس طرح فدا ہو گئے ہو۔

W

W

W

၇

a

K

S

O

C

8

t

О

مال میرے دوست دہ پر یول سے بھی حسین آور گلاب کی چتول سے بھی ٹازک اور شہد جیسی پیشی اس کی آ داز کیا کیا بٹاؤں میرے دوست اس کی جتی تعریف کروں اس کی خوبصورتی کے آھے پھی بھی نہیں ہے اب تعریف کرنا بس بھی کرواور میہ بٹاؤاس سے کوئی بات بھی ہوئی یا خالی و کھنے سے ہی و یوانے ہو گئے ہو پھر میں نے ارشد کوشروع سے بی و یوانے ہو ملاقات تک سب کھ بٹاویا۔

ارشد نے کہا اس کا مطلب ہے میرا دوست
بہت آ مے تک پہنے کیا ہے ارشد میں نے مفی کوا پنی پہلی
اور آ خری محبت مان لیا ہے شادی کرون گا تو صرف عفی
سے ورنہ میری زئدگی میں کوئی دوسری لڑی نہیں آسکتی
بس کرو افعان زیادہ دیوانے ہونے کی ضرورت
نہیں اگر تیری محبت کچی ہے توعفی کسی ادر کی نہیں ہو
سکتی ہاں اگر وہ بھی تمہیں اسی طرح جا ہتی ہے جس
طرح تم عفی سے پیار کرتے ہو۔

ہاں ادشد وہ بھی جھے سے زیادہ محبت کرتی ہے
میں نے اس کی آنکھوں میں اس کے بیار کی سجائی
دیکھی ہے وہ میرے ساتھ بے وفائی نہیں کر محق
اذعان ذراسوچ مجھ کراسیے بوڑھے مال باپ کا ایک
تم بی سہارا ہو یہ جوشہر کی لڑکیا ہوتی ہیں اس کی بڑی
او کی سوچ ہوتی ہے یہ بہت بڑے بڑے خواب
ویکھتی ہیں اسیے مطلب کی خاطر کسی کو بھی تھراسکتی
ہیں۔

یں نہیں ارشد عنی ان سب سے مختلف ہے وہ میرے ساتھ ایمانیوں کر کئی است میں ای جائے لیے میں کر آئی ہم نے جائے گی اور بہت کی باتیں کیس پھر

اگست 2014

جوا*ب عرض* 178

کیمانیش ہے

رہ سکا اور میری پیند کی واووی پھر ہم سب نے مل کر شام کو کھانا کھایا اور پھرارشد چلا کیا معاویدای کے یاس ای والے کمرے میں جلی ٹی اورمعاویہ کا شوہر عفی اور میں تی وی و کیمنے لگ محیے عفی تی وی کی طرف هم اورميري طرف زياده ديكهري مي اورميري مجي يمي حالت مي\_

W

W

W

p

a

k

S

0

C

S

E

C

O

m

اتنے میں معاوبیہ کا شوہر اٹھا اور کمرے میں سونے کے لیے چلا گیا میں نے علقی کو کہا آؤ جیت پر علتے ہیں موسم بہت پیارا بنا ہوا ہے میں نے تی وی بند کیااور ہم ووٹول حیت پر چلے طرح عقی حیت پر آگر گاؤں کے ماحول کمروں کو و مجھنے لئی اور کہا اذعان يبال منتى بورنگ بے لوگ س طرح سادہ ى زندكى

اذعان آپ لوگ بيسب پچھ چ کرشهر كيول فہیں آ جاتے میں نے عقی سے کہا آپ سے کیا کہدر ہی موكيا آپ كو جارا گاؤل پندنبين آيا - بال اذعان بخصاكاؤن احيماتيس لكتاب

يتربيس آب لوك يهال كيدره رب مواف عان تم توسمجھدار ہواور بڑھے لکھے لڑے ہوتم بہال گاؤل میں رو کر چھ بھی مبیں کرسکو سے باہرنکل کر دیکھولوگ حمی طرح زندگی انجوائے کرد ہے ہیں۔

عفی مین ما نیا ہوں گاؤں شہر کی طرح جدید تبین ہے مرہمیں جومزہ اور بیاراس گاؤں اور سرسبر کھیتوں ے ماتا ہے وہ جمیں شہر ہے تہیں ملتاعقی مجھے پہتے ہے آپ کو جارا گاؤں پیندنہیں آیالیکن ہم اپنی زمین ﷺ كرشهرجا كي مين زمين تو مال موتى بملاكوني اين ماں کو بھے سکتا ہے اس کھر ہے اس گاؤں ہے میرے مان پاپ کی بہت ہی یا ویس وابستہ میں جب میں جھوٹا تها ان كليول بين كعيلا كرتا تفاعفي ان كليول بين ميرا بچین گزراہے بھلامیں کسے بچین کی یادیں جھوڑ کرید گاؤں چيوڙ وول مبيس\_

عفی پیکھرمیرے ماں باپ نے بہت محنت اور

د و کینے کی کہ کوشش کروں کی وعدہ نہیں کرتی اس طرح میں روز معاویہ کو کال کرنا اور عفی کی خیریت یو چیتار ہاتا تھا ایک دفعہ معاویہ نے میرے ساتھ عقی کی بات جمی کروائی توعفی نے فتکوہ کیا کہ اتنے مہینوں میں ایک باربھی ملنے میں آئے عفی ناراض ہور ای تھی بروى مشكل سے عفى كورامنى كيا معاويركوبھى جارى محبت كايية چل كميانفايه

W

W

W

ρ

a

k

S

O

C

8

t

لیکن اس نے کسی کونہ بتایا کیوں کہ وہ عفی کی ہمراز تھی خیرا ی طرح دن گزرتے مگئے۔

ایک ون میں کمرے میں بیٹھا پھیروں کی تیاری كرر باتفاك مير يموبائل كى بل جي بيس نے كال یک کی تو معاوید کی تھی اس نے کہا ہم لوگ آج بی تمہارے یاس آرے ہیں اور علی بھی ساتھ آرہی ب میں نے سنا کہ تفی بھی آریں ہے۔

تو میری خوتی کی اغتبائ مدر بی میں خوتی سے الهل يرامعاويه نے كها بم نے كارير آنا باور بم لوگ مرے نکل پڑے ہیں۔

ا تنا كهدكرمعاويين كال ذراب كردي مين اي وقت دوڑ ااور ای ابوغ کو بتایا کہ معاویہ لوگ آ رہے میں ای نے جلدی ہے ان کے کھانے کا بھروبست کیا وہ لوگ تغریبا پینتالیس منت میں ہمارے یاس تی ج مئ منت سب ملے جلے عقی نے جھی ہاتھ ملایا عقی کو ا نے کھر میں دیکھ کر جھے برای خوشی ہورہی تھی باریار این آنکھوں کوانے تی ماتھوں سے مسلما کہ میں کوئی خواب وسيس د ميدر ال-

سکین قدرت نے میر بے خوابوں کو بھی حقیقت کاروپ ویے دیامحبوب کوایئے گھر میں دیکھ کرعید جیسی خوثی ہور،ی محی جیے عید کا جا ندنظر آحمیا ہوہم نے جتنی ہوسکی ان کی خاطر تو اضع میں کوئی تمسر نہ چھوڑی ادھر میں نے ارشد کو بھی کال کر کے کہددیا کہ قی آئی ہوئی بشام سے پہلے ارشد بھی آ حما۔ ارشد نے جب عفی کود کھا تو تعریف کئے بنانہ

170, 95

PAKSOCIETY 1 F PAKSOCI T

خون سینے سے بنایا ہے وہ ہرگز مدگھر چھوڑ کرشہر جائے پر راضی تبیں ہوں مٹے اذعان تم تو برا ہی مان مسے میرے کہنے کا مطلب تھا کہ تم شہر آ جاؤ کے تو ہمیشہ کے لیے میرے پاس آ جاؤ سے میری آتھوں کے سامنے پھر ہم وونوں سارا سارا دن شہر کی پارکوں میں محاصے کے کرس کے۔

W

W

W

၉

a

k

S

O

C

8

t

O

m

عقی ہاتیں کر رہی تھی اور میرا دماغ میر ہے ووست ارشد کی کی ہوئی ہاتوں کی طرف جارہا تھا تھی ہاتیں کر قرف جارہا تھا تھی ہاتیں کرتی رہی اور میں خاموشی ہے سنتارہا تھی نے مجھے ہاتوں ہی ہاتوں میں اس طرح کے خواب و کیھائے کہ میں سوچنے پر مجبور ہو گیا اور تھی کی ہاتوں میں آھا۔

فقی نے مجھے پانے پیار کی قشمیں دے کر کہا کہ اگرتم مجھے پیار کرتے ہوتو بیگاؤں چھوڈ کرشہرآ جاؤ آکر دل کے ہاتھوں مجبور ہوکر کہاعفی تیرے لیے بیہ گاؤں کیابید نیا بھی چھوڈ سکتا ہوں۔

کیوں کے عفی کو جیموڑ نا میرے ہیں ہیں ہیں تھا عفی کے لیے میں سب پچولٹانے کو تیار تھالیکن عفی ک جدائی ہرداشت نہیں کرسکتا تھا خیر دوسرے دن وہ لوگ واپس چلے سے شام ہوئی تو ابوای ہے بات کی ای تو چپ رہی لیکن ابو غصے میں آئی آج بہلی بار ابو کو میں نے استے غصے میں ویکھا تھا۔

ے اسے سے ساور یہ اس ۔
کیوں کہ معاور یہ نے میرے اور عفی کے بارے میں ای کو بتاہ یا تفاابو نے صاف کید دیا کہ ایک اڑک کی خاطر ہم میرگاؤں چھوڑ کر میں جا سکتے میں بھی آج صد پر آھی یہ بی آج صد پر آھی یہ بی آج میں کہ کہا کہ اگر آپ لوگ شہر جانے پر نہ مانے تو میں بھی یہ گھر ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلا جاؤں گامیں نے دھمکی دی اور کمرے میں آکر دروازہ بندکر کے بید پر لیٹ کیا آج ہی بہلی بارکسی کے لیے میرے آفسوؤں نے ساون کی طرح بر سنا شروع کر دیا تھا۔

آنسوؤں نے ساون کی طرح بر سنا شروع کر دیا تھا۔

اتنا رویا کہ میری بھی بندگی اور رات ای نے دروازہ کھو لئے کو کہا بیٹا کھانا تو کھالولیکن میں نے کھانا

کھانے ہے بھی صاف انکار کردیا تھا کہا کہ جب تک آپ لوگ میری بات نہیں مانو سمے میں کھا تا نہیں کھاؤں گاای اور ابومیری وجہ سے بہت پریشان تھے کین مجھ پر توعقی کے بیار کا بھوت سوار تھا۔

W

W

W

p

a

k

S

O

C

E

C

O

m

والدین کی خوشیاں تو میں اک بل میں بھول بیشا تھا آخر ابواور ای نے میری بات مان لی اور وروازہ کھولنے کو کہا ہیں نے وروازہ کھولا اور ابو کے

مخط لك تميا-

ابونے کہا بیٹا جیسے آپ کی خوش آپ کی خوش میں ہی ہم خوش ہیں ابو بول بھی رہا تھا اور ساتھ اس کی آنکھوں میں آنسو بھی تھے ابوئے کہا بیٹا آئدہ یہ گھر چھوڑ کر جانے والی بات مت کرنا تم نے تو ہمارا کلیجہ ہی چیر دیا تمہار ہے سوا بھلا ہما را اس و نیا میں کون ہے ایک تم ہی تو ہمارا سہارا ہو پھر ابو اور امی نے اپنے ہاتھوں سے مجھے کھانا کھلایا خیر سے ارشد کو بہتہ جلاتو اس نے مجھے مہت سمجھا یا لیکن اس وقت میر سے پور سے ول ود ماغ یرعفی چھائی ہوئی تھی۔

آخرارشد ناراض ہوکر چلا گیا اور میں بدبخت اس کوروک بھی نہ سکا ابو نے سارے مولی اور زمین نے دی اور ای نے خالوں سے کہہ کرشہر میں مکان بھی لے لیا سب لوگ جیران متھ کہ ان کو کیا ہو گیا ہے یہ یکدم گاؤں میموڑ کرشہر کیوں جارہے ہیں لیکن ہم نے کدم کو کچھ بھی نہ بتایا اور شہر میں شفٹ ہو گئے۔

میں نے عفی کا کال کر کے بتایا تو وہ بہت خوش ہوئی جاتے جاتے الوداع ای اور ابد بار بار کھر کی طرف و کچھ رہے تھے اور روبھی رہے تھے شہر والا گھر خالہ کے گھر سے کافی دور قصااس طرح میں نے میٹرک کلیر کی اور شہر کے ڈگری کا کچ میں ایڈ میشن نے لیااب عفی اور میر کی دور ملاقات ہوتی تھی۔ د مجھے میں عقی کی نامہ آتا ہیں۔ ایڈ

ویسے بھی میں نے عقی کو نیا مو بائل بھی لے دیا تھا جس پر ہم بوری پوری رات کال بر بات کرتے متھے دن کو جب عفی کو کا کج سے چھٹی ہوتی تو ادھر میں

اگست 2014

جوارع ض 180

کیبارعشق<u>ہ سے</u>

غربت ال قدر برو دائل کدمیری ای کولوگول کے گھروں میں کام کرتا پڑا الوجھی سارا دن پیتین کہا کام کرتا اور شام کو چار پانچ سولے آتا اور اس میں سے جھے پھودے ویتا اور باتی ای کو گھر کے خرچے کے لیے دیتا۔

W

W

W

p

a

k

S

O

C

8

E

O

m

میں نے جب دیکھا کہ تھر کے حالات پکھ زیادہ خراب ہو مجھے ہیں تو میں نے بھی عفی کو ملنا کم کر دیا کیوں کہ میں عفی کے سامنے پیپوں کی وجہ سے شرمندہ نہیں ہونا جا بتا تھا۔

جب میں نے عقی کو ملنا کم کیا تو اس کی جاہت میں بھی کی آئن کال کرتا تو طرح طرح کے بہانے کرتی اور نمبر بھی بزی رکھنے گئی کیکن میں نے پھر بھی عقی سے شکوہ نہ کیا تھاعقی جھے دوز کہتی کہ اب تم جھے ہوٹلوں سے کھاتا نہیں کھلاتے شاپنگ نہیں کرواتے پر عقی کو کیا با تھا کہ جمار ہے گھر تو فاقے چل رہے ہیں میں ابو کے خواب اورا پناسب پھھفی پرلٹا جیفا تھا۔ میں ابو کے خواب اورا پناسب پھھفی پرلٹا جیفا تھا۔

تعلق خم کرلیا خیروقت گزرتا کیااور میر دایف ایس معلق خم کے اس سی کے ایکزام سازف ہو گئے پہلا جمعنکا مجھے اس وقت لگا جب میرا پہلا پیچر تھا اور میری بالکل تیاری نہیں تھی دوسرا جھٹکا مجھے اس وقت لگا جب رزاف آیا میں ممل طور پر قبل ہو چکا تھا اور عفی یاس ہوگئی ہی۔

جب ابوکو پہ چا تو ابو نے سرف ایک ہی بات
کی کہ بیٹا تجھے شہر ہیں آنے کا صلال چکا ہے تم نے
میرے خوابوں پر پانی پھیر دیا ہے تم پر میری بہت ی
امیدیں دابسہ تھیں تم نے سب امیدوں کا گلہ گھونٹ
دیا ہے اتنا کی ہونے کے باد جود بھی جھے بانکل پر داہ
میں تھی میں تو عفی کے شق میں اس قدر ڈوب چکا تھا
کہ یہاں ہے نکلنا میرے لیے مبت مشکل تھا۔

جس رات عقی کا نمبر بزی ہوتا یا کال رسیونہ کرتی میں پوری پوری رات روتا رہتا یہاں تک کہ میری حالت بہت خراب ہوگئی میں صدیوں کا بیار کالج جانے کے بجائے سارہ سارا دن عفی کے کالج کے سامنے بیٹھار ہاتھا گھر جانے کے بجائے ہم پارک اور بھی بھی ہوٹلوں میں چلے جاتے تھے عفی نے گھر میں بہانہ بٹایا ہوا تھا کہ میں کا ج کے بعدا کیڈی جاتی ہوں ای لیے اے کوئی ہوچھا بھی نہیں تھا۔

W

W

W

၇

a

k

S

0

C

8

t

C

M

اور میں بیمول میا تھا کہ جمعے پڑھا لکھا کرایک اوفیسر بنتا میرے ابوکا خواب تھا میں اپنے ہی ہاتھوں سے ابوک خواب کو چکنا چور کرر ہاتھا۔

محریں ابھی تک پیسے تھے کیوں کہ مکان تو ایو
نے کرائے پرلیا تھا اس کے بیں جتنے پیسے ہا تگا جھے
مل جاتے تھے خیروفت گزرتا گیا اور فالہ نے شردع
شروع میں تو جارے کھر آنا جانا رکھا اسے جب
میرے اور تھی کے بارے میں پتا چلا تو اس کے آنا جانا
میرے اور تھی کے بارے میں پتا چلا تو اس کے آنا جانا
کم کر دیا تھا میرے گزنوں کا رویہ بھی پہلے جیسا نہ تھا
کی اور جم روز ملا قات کرتے ہیں نے بھی فالہ کے گھر
جانا چھوڑ دیا تھا۔

بہ منفی روز مجھے نئی ہوٹلوں میں لے جاتی اور سارے کھانے کابل میں بی ادا کرتا تھا عفی جس چز پر ہاتھ رکھتی میں اے وہی لے کردیتا جا ہے جسی جس کم منبقی ہوآ خروہ زمیں اور مویشیوں کے پہلے کب تک ساتھ نبھاتے ختم ہوئے ابوج سورے بی کام پر چلا حیاتا تھا شام کوآتا تھا پر ابونے ہی نہیں بتایا تھا کہ وہ کیا کام کرتا ہے اب بھی میں ابوے پہلے نام کا اور خر پے کام کرتا ہے اب بھی میں ابوے پہلے نام کا اور خر پے کے لیے کافی سارے پہلے دے دیا۔ ب

سے سے اس مار سے بیتے ہوتے ہیں ہو چھا کہ بیٹا است سارے بھی ابو نے بیٹیں ہو چھا کہ بیٹا است سارے بھی آب کی ابو کے مدت ہمیشہ ایک ہی بات میں نے کی کہ جٹا چیوں مند سے ہمیشہ ایک ہی بات میں نے کی کہ جٹا چیوں سے زیادہ مجھے آب عزیز ہو ہو ھائی پر توجہ ویا کروئیگن ابوکو کیا ہے: میں پڑھائی کم اور تھی کے ساتھ ذیادہ گھومتا ہوں خیر کرتے کرتے حالات اس طرح کے آگئے کہ جول خیر کرتے کے حالات اس طرح کے آگئے کہ جارے کھرے ۔

2014 -

ONFINE FIBRARY FOR PAKISTAN

104 , 26

PAKSOCIETY1 f PA

f PAKSOCI

فرنب سیٹ ہر ہر کا تو میرے میروں سطے سے زمین نكل كى كيول كه ده كونى اور نەتھى تقى تھى ۔

W

W

W

P

a

k

S

О

C

S

E

C

m

اور اس کے ساتھ گاڑی چلانے والا ایک خوبصورت امير كمرانے كالزكا تفاعقي نے بلك فراك اور چوڑی یا جانہ بہتا ہوا تھا وہ عقی کے برحمد سے بر میں نے اسے گفٹ کیا تھا۔

اس الرك في كارى سے تكلتے بى عنى ك باتھ میں ہاتھ ڈال لیا اور کسی بات پر تبقیم لگاتے ہوئے ريسٹورنٹ ميں واحل ہو كئے ميراد مائ ميسب و كھيكر ماؤف بهوتا جار بإتفار

میں ایک کونے میں کھڑاان کو دیکھنار ہاوہ ایک نیبل پر بیٹے گئے اڑے نے کھانے کا آرڈر دیا میں عقی كور تكم باتھو بكرنا جا بتا تھااس ليے ميں نے جائے کے دو کب اٹھا کران کی بیٹل برد کھدے۔

عقی نے تفینک یو بولا اور او پر منہ کر کے میری طرف دیکھا تو اس کے رنگ ہی اڑ کھئے اس دوران اں لا کے کا ہاتھ پڑ کراہے سیجے ہوئے جل دی اس اڑے نے دو دفعہ ہوجھا کے مقی کیا ہوائیکن وہ جپ حاب اے میٹنی ہوگی جلی ٹی میں نے بیجھے سے بکارا توعقی ندری میں نے غصے سے جا کراس کا ماتھ پکڑا تو اس نے ایک زور دار محیٹر میرے مند پر دسید کر دیا .. جس کی آواز بورے ریسٹورنٹ میں کونج منی

اور رسٹورنٹ میں بیٹے تمام لوگوں کا دھیان میری طرف ہو گھیا اور سماتھ بولنا شروع کرویا۔ یہ کیما ریٹورنٹ ہے اینے دو تھے کے

ويثرون كوتميز تك مبين سكها سكتة لركابو لنه لكالميكن عفي نے اے روک لیا اور اس کا ہاتھ پکڑ کرریسٹورنٹ سے بابرنکل کی اور میں اینے گال پر ہاتھ رکھ کر ان کو جاتا

ریسٹورنٹ کے میٹر نے میراحساب کر کے جھے و هڪے مار کر نکال ديا آج بيس مكمل طور پرلٹ چڪا تھا برباد ہو چکا تھا جے میں یا گلوں کی طرح حیابتا تھا اسے للنے لگا ایک رات میں نے ابوکی جیب ہے ہزار روپ چوری کر کے عنی کو کال کی کہ میج کہیں محو سے حائیں کے اور کھانا ہول ہے ہی کھا تیں کے تو عقی راضی ہوگئی مبع ہم کا مج جانے کے بجائے یارک میں آ مے اور وو پہرتک بارک میں بی محوضے رے اور چمردو پیرکا کھانا کھائے ہوئل میں چلے کئے ..

W

W

W

၉

a

k

S

O

C

S

t

C

О

کھانے سے فارغ ہوکر یا تیں کرتے ہوئے روڈیر ہی جانے کھے ایک جگہ نیویلاز ہتمبر ہور ہاتھا اور مردور کام کررے تصاحا تک میری نظرایک آ دی پر روی جوسینٹ کی بوری اٹھا کر جا رہا تھا تو میری آ تحکمیں تھلی کی تھلی ہی رہ کئیں کہ وہ کوئی اور شہ تھا میر<del>ا</del> ابوتها جب ابوكواس جالت مين ويكها توجيح آج خود ے نفرت ہونے لکی تھی میں نے جلدی سے عفی کو چلنے ے لیے کہا کہ کہیں عفی کی نظر میرے ابو پرندی جائے عفی گھر چلی گئی اور میں بھی گھر چلا آیا اور کمرے کا دروازه بندكر كے خوب رويا۔

میں نے اپنی خوشیوں کی خاطر ابو کو مزدوری کرنے برمجبور کر دیا شام کو جب ابو کھر آئے تو آج مہلی یا رشبر میں آنے کے بعد آ کھ بھر کے دیکھا تو ابوا ور ای ممل طور پر کمزور ہو ہیکے تھے جس پر میں نے سب کی کا و یا اے کال کرتا تو دو دو تھنے اس کا تمبر بزی ر بتا ہو چھتا تو طرح طرح کے بہانے بنانے لکتی کہتی ميرى دوست كى كال محى ـ

میں مقی کے عشق میں اس قدر دیواند ہو چکا تھا كداس كراتبي بمولى بربات يريفتين كرليتا تفامين عفي يحشق برممل طور برلث جائاتفا اور بورا كمر لناجا تفا جس دن ہے میں نے ابو کو مزووری کرتے و یکھا تھا اس ون ہے میں بھی یارٹ ٹائم ایک ریسٹورنٹ میں بطورویٹر کا م کرناشروع کردیا۔

ای طرح وفت گزرتا میا اور عفی کی بے رخی میں اضافه بوتا حميا اى طرح ايك دن شام كا تائم فها رستورنٹ کے سامنے ایک کا رآ کررکی جب میری تطر

182 18 12

T PAKSOCI

www.paksociety.com RSPK PA - OHGBY.COM ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

شہر کے لوگوں سے بہت ظالم اور مطلب پرست ہیں میں نے بھی سوچا بھی ندخما کہ عفی اتنا ہڑا دھوکہ کرے کی ارشد نے ای وقت سارا بندوبست کیا اور دوسرے دن ہم گاؤں آگئے۔

W

W

W

p

a

k

S

O

C

8

E

O

m

ای اور ابو نے جب گمر کو دیکھا توان کے چہروں پرخوشی چھا گئی میری حالت و کیھ کر پورا گاؤں ہمارے گھر جع ہو کمیا تھااب میں پہلے سے کائی بہتر ہو گیا تھا۔

میرے باز و سے پلستر بھی اتار دیا گیا تھالیکن عفی کی بے وفائی نے جھے اندر سے مکمل طور پر تو ژدیا تھاسا راسارادن کمرے مین پڑااور روتار ہتاتھا۔

ارشد مجھے بہت حوصلہ دیتا ای اور ابو بھی مجھے خوش رکھنے کی بھر پورکوشش کرتے تھے۔لیکن میں روز بروزز کزور ہوتا جار ہاتھا میں جنناعفی کو بھلانا چا بتا تھا اتنائی عفی یادآتی تھی۔

مبت کوششوں ہے ہی میں عفی کوا ہے ول ہے نکال سکا میں انہی تک عفی کی را ہیں تکتا تھا شاید عفی لوٹ آئے تکر عفی نے تو مز کر بھی نہ ویکھا تھا۔

مجھے بچھ بیس آرہی تھی کہ میں نے عفی کا کیا دگاڑا تھا جس نے اس قدر دھو کہ دیا لوٹ کر بر باد کر کے کس اور کا دامن تھام لیا ابو نے بتایا کہ میں نے زمین نیجی جبیں بلکہ تھیکے بروی تھی۔

آتے ہی ابو نے زمین چیروالی اور پھر ھیتی باڑی کرنے نگا ارشد نے ہمیں بہت سہارا دیا تھا آخری دفت تک وہ میرے ساتھ میرے ساتھ میرے ساتے کی طرح رہائے ہیں الار طرح رہائے ہیں ہا احسان ہم زندگی بحر بھی ہیں الار سکتے سارا سارا دان عفی کی بے وفائی کا دکھر پیالی الار بہتا سے ابواوراک میری اس حالت سے پریشان ہیں میں اندر ہی اندر ہی اندر سے ممل طور پر بھار ہو چکا ہوں بہت جلد اندر کی بھی جھے بے دفائی کرنے والی ہے۔ بیدندگی بھی جھے بے دفائی کرنے والی ہے۔ بیدندگی بھی جھے بے دفائی کرنے والی ہے۔ بیارے قارئین میتی میرے دوست او عال کی بیارے والی کے بیارے قارئین میتی میرے دوست او عال کی

کہانی امید ہے آپ سب لوگوں کو پندا سے گی۔

سب کے سامنے تھیٹر مارتے ہوئے ذرا بھی خیال نہ آیا میں ایک ٹوتے ہوئے انسان کی طرح رد ڈپر چلا جا رہاتھا۔

W

W

ш

၇

a

K

S

O

C

8

t

میں اپنے ہوش دحواس کھو جیٹما تھا روڈ کراس کرتے دوفت اچا تک ایک تیز رفارگاڑی ہے کرا کیا اس کے بعد جھے پھٹے ہوش نہیں رہادوسرے دن جھے ہوش آیا تو ایک ہپتال کے بیڈ پر پڑا تھا۔

میرے دونوں بازونوٹ کیے تھاور باتی سم پر بھی گہرے زخم آئے تھے ای اور ابو میرے اوپر گفڑے دو رہے تھے ارشد ایک طرف د بوار کے ساتھ لگ کر پر بیٹان کھڑا تھا میرے ہوٹن آنے پر سب لوگ میرے اوپر آگئے اور میرے ساتھ لپت گئے ارشد نے میرے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیت ہوئے ولاسہ دیا کہ افزعان گھبرانہ مت تیرا دوست ابھی زندہ ہے ہمیں سب پتا چل کیا ہے کہ تھی نے ابھی زندہ ہے ہمیں سب پتا چل کیا ہے کہ تھی نے تیرے ساتھ بہت بڑا دھوکہ کیا ہے فدا اسے بھی معاف نہیں کرے گا جس نے میرے ودست کی یہ حالت بنادی ہے۔

میری آنگیوں ہے آنسوٹکل کرمیرے گالوں پر لئک رہے ہے ارشد نے آنسوصاف کے اور جھے اپنے کلے سے لگالیا پندرہ دن ہپتال میں ایڈ مند ہا ایک ہی شہر میں رہتے ہوئے بھی خالہ خالو دوسرے دن ہپتال میں پوچھنے کے لیے آئے۔

ہر وقت میری آنگھیں دردازے کی طرف عفی کی منظر رہیں کہ شاید عفی کو بھے پر رحم آجائے مگر شاید میں تو اس کے خوابوں میں بھی تیں تھا۔

پیتہ میں عقی نے بھت سے کون سا بدلہ لیٹا تھا جو کے کرخوش ہوگئ تھی پندرہ دن ارشد میرے پاس رہا اور میری خوب تمار داری کی شاید ای وجہ ہے میں اب چلنے مجرنے کے قابل ہو کمیا تھا۔

میں نے ابو ہے کہا کہ جھے والیس گاؤں لے چلو جھے اب اس شہر میں نہیں رہا مجھے نفرت ہوگئی ہے اس

ماعثة وم

## ول کے زخم

\_\_تحرير\_نديم طارق\_تله گنگ\_-0313.5193961

شبرادہ بھائی۔السلام وعلیم۔امیدہ کہ آپ خیریت ہے بول کے۔
پہلی بارایک کہائی آپ کی خدمت میں چیش کررہا ہوں جومیرے دوست کی ہے اوراس نے جس ہے
ہار کیا اس کے بدلے میں اسے کیا طافھو کریں نشا اور بربادی ہمیشداس سے بیار کروجو جہیں بیا دکرے
تسی کی بحبت حاصل کرنے سے پہلے موج اوکہ بیتم سے محبت کے بدلے میں محبت کرتا ہے یا بیس ورنہ
اپنی از ندگی بربا دنہ کروایک الی کہائی جوآپ کو پہندا ہے میں نے اس کہائی میں شامل تمام کرداروں مقامات
ادارہ جواب عرض کی یا نسی کو مدنظر رکھتے ہوئے میں نے اس کہائی میں شامل تمام کرداروں مقامات
کے نام تبدیل کرد سے بیس تاکہ کسی کی دل شکنی نہ ہوا در مطابقت بحض اتفاقیہ ہوگی جس کا اوارہ یا رائٹر
ذمہ دار نہیں ہوگا۔اس کہائی میں کیا کچھ ہے بہتر آپ کو پڑھنے کے بعد ہی پتہ چلے گا۔

ہے جس آپ کو اپنے قریبی دوست کی کہانی پیش کر رہا ہوں جو کہ بہت ہی معصوم اور بھول بھالا اور بہت محبت کرنے والا انسان تھا جو برطرف خوشیوں کے پھول بھیرتار ہا مگر اپنے ول کے زخم برداشت کرتار ہا۔ آپے اس کی کہائی اس کی زبانی سفتے ہیں۔

میرا نام اور ہم تین بھائی اور ایک بہن ہیں ہوائی اور ایک بہن ہیں ہوائی اور ایک بہن ہیں ہوائی میرے ساتھ قسمت نے بچین ہے تی کھیلنا شروع کر دیا تھا ہیں تین چارسال کا تھا تو بھے ہے چلائیس جاتا تھا سب لوگ میری ای کوحوصلہ دینے کے بجائے بہی کہتے کہ تمبار ابیٹا بھی نہیں چل پائے گا میری ای ان کے تمبار ابیٹا بھی نہیں چل پائے گا میری ای ان کے ترقی اور دونے گئی تھیں اور خدا کے حضور دعا کر تی کوجو بائے ابھی ای کے ہاتھ اسلیم بی بیتے کہ میں نے اٹھی کر چلنا شروع کر دیا تھا اس بیتے کہ میں نے دیکھ کر بہت خوش ہوئیں اور خدا کے حضور میا تھا ہی بیت بی تعیار بیا گئی میں میرے باقی بہت بی تعیار بیالا کیں میرے باقی بہت بی تعیار بیالا کیں میرے باقی بہت بی بیت بی تعیار بیالا کئیں میرے باقی بہت بی تعیار بیالا کئیں میرے باقی بہت بی تعیار بیالا کئیں میرے باقی بہن بھائی بہت بی

خوب صورت تقے تمریس ان جیبا نہیں تھا جو بھی ملتا كبتا تيرے باقى مبن محاكى بہت مى بيارے ميں کین تم ان کی طرح کے نہیں ہو میں خوبصور سے تو نہ تحامكر ميرے اندر پيار كاجذبه كوٹ كوٹ كرمجرا ہوا تھا میرے والدین بہت مخت طبیعت کے مالک ہے شاید ان کا بیاغصہ میرے لیے تن تھا وہ مجھے بچین ہے بہت ڈائٹے ہتے میں اکیلا ہی ایک کونے میں بیٹھ کرروتا رہتا تھا میکین جب بھی مجھے یکارتے میری خوشی کی انتہانہ رہتی تھی میں بھاگ کران کے یاں جاتا کہ میرے ابونے مجھے یکارا ہے میرے رشنه داروں کا روبیاتھی میرے ساتھ اچھا نہ تھا ہر كوئي بجھے ڈانٹ دیتا تھا میں میں ہرونت خاموش اور چپ چپ سار ہے لگا تھا جیسے انسان کسی چیز ے ذرا ہوا ہوتا ہے اب ججے لوگوں سے ذر لکتے لگا تما ميرا سكول مين كوئي دوست نه تها مين اكيلا جي ر ہتا یز سے میں میں بہت اچھا تھا تحریس میڈم کے آ مے بول نہیں یا تا تھا ہر یک ٹائم سب بیچے کھیلتے

2014

چوا*پوش* 184

ول کے زخم

W

W

W

၉

a

k

S

0

C

8

t

C

0

m

W

W

W

၇

a

k

S

O

C

8

E

C

m

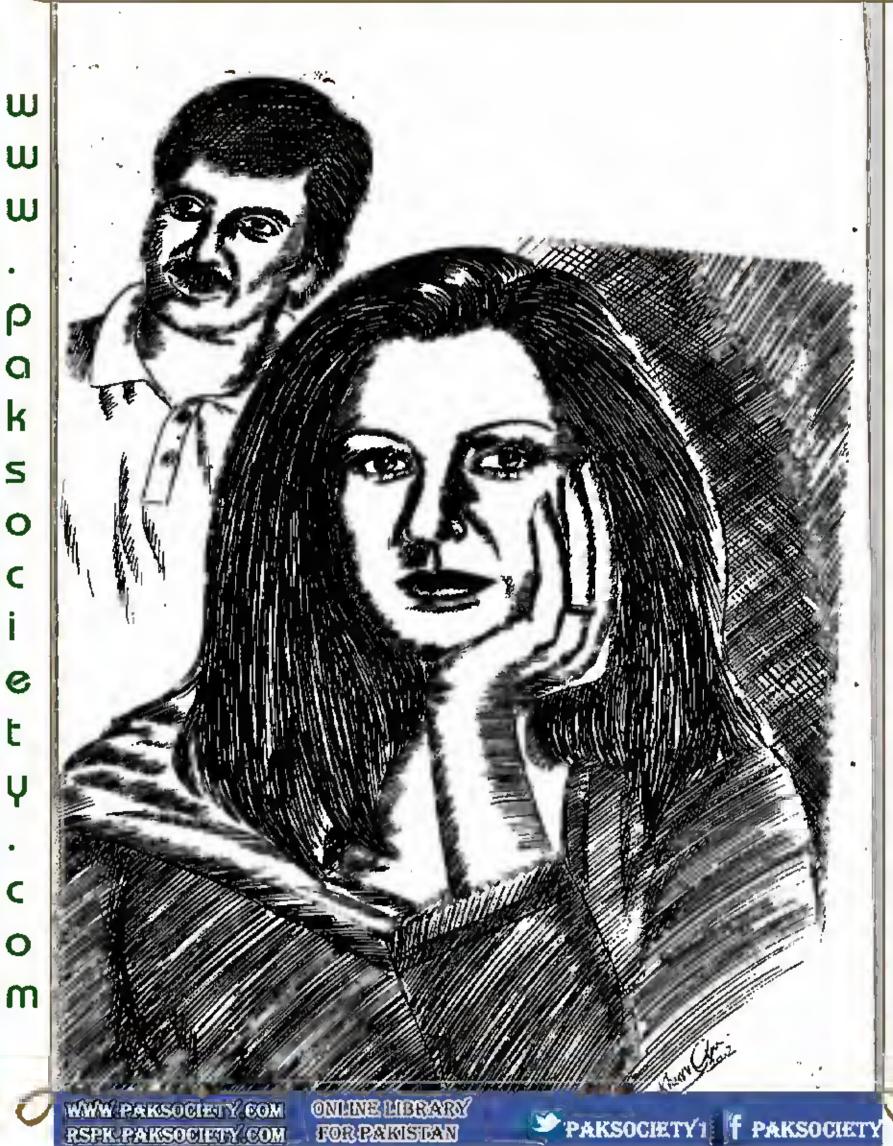

W W p a k S 0 S t

W

W

p

a

k

S

FOR PAKISDAN





ساری رات نہ سوسکا ای کے خیالوں میں کھویار ہا تھا ووسرے دن ارسلان مجھے بتائے بغیر ہی ان کے کھر چلا گیا اور میں ڈرتا ہی رہا تھا کہ ممانی کو کیا کبوں کا کہ میں کیوں آیا ہوں شام کو جب ارسلان آیا تو مجمع کہنے لگا حیدر یارتم نے بھی کسی ے محبت کی ہے تو میں نے کہا جیس تو میں نے اس سے یو چھا تو اس نے کہا ہاں بار کی ہے لیکن بعد میں بناؤں گا بہاتو ملے کہ وہ بھی مجھ سے محبت کرتی ہے یانیس ایکدن میں ہمت کر کے اِن یکے کمر جلا همیا اس کی ای تمریس تبین تھی وہ الیلی تھی تو اس سے بہت کب شب ہو لی اس دن میں بہت خوش تھا وہ ون میرے لیے عید ہے کم ند تھا میں بہت خوش تھا کہ شاید وہ بھی جھے ہے محبت کرنے لگی ہے کیکن میری بدسمتی تو دیکھو وہ مجھ ہے محبت تبیس کرتی تھی مگر میں نے بھی لائبہ کو اپنی محبت کے بارے میں ابھی کچھ نہ بتایا تھا میرے اور لائبہ نے دومیان ہر روز بات ہوئی تھی کیٹن لائبہ بیہ مبین جائی می حیدر جھ برمرتا ہے جھ سے بیار کرتا ہے لیکن جھے میں اتی ہمت نہ تھی کہ اے ااپنے بیار کے بارے میں کہنا میں ہروقت یکی کہنا کہ آج ا سے جا کرسب مجھ کہدووں گائیکن اس کے ان کے میں بی ارسلان نے جاکراس سے اظہار محبت كرديا وہ دولوں ايك دوس سے بيار كرنے کے تھے اربیلان بہت خوش تنیا ہم دونوں ہر دفت لائبه کی تعریفیں کیا کرتے تھے لیکن ہمیں معلوم نہ تھا کہ ہم وونوں کی محبت ایک بی ہے ارسلان اور لائد كى محبت كوآثد ماه كزر محت ميرى اى نے ايك دن ابو سے بات کی کہ حیدر کی منتنی کر ویں میری ای نے بھے سے یو چھا کہ تمہارادل کہاں ہے شادی کرنے کا تو میں نے صف کہدویا کہ اگر میں نے شاوی کی رتو لا سب سے ورنہ بیس کرون گا آج میلی بار میں نے کسی کا یانے کی ضد کی تھی میں اپنا

حمر میں ایک طرف اکیلا ہی تنہائی میں اپن ونياجس مست ربتا تفااور تحريس بمي میں جیپ سا رہے لگا تھاسب بیچ کسی نہ کسی چیز کو یا نے یک صد کرتے مگریں نے آج تک کوئی مندنبيل كي من جو ملا قبول كرايا تها جه سے ميذم بر روز خاموش رہنے کی وجہ چھتی ممر میں جیب رہتا بس ہروفت میں دھڑ کا سالگا رہتا تھا کہ کہیں ہے عرتی ند ہو جائے پہلے ہم راد لینڈی میں تھے لیکن پھراینے گاؤں آھئے تھے یہاں آیا تو میرا ایک کز ن میری خاله کا بیٹا تھااس کی ا درمیری بہت بتی مھی ہم ایک دوسرے کے بغیر بل مبیں رہے تھے مِس یہاں آگر چھھ حالات بدلے تھے میں ہروقت ا ہے کزن ارسلان کے ساتھ رہتا اور گاؤں میں مجرناا در ہر ہے بھرے کھیت ویکھنا اب ہم جوان ہو مسئة سنت ارسلان بهت بي خويفورت قفا اس كي اینے ابو ہے بھی بہت دوئی تھی اسے ہر کوئی پہند کرتا تھا میں اے ہرروز کہتا کہ تو خوش نفییب ہے بھے جا ہتا ہے وہ بہت خوش ہوتا ایک میں ہون جے کوئی و کی کرخوش مبیں تھا ہارے ماموں کی بینی محمی جس کا نام لا سبه تها ده بهت بی خوش صورت تھی ایک دن میں اور میراکزن ان کے کھر کئے تھے وروازے پر وحتک وی اندر سے ایک باری می آواز آئی جی کون ہم ہیں ارسلان نے کہا ہم ہے كميا مطلب - لا سّبه في كها ارسلان في كما دروازه تو تھولو ہوئمی اس نے دروازہ کھولا میں تو اسے د یکتا ہی رہ حمیا تھا وہ اتن کوبصورت تھی کہ جیسے کھتا كول جيسے اجلي كران بم اندر محتة مماني كافي ور ممی شب کرتی رہی گئین میں اس کے ہی خیالوں میں کھویا رہا تھا ہم نے چائے بی اورا جازت ماتھی تو ممانی نے کہا روز آئے جاتے رہا کروارسلان نے کہا کیوں نہیں ضرور اور پھر ہم گھر آ مھئے لیکن میرا ول وی بیده میا تفاجب ہم گفر آئے تو میں

PAKSOCIETY1 | F

PAKSOCI

W

W

W

၉

a

K

S

0

C

S

t

C

W

W

W

p

a

k

S

О

C

E

C

O

m

حہیں کرتی تمہاری خاطر میں اپنی زندگی بریاد تہیں كرسكتي اوراگر ہو سكے تو جھے بھول جاؤ كيوں كہ میں ارسلان سے محبت کرتی ہوں اور میں بھی ارسلان کے بغیرز ندہ نہیں رہ عتی پلیز حیدرا گرمجھ سے محبت کرتے ہوتو جھے بھول جاؤیس بیسننا تھا كەمىرى تو جان بى نكل كى ايك طرف مىرى محبت اور ایک طرف میرا بچین کا ووست ارسلان جس کے ساتھ وہ کریں نے مختلف نشے کرنے شروع کر ویئے میراغم تو اتنا مجرا تھا کہ اے کوئی نشریحی اے بحرمبين سكتا تفا پمريجه عرصه بعد إرسلان بمي آهميا اور وونول کی وحوم دھام سے متلی بھی ہو گئ تھی ارسلان بهت خوش تھا ارسلان بجھے کہتا یار حبدر میہ كياتم في شرابيول جيسي حالت بنار تهي بياتو ميري عمننی سے خوش مہیں کیا اے کیا پہہ تھا حیدر اینے سينے ميں كتنے ورو جھيائے جيھا ہے وہ كہدر ہا تھا تو میری شادی به نامیح کا مبیل میں اندر بی اندر رو ئے جار ہا تھالیکن میں نے ارسلان کو سے ہیں بتایا كه ييل لائب سے محبت كرتا ہول ميرے نشے كا امجی تک مسی کوئلم نہ تھا کچھ ہی عرصے بعدان کی شادی ہوئی شاوی ہے دوون پہلے لائبہ ہارے گر آئی میں الگ تمرے میں بیشا ہوا اس کی تضورين ومكيرما تفإيش عم مين دوبا جوانفاوه مرے میں آئی اور مہتی حیدر دو دن بعد بہاری شادی ہے اور تم نے تو ناچنا مھی ہے بیا ہمتی ہستی ہوئی وہ چکی گئی میری آتھوں سے انسونیک رہے تھے میرے نشے کا بنة سب رشتہ داروں کو لگ چکا تفاوہ مجھ سے اور بھی نفرت کرنے کے تھے بات کو یہ جلاتواس نے مجھے مارا کہنے لگا مجھے تم ہے کہی امید هی اگر کھے کرمیں کتے تو ہماری عزت کو خاک میں کیوں ملایا انہیں کیا بنا تھا کہ حیدر مسلم میں متلا ہے اب میرا کھر رہنے کو جی مبیں کرتا تھا میں نے فیصلہ کرلیا کہ کل جلا جاؤں گا اب کھروالوں

فيصله سنا كركمر سے باہر جلا كميا كيمر وكجمه ولو ل بعد میری ای والے لائیہ کے تھر دشتے کے لیے مجھے تو انہوں نے کہا کہ لائبہ می اور سے محبت کرتی ہے اور ای ہے بی شاری کرنا حاجتی ہے اوھر میں بہت خوش تھا کہ آج میری محبت مجھے ل جائے گی اوروالدین کے آنے کا بے چینی ہے انتظار کرنے لگا اوھرمیرے کھر والے آئے تو میں ووڑ کر ای کے پاس میاای کی خاموتی نے میرے دل میں بنی ہوئی لائبہ کی تصور تو ڑ ڈ الی تھی ای نے کہا لائبہتم سیشاوی میں کرنا جا ہتی وہ سی اور سے محبت کرتی ہے بیسننا تھا کہ میرے یاؤں تلے سے زمین نکل كئي اوريين ويواندسا جوهميا مجصه يجريجي احجهانهين لگ ر با تھا میں ساری رات محبت کی میر حیوں یہ بینه کرروتا ر بااورخدا ہے بس یمی التجا کرتار باتھا۔ اے خدا تو نے میرحبت بنائی کیوں ہے

W

W

Ш

၇

a

k

S

O

C

8

t

C

ا کر بنانی ہے تواس میں جدانی کیوں ہے رات بجر جا گئے کی وجہ سے میری آسمیس لال ہور ہی تھیں میں نے تین جارون چھ کھایا نہ یها اور و بوانه وارگلیوں میں کھیتوں میں پھرتا رہا تھا ان دنوں ارسلان کاروبار کے سکسلے میں دو جار دنوں کیلیے لا ہور کیا تھا اب میں نے سکریٹ بینا شروع کر و یا خفا میری طبیعت دن بدن بکژنی جا ر ہی تھی ایک ون میں کر کر بے ہوش ہو میا ڈ اکٹر نے کہا کہ بیر مجرے صدمے کی وجہ سے ہوا ہے جب ہوش آیا تو مان ہے کیٹ کر رونے لگا اور میری ماں بھی مجھے و مکھ کررونے لئی مجھ سے بچھ بولامیں جارہا تھا ای نے بھے گلے ے لگا کرتمل وی میں جب تھیک ہوا تو ایک دن لائے سے ملامیں نے کہا لائب میں تم سے بہت محبت کرتا ہول میں تمہارے بغیر نبیں روسکتا پلیز لائیہتم میری زندگی کا مقصد ہوا ور جب مقصد تنم ہو جائے تو انسان زندہ تہیں رہالائیانے کہاشت اب میں تم سے محبت

أكست 2014

W

W

W

ρ

a

k

S

O

C

S

t

O

m

*جواب عرض* 187

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

دل کے زخم

آیا اور ای ہے یو جھا کہ خالہ تیج کیج بتاؤں حیدر لا مور کیول گیا ہے آ ب نے تو کہا تھا وہ ایک دن تک واپس آ جائے گا مگر وہ انجی تک نہیں آیا اور آب جمی اس کے جانے سے کائی پریثان ہیں اس ون تو میری ای نے ٹال دیا تمریجھے مکتے ہوئے تین ماہ ہو گئے تھے ایک ون ارسلاین ہمارے کمر حمیااورای ہے کہنے لگا خالہ حیدر کی قسم اب تو بتا دو وہ کہاں ہے پھر میری ای نے اسے بتایا کہ وہ حیدرلائبے سے محبت کرتا تھا مگر پھر میری ای نے ر د نا شروع کر دیا ارسلان و ہاں ہے جیب جاپ لوٹ آیا۔اور بنداندر کمرے میں میری تصویر ہے لیٹ کرروتا ر ہامیرے یا رمیرے بھائی ایک بارتو کہا ہوتاتم لائدے محبت کرتے ہوتیری قسم یار میں مجمعی لائنہ کے ہارے میں سوچتا بھی سبیں۔ ارسلان نے روتے ہوئے کہا ووسرے ون ارسملان نے لائبہ سے کہا میرے کیڑے بریف کیس میں ڈالو میں حیدر کو ڈھونڈنے لا بور جار ما بول ۔ سب نے اے کہا کہ اس کا تو کوئی ایرریس وغیرہ تہیں ہے اسے کیے ڈھونڈ و محے تو ارسلان نے کہا ڈھونڈ نے سے تو خدا مجھی مل جاتا ہے اور وہاں سے چل پڑ الا ہور میں وہ ووست کے گھر رکا ادرووست کو سب پھھ تایا۔ دوست نے کہا آج تم آرام کرو کل اے ڈھونڈیس مجے ساری رات ارسلان میرے بارے میں ہی سوچتار ہا کہ کہان ہوگا دوسرے دن وہ میری تلاش میں کل حمیا کبھی کدھر مھی کدھر ای طرح شام ہوگئی کیکن میرا کوئی پتہ نہ چل سکا دوسرے دن جھی وہ تلاش کرتار ہا۔ اس جدوجبد میں بُورا ایک مہینہ گز رحمیا۔ نیکن میرا اے جھے پہت نہ چل سکا ووست نے کہاتم گھرلوٹ جاؤ۔ بخصے اس کی تضویر و ہے دو میں اسے ڈھونڈ نے کی کوشش كرول كالمجصل عمياتو آب كو اطلاع كروون

مٹیھے بہت روکا عمر میں نے کہا کہ اگر میں یہاں ایک بل جھی رکا تو مرجاؤں گا ای نے کہا کل ارسلان کی شاوی ہے وہ کیا سو جے کا بیس نے کسی کی ندسی اور جاتے ہوئے میری آنکھوں ہے انسو جاری تھےمیرا دل خون کے آنسورور ہاتھا اور میں جاتے ہوئے خدا ہے بھی و عاکر رباتھا ائے خدا تو نے مجھے محبت کرنے کی اتنی بڑی سر و کیووی اگر محت کرنا کوئی گنا ہے تو اگر میں نے گنا کرنیا ہے تو اس کی سزا تحصہ وے دے اللہ پاک میں نے اس و نیا میں نہیں جینا جہاں نفر تیں ہی نفر تیں ہوں میں نے لائبہ کی ایک سیکی کو ایک پیغام بھیجا کہ لائبہتم خوش رہوں میری اللہ ہے و عاہے کہ وہ آ پ کو ہر خوتی عطا کرے آپ نے مجھے اسے ول سے جائے کا کہا تھا میں آپ کے شہرے ہی جار ہاہوں اورشایداس دنیات بنی میں نے آب سے بیار کیا تھا کرتا ہوں اور کرتا ہی رہوں گا اور پھر و ماں چلا میاکل سیج ارسلان جهاری کھر آیا اور یو چھاتو ای نے کہا کہ حیدر کو ایک ضروری کام پڑھیا تھا جس کی وجہ ہے اے لا ہور جانا پڑاارسلان نے کہاا تناجمی کیا ضروری کام تھا کہ شادی جھوڑ کر چلاھیا ادر ببت ناراض ہوا میں وہ دن نشے میں ہی گزرنا حابهتا تفاميں اس ون شراب ميں ڈو با ہوا تھا تکر جمھ بياتو جيسے نشه چز هه ي حيس ر با قعاميري آنجيس لال اورآنسو مبدرے ہے اور میں حدا ہے قریاد کرریا تھا اے خدا مجھے اتنی بڑی سزا کیاں دی میں نے تو صرف بيار بي كيا تفا كويلي منا توجيس كيا تفابس يبي فریادمیرے ہونوں بڑھی کہ میں گر کر ہے ہوش ہو عميا تفا ادهر ارسلان اور لائبه بهت خوش تنقي ارسلان كا نكاح بوكميا تها لائيد كي وُ د في ارسلان ك أهر جا يكي في ارسلان في لا سب يو جها ك حیدر ہماری شاوی میں شریک تبیس ہوا وہ جھوڑ کر چلا گیا ہے میہشا دی و وون بعد ارسلان ہمار سے گھر

PAKSOCIETY

100 96 1

3.5

W

W

Ш

၇

a

K

S

0

C

S

E

C

W

W

W

P

a

k

S

O

C

t

m

مے اس نے وعدہ کیا اور چلا گیا اس طرح جھے ایک سال موهمیالیکن کسی کو مجمع پیند نه چل سکا۔ ایک ون ارسلان نے پھر فیصلہ کیا کہ میں اس دفعہ حیور کو اہے ساتھ لے کرآؤل کا انہیں میرے کزن نے میراً بنادیا کہ وہ کس کے ساتھ آنے کو تیار تہیں تو میری ماں نے کہا کہ ارسلان بیٹاتم جاؤ وہ تمہاری بات میں ٹالے کا پلیز اے ایک مار لے آؤ صرف ارسالن ممرے نکل زاتو رہے میں اس کا ا یک پڑنٹ ہوگیا اے قریجا ہیتال میں لے جایا تمیا سب تمروالوں کو اطلاع ہوگئی تھی سب ومال بین من لائب فی رای می اور مسلسل روئ جار ہی تھی اتنے میں ڈاکٹر یا ہر اور کہا سوری ہم آپ کے بیٹے کوند بھاسکے یہ سنا تھا کہ سب نے رونا شروع كرديا- لأئبه في ربي تمي چلاري تمي ارسلان تم مجھے اس طرح حیفوژ کرئیس جا کتے اس نے رورو کر اپنا برا حال کردیا تھا جیسے لائبہ کی ساری کا ئنات اجڑ گئی ہووہ ارسلان کی لاش ہے لیث لیث کررور ہی تھی اور کبہ رہی تھی پلیز ارسلان ایک بارتومیری طرف دیلهولیکن ارسلان اب اس دنیا میں ندخها میں فیکٹری میں کا م کرر ہاتھا مجصے جب اطلاع ملی کی ارسلان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اوروه اب این دنیا مین خمیس ر با تو میری تو جیسے جان بی نکل تنی میری آتھوں سے آنو جاری ہو محتے اور میں گر کر بے ہوش ہو گیا۔ مجھے ہیں ال الے جایا گیا۔ مجھے چومیں مھنٹے کے بعد ہوش آیا۔ میں کتنا بی بدنصیب محص مول کدائے جان ہے یبار ہے کزن جس کے بنا میں ایک علی مجمی نہ رہ سكا تھا بھين ہے لے كر جوائى تك ہم ايك دوسرے کی جان ہوا کرتے تھے ہم ایک دوسیج کے بنا کھانا تک مبیں کھاتے میں اے ایک بار جاتے جاتے ال بھی ندر کا نہ میں اس کے جنازے میں شریک ہوسکا۔

گاارسلان واپس تمیا تو جب اس نے میرے والدين كوو يكها تو ان كے ياس كيا اور كہا آپ نے کیوں تکلیف کی میں آپ کے کھر ای آر ہاتھا۔ میرے والدین نے کہا خوش رہو بیٹا حیدر کا پکھ ینہ جلاتو ارسلان نے کہارس کا کوئی پیڈئییں چلا یہ سن كرميري مال رونے لكى ارسلان نے لسلى دى اورکہاانشاءاللہ جلدی ہی حیدر کا پیدچل جائیگا میں اس وقت من فیکٹری میں کام کرر ہاتھا میرے ساتھ کے دوست ادھرادھر کھو ہے رہے کیکن مجھے یہ سب امیما کہیں لگتا تھا کیونکہ میں نے زخم کھا یا تھا۔ میں شراب کا عادی ہو چکا تھا ہر رزشراب پتیا ادر سوجاتا اس طرح میری طبیعت خرّاب رینے لکی ایک دفعہ میں بہت زیادہ بمار ہو گیا مجھے ڈاکٹر کے باس لایا گیا تو ڈاکٹر نے کہا اتلو ہر حال میں خوش رکھا جائے انہیں کوئی ممبرا صدمہ پہنچا ہے ان کی زندگی کو خطرہ لاحق ہوسکتا ہے کی ماہ گزرنے کے بعد ایک دن مجھے میرے کرے میں ہر مہیں لائبہ کی تضویریں بھری یوسی تھی میں اس ہے ملا کا فی دہر یا تیں کرتے رہے تو اس نے بھے سے یو چھا کہ حیدر بھائی آ ب اہمی یک لائبکو بھو لے تبیں تو میں نے جواب میں اس لخض کو سیسے محلا سکتا ہوں جومیری روح میں بس چکا ہے میرے کزن نے مجھے بتایا کہ ارسلان آپ عُودُ هُونِدُ نِے کے لیے آیا تھا بورا ایک مبینہ آپ کی حلاش كرتار ماليكن يجهدية نه جلا سكا - كفر ميل مجي آ ب کو یا د کرتے ہیں میں نے اس سے یو جھا کہ لائبہ خوش تو ہے تال اس نے کہا مال بھائی وہ دونوں بہت خوش میں تو میں نے کہا ہاں خوشی کیوں نہ ہوتے دونوں ایک دومیرے سے بیار جو کرتے ہیں ایک میں ہی بدنصیب مص بول جیسے وفا نہ ک سنگی کزن جانے لگا تو میں نے کہا کہ مجھ ے وعدہ کرو کہ میر ہے یا رہے میں کسی کو بچھ نہ بتا ؤ

اگست 2014

W

W

W

p

a

k

S

О

C

8

t

C

O

m

*جوابعرض* 189

ول کے زخم

W

W

Ш

၇

a

k

S

O

C

8

t

Ų

C

كينے لكى كيوں آئے ہو يہاں پليز خدا كے كيے يهال سے علے جاؤ ہميشہ بميشہ کے ليے اگرتم نہيں جا کیتے تو میں \_بس میں کہنا تھا کہ میں نے کہا پلیز لائبہ جیب ہوجاؤ۔ میں جار باہوں بہال سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پلیز ایک بار مجھے معاف کردو مرف ایک بار پلیز ۔ لائبہ نے کہاتمہاری وجہے میراارسلان مجھ ہے دور جلا کیا ہے میں حمہیں بھی بھی معاف نہیں کرول کی اورا کر مجھ سے محبت سرتے ہوتو پلیز بھی ودیارہ اس گاؤں میں لوث كر مت آنا به بين رنجيده جوكر تھر واپس آھيا۔ میں اب گاؤں میں ایک علی بھی نہ رہ سکتا تھا۔ جانے کی تیاری کرر ہاتھا کہ گاؤں میں ایک ہلیل س می کئی بعد جلا کہ لائب نے خود کشی کر لی ہے میری توجيسے كيد دنيا بى حتم سى ہوگئى جينے كى جواميد كمى وہ لی حتم ہولی اس کے بعد مجھے پکھ ہوش میں رہا میں ما کل سا ہو کیا تھا۔ لا سبہ کی وفایت کے چوشھے وان بعد میں گاؤں سے بھاگ اور بھی دوبارہ گاؤں نہیں تمیا۔ بس و تجھنے میں تو شرا بی پاکل سا ہوں مگر میرے اندر کیا دروچھیا ہے میکون تبیں جاتا۔ اس کاستم ہی عدل سے خال ہیں تدیم ول لے کے شاعری کا سلقہ دیا بیجھیے سنوتم لوٺ آؤنال وود عموجا ندنكا ب ستارے تجمکاتے ہیں ماري منتظرة تلهيس وعائمين مانكتي آتكهين حمهبين بي ذهوند في آلكهين مهميس عي سوچتي آهيس متهمیں واپس بلاتی ہیں رول جب بھی دھز کتا ہے مبارا نام لیٹا ہے مة نسوجب بهي بيتي بي

W

W

W

p

a

k

S

0

C

S

t

C

О

m

سفید لہاس اے میرے جسم پر بہت پیند تھا آج میں کفن میں لیٹا ہوں تو وہ رو کیوں رہے میں مجھے ڈ اکٹر نے آ رام کامشورہ ویا تھامیکن اس ناوان دل کو آ رام کہاں نعیب تھا میرا جان ہے بارا کزن میرابهانی مجھ سے جدا ہوچکا تھا میں فورا كا وَل آميا جب يهال آيا توسب كه اجر ااجرا سالگ رہاتھا میں اینے بحیین کی یادوں میں کھوکررونے لگامیراول عم سے چور چورتھا بچھے پچھ جهی پیته بیس چل ر با تھا کیونکداک بار پھرمیری د نیا وران ہو چی می ارسلان کی موت سے برآ تھ برنم فقی میں جونہی گھر کے درواز سے پر پہنچا تو تو لا پئیہ جھے دیکھ کرآ ہے ہے باہر ہوگئی جھے ارنے سٹنے گی چیج چیج کر کہدر ہی تھی بے غیرت کینے اب کیول آئے ہو یہاں اب کیا بیاہے جو جوتم جھ سے حصینے آھئے ہواس کی آ واز میں ایک عجیب سا درو تعابركوني بجيف نفرت كى نكاه سدد كيدر باتعاميل كمنت فیک کررور ہاتھا میرے دل پر جوگز ری وہ کوئی سمجھ نه سكتا تفا محض خاله في الفايا اور كل سے لكا كررون في كلى بين بهي رور ما تفايه يحريش ارسلاك کی قبر برآ میا اوررورو کر معافی ما تینے لگا میرے بھنائی مجھے معاف کردے میں تیرا مجرم ہوں تولوث کے آ جا یار میں تیرے بغیر ایک بل بھی تہیں رہ سكنا\_ايك بارتو محص است كريار پليز ارسلان مجھے معاقب کروے میں نے سارادن ارسلان کی تبريرروتے رويے گزاريا .. ا مارى روح بياى ي بهى ملته طير آؤ بری ممری ا داش ہے بھی ملنے حلے آؤ تمہارے بن بھری ستی ہمیں ویران لگتی ہے بهارادل نبيل لكما كبي ملنے جلے آؤ محرآ بادکرتے ہیں بھی ملنے طلے آؤ معلیں ہم یادگر کے میں آئی ملنے طلے آؤ میں ارسلان کے گھر حمیاتو لائبہ بچنے و کھے کر

W

W

Ш

၉

a

k

S

O

C

8

t

C

ول ہے کوئی لی محلان جائی ہے۔ جا کی اللہ اللہ کا معادق آباد

غزل

W

W

W

p

a

k

S

O

C

S

E

m

تبرية كفريس

ایدا تحت مزاج نه بنز مانی کم تکلفس یار و تنجا کمزابر ول روسین ترمیان انهیس کر ...

جدُال بسون باز ادًا مرفین الله مرفین الله و الله مرفین الله و الله و الله الله و الله

و قالیک ایبا دریا ہے جو کمی خشک تبیل ہوتا۔ کمی کومصیبت میں دیکھونو عبرت حاصل کرو۔ ونٹمن کے حسن سلوک پر مجروسہ نہ کرو کیونکہ پائی جشنا مجمی گرم ہوآ گ کو بجھا دیتا ہے۔ آج کا کام کل پرمت ڈ الوکل مجمی نہیں ہوتی ۔ ایسے آنسوروک لوجو کمی کی مسکرا ہے میں رکاوٹ تمہارے مم میں بہتے ہیں

یہ آسو جب بھی بہتے ہیں

تمہارے م میں بہتے ہیں

یہ ہارش جب بھی ہوتی ہے

مہرہیں ہی یا دکرتی ہیں

خوشی جوکوئی بھی آئے

تہہارے بن ادھوری ہے

سنوہم لوٹ آؤناں

قار مین کیسی گئی میری کہائی اپنی دائے سے

مخصے ضرور نواز ہے گا۔ جھے آپ کی دائے کا
شدت ہے انتظار دہ ہے گا۔

W

W

W

၇

a

k

S

O

C

8

t

Ų

C

ميرامقدر

میرے بقدر میں این عم کئی بڑار لوگو بھے پہ ہیں محرومیاں سوار لوگو میں گلول کی تمنا کروں تو سس طرح میری قسمت میں تو ہیں فار ای خار لوگو

غزل

کرزرے داول کی بات بہادی نہ جا گئی جب سے ممل کی بات بہادی نہ جا گئی دسیں کے اس آئی نہ جا گئی دسیں کے سکتے وعدے کمائی سنتی دسیں ان سے کوئی بھی بات نہائی نہ جا گئی دسیں دات دن دل میں تھی ہے آئے بہرائی نہ جا گئی دل میں تھی ہے آئے بہرائی نہ جا گئی میں آئے بہرائی نہ جا گئی میں کہا بہاں دو نہول بنا وہ مہدی تو لے لی ہاتھوں ہے لکائی نہ جا گئی میں کینے مہدی تو لے لی ہاتھوں ہے لکائی نہ جا گئی خوش کے کہتے ہیں آئے نہیان میں کینے

اگست 2014

جواب عرض 191

دل کے زخم

زخم محبت

\_\_\_ تحرير: رياض حسين تبسم چو مان فيصل آباد \_0343.7677313

محترم جناب شبزادہ اہمش صاحب۔
السلام وعلیم۔ بہت عرصہ کے بعدا یک ہائی زخم بحبت لے کر حاضر ہوا ہوں امید ہے کہانی بزم میں ویکم کہیں گے اوراس کو کسی قریبی شارے میں شائع کر ہے شکر یہ کاموتع دیں مجے۔ اگر میری حوصلہ افزائی بوئی تو میں با قاعدہ اس کے لیے کھتار ہوں گا کیوں کہ جواب عرض ہم سب کا بیارا رسالہ ہاس جو بسیار سالہ ہم نے اپنی زندگی میں ہمی نہیں ویکھا اور خہی کے خواب عرض ہم سب کا بیارا رسالہ ہاس قار میں کرام یہ ایک آئی ہے تار میں کرام یہ ایک آئی ہے بالی کہانی ہے جو محبت کے زخم اپنے دل پرلگا کرشب روز موت مائتی ہے تار میں کرام یہ ایک ایس کسی سے بہار میں بے وفائی کر دہا ہے۔ قار مین سے گزارش کروں گا کہ روز قیامت میں ہوئی ہوں گا درجہ بھاری ہوگا اللہ یاک نے ارشاد فر مایا ہے کہا ہم کیا حساب ویں گے جب ہمارے حصہ میں گنا ہوں کا درجہ بھاری ہوگا اللہ یاک نے ارشاد فر مایا ہے کہا جب تک میں بالکل معانی نہیں کروں گا کہ جب تک میں بالکل معانی نہیں کروں گا درجہ بھاری ویک امید وں کا خون مت کریں کی وفع کریں جو ہماری وجہ سے دوسری کی زندگی ہر باد کرتی ہیں کی امید وں کا خون مت کریں کی کی درخی ہم بہانی کی امید وں کا خون مت کریں کی کی درخی ہم بہانی میں سب نام مقامات بدل دیتے ہیں۔ بوا ہوں ضرور بنا کیس ہوگی۔ میں کہانی میں سب نام مقامات بدل دیتے ہیں۔

لگادیتی ہیں گر جب اصلیت کا پیتہ چلنا ہے تو حقیقت کا پیتہ ہیں اس کے برنکس ہوئی ہے جب انسان کو حقیقت کا پیتہ ہوجاتے ہیں مہانے تو انسان کے خواب چکنا جور ہوجاتے ہیں مہانے ہیں مہانے سینے سلگتی یادوں کا منظر بن جاتے ہیں میری سے کہائی بھی آیک ایسی ہی معصوم بھول بھائی لڑکی کی زندگی کی کہائی ہے جس نے اپنی محبت کی خاطر ہر حد کراس کی مگراس کو بھر بھی ناکا می کامندو کھنا پڑا آ ہے شنتے ہیں۔ بھی کھر جس کے خوجر مہیں مگرا کے صدائن کے ہیاد نے مجھے تیرے وودن کے بیاد نے مجھے تیرے وودن کے بیاد نے محبت کی ایک میرا نام صبا ہے اور میرے ہمیت تاریخی کرام میرا نام صبا ہے اور میرے ہمیت ہم آٹھ یہ بہن بھائی ہیں میرے والد کالج میں پروفیسر ہمائی ہیں میرے والد کالج میں پروفیسر

محبت ہے جذبات اوردوح کی یا کیزگی کا نام
راستے میں کئی رقیب آئے دھوکے آئے کین
راستے میں کئی رقیب آئے دھوکے آئے کین
لوگوں نے محبت کرنے سے روکنا جابا دودلول کے
احساسات ملنے کا نام محبت ہے مگر یہاں تو ایک اگر
تی محبت کرتا ہے تو دوسرا اس کے ساتھ دھوکہ ضرور
گرر باہوتا ہے۔ اگر دولوں سچے ہوں تو بہت بہتر۔
اگر بیسب بھی نہ وتو گھر والے نہیں یا نے الغرض بہی
اگر بیسب بھی نہ وتو گھر والے نہیں یا نے الغرض بہی
میں جیلس جنس کر زندہ لاش بن جاتا ہے بیارامر ضرور
میں جیلس جنس کر زندہ لاش بن جاتا ہے بیارامر ضرور
ہے نام پر لوگ دھوکہ وے رہے ہیں جو ان لڑکیاں
محبت کی خاطر گھر کی ہر چیز تو کیا عزت تک داؤ پر

2014 - 5

W

W

W

P

a

k

S

O

C

8

t

C

O

m

192 68-12

ONUNETUBRARÝ FOR PAKISTAN W

W

Ш

၇

a

k

S

O

C

S

t



WWW PAKSOCIETY COM RSPK PAKSOCIETY COM

W

W

W

p

Q

k

S

0

C

S

t

C

m

ONGINE GIBROARY FOR PAKISTAN





W W p a k S

رہی تھی کہ ایک رونگ تمبرے کال آئی میں نے اسے ادے نہ کیا بلکہ مصروف کرویا شایداس کوشک ہو گیا کہ ریسی لڑکی کا تمبرے وہ بار بار تک کرنے لگا۔ مہر بالی فرمائيں سے ہمارا فيملي نمبر ہے۔ ووتو بس ڈھیٹ تھا تیج بی سیج کرنے نگا کہ پلیز ایک بار کال پر بات کراو میں نے اس کے بے حد اصرار پر کال او کے کرتی میں نے یو چھا کہ بتا تمیں آپ کومسلکہ کیا ہے۔ وہ کہنے لگا كەبس اسے بى دل كيا آب سے بات كرنے كواس طرح اس نے کال کاٹ دی۔ میں سوچوں میں یر همکنی اب وہ روزانہ گڈنا ئٹ گڈیارننگ کے سیج کرتا اب میرے دل کو پیتائیں کیا ہوا کہ میں بھی اس سے بات كرنے لكى وہ جارے گاؤں كانى تكلا ۔اس كانام نز اکت تھا ہماری دوئی ہوگئی وہ اب کہتا کہ مجھ ہےملو محریں تو بھی کھرے باہر میں تکتی تھی کیے لئی کھر ے باہر جانی تو میرے بھائی میرے ساتھ ہوتے وہ جارے گھر کے سامنے آتا اور میں کھڑی میں اے ديليتي ده بهت خوبصورت تھا اتنا خوبصورت كەميل تو اس کی شکل و کمچه کر یا گل جو گئی اتنی محبت دل بیس بیدا ہوئی کہاس کی د بواتی ہوگئی ایک دن اس نے کہا۔ میں آپ کونز و میک ہے و یکھنا جا ہتا ہوں میں نے کہاتم ضدنہ کرومیں بہت مجبور ہوں۔ وہ بہت رو نے لگامیں نے اس سے کہا۔ میں ماموں کے گھر جانا جا ہتی ہوں۔ عمرای نے اسکیے جانے ہیں دیاای نے کہا کہ صابنی کل میں آپ کو بھائی کے ساتھ بھیجوں گی۔ میں نے نزاکت ہے ایک دن کا وقت لیا وہ بہت خوش ہوالمین دوسرے دن ابونے نہ جانے ویا میں بہت بریشان ہوئی وہ یار بار ضد کرر ہاتھا۔ تم بھے سے محبت مہیں کرتی میں اب زہر . ابوے میں نے کہا ابر مجھے جانے وو تکر ابوئے

جب میں پیدا ہوئی تو مجھ سے دو بھائی اور ایک بہن تھی اور میرے بعد حارجھوٹے بھائی پیدا ہوئے والدہ کھر ملوخاتون میں کھر میں رویے میے کی کی سی تھی جب ہوش سنعالاتو گھروالوں گی شفقت نصیب ہوئی سب مجھے پیارے گزیا کہتے ہرخوشی میسر می سی چیز کی خواہش ہوتی تو فورا خواہش بوری ہوجاتی گاؤں کے برائمری سکول میں داخل کروا یا ممیا۔ جب آ تھوی کلاس میں آئی تو جھے بھار ہو ممیا جو طول پکڑتا تعمیا۔میرانام سکول ہے خارج کرویا حمیا۔ پھروا خلہ لیا اور کن دی بعد بخار نے پھراینا منہ و کھاویا۔ بخار نے بجصحاتنا چكنا جوركرديا كهاب پيدل چلنامجمي محال تفا اب کھرر بنے کی تعلیمی شوق بہت تھا ممر مسحت نے سب شوق ایک بارتوجسم کردیا اب میں نے سوحیا کہ یرائیویٹ میٹرک کرلول مو میں نے یرائیویٹ امتحانات ویئے اور میٹرک ایٹھے تمبروں سے یاس کرے گھر کے کاموں میں مصروف ہوگئی اس وقت تک پیارمحبت کے نام سے واقف تھی مگر اٹنی اصلیت کا بھی سو جا بھی نہ تھا ہروم میں اینے کامول میں کمن ر بهنا اورسکون کی زندگی بسر کرنا میرامنعمول تھا بھا ئیوں اور والدین کی محبوں نے میرے جرے کی رونن اور برد حاوی تھی یا کچ وقت کی نماز برحتی اوراللہ یاک کی عمیاوت میں خودی کی تاز کی محسوس کرتی اتنا سکون تفا که جس کا حساب واندازه لگانامجمی آسان تبیس تھا۔ قدرت نے بیاری زندگی میں سکون کو بکٹرت عطا کمیا بھی جب رشتہ واروں کے ہاں جاتی تو وہ سب مجھ ے اتن محبت کرتے کہ جنت کا یمال نظرا تا مر بھے کیا یہ تھا کہ یہ خوشیاں عارضی وقتی ہوں کی میرے چرے کی مسرتیں جیمن جا تمل کی میں زندہ لاش بن جاوَل کی ایسا وہم وگمان میں بھی کیس تھا۔ صبا وقت کے ساتھ ساتھ باد سموم بن جائے گی کیا احیما تھا کہ اس ون علطی نہ کرتی ہوا تیجھ یوں کہ میں ایے موبائل جوجارے کمر کا تقاال برگانے س

2014

<u> جوارعوض 194</u>

زخم محبت

W

W

W

၇

a

K

S

O

C

8

t

C

W

W

W

p

a

k

S

O

C

E

m

کہا کہ وہاں کوئی شادی مبیں ہے جو اتنی صد کررہی ہو

دود وستوں متاز اور شفیع کے علاوہ کسی کو پینڈ بیس تھا۔وہ اسے دوستوں سے میری بات کرواتا۔ میں اس کی محبت میں دیوانی ہوگئ تھی وہ جتنے یہ مانگر میں جہاں ہے بھی لیتی محراس کو دفت پر دے دین وہ بھی چھوٹی ے چھوٹی بات برہمی ناراض ندہوتا ند بھی جھے اس کو منانے کا بہانا ملا۔ وہ اسے وقت کا انمول ہیرا تھا جس كا استيال مرف مجهة تفا مجهيه اس كي ضرورت مفى صرف میں بی اسے یا نا جا ہی تھی میری زندگی کا مالک تھا میں اے کھونے سے پہلے اپنی جان دے دیلی ا بیک ون اس کے دوست مشاز نے پیتر نہیں کس ہے میرے ابو کا تمبرلیا اور کال کرے کہا کہ تمباری بنی فلال الرك سے بيار كرتى ہے دہ حالاتك شادى شده ہے میرے ابونے آئم کھر میں ہلچل محادی ادر کھروالا مو بأل ای کو کها که صبا کوسیس دینالیکن محصوتو مو بالل کے کر دیا ہوا تھا اس موبائل سے مجھے کیا داسطہ مر شادی شدہ والی بات میرے دل میں بیٹھ کئی کہ کیا نزا کمت واقعی شاوی شدہ ہے میں نے اس سے یو جھا تووہ کہنے لگا کہ متازا سے ہی بکواس کرتا ہے مہیں جھے ر یقین تہیں ہے کیا اس طرح اس کی میٹی میٹی بأتول کے بہکاوے میں آگر میں شادی شدہ وائی بات بی مجول کن اب ابوای مجھ سے نا راض رہے کے مکر میں تو اس کی محبت میں اتن اندھی ہوچکی تھی کہ اس بات يركون وهيان اى شدويا ميس بنانا بهول كى ہول کہ اس بات پر جھے کھر دالوں نے بہت باراحی کہان کے باس ایسا کوئی جوت مبیں تھا کہان کوشک ہوتا۔میرے ابودیسے بی بحت مزاج کے تھے میرے ماموں کے بیٹے کی شادی تھی ہم سب ممروالے ادھر محے ہوئے تھے تو اس نے بہت ضد کی کہ مجھے ملومیں نے وہاں ایک ملیلی بنائی ہوئی تھی اور میں اس کے کھر اسے کے کئی ان کی جیٹھک میں نزا کت سے ملاقات ہوئی اس ملاقات کا دورانیہ بہت کم تھا تمریل کر بہت سكون ملا جا بتيس جب ملتي بين تو كتنا سكون ملتا إ-

جب کر کے اپنے کام کرو جھے نگ نہ کر بچوں کی طرح ضد کرتے ہوئے شرم بھی ہیں آئی ۔ کتنی بڑی ہوگئی ہو پچھ تو خیال کرو جوان بنی کو ادھ بھیج دوں کسی روز سب چلیں میے اور واپس آجا میں میے بیس کر ہے ش جا کر بہت روئی میرا دل بھٹ رہاتھا ابو کیا جانے کہ بچھ بر کیا گزرری تھی بیس نزا کمت کوروتا ہوائیس و کھے سکتی تھی وہ میرے دل کی دھڑکن تھا میں اس کے بنا ایک بل بھی نہیں رہ سکتی تھی۔

W

W

W

ρ

a

K

S

O

C

8

t

C

مجمعی بینا زخها کددہ میرا ہے فقط میرا مجمعی بیدڈ رکددہ مجھ سے خفا تو نہیں مجمعی بیدد عا کدا ہے لیس جہال کی خوشیاں مجمعی بیرخوف کدوہ خوش میر ہے بنا تو نہیں اک ماریداد کم میں مؤال معمد میں میشد

ایک دن ابو کسی میننگ میں دومرے شہر سطے
گئے ہما ہمی میکے کی ہوئی تھی ای کو میں بروس میں ہیے
د یا اور نزا کت کو گھر بلالیا آج ہماری مہلی ملا قات تھی
میں نے اپنی جان کو بہت پیار کیا اور ہم بہت دہر تک
پیار بجری یا تیں کرتے رہے۔ ہم نے ساتھ ہمانے
کیول قرار کے اور اس طرح دفت گزرنے کا پہنہ ہمی
نہ جلا یہ بہلی ملا قات جھے زندگی مجرنہ بھو لے گی۔ پچھ

تم ای کوئین بھیج دو ملاقات کرے ہیں میں کہا تھیں اس میں ہے۔ میں میں نے کہا تیں آج ایسانہیں ہوسکتا۔ کوئی پینہ منبی کہ ابو کس وقت آجا کیں میں بھی بدنام ہوجاؤں کی نظروں میں موجاؤں کی نظروں میں گرجاؤ کے ۔ جھے اپنی عزت کے ڈرے زیادہ تمہاری عزت کا خیال ہے۔

محرووتو مند پرقائم تھا میں نے بدی مشکل سے
ای کو پڑوں میں بھیج دیا ادرہم نے ملاقات کرئی آپ
پھراتی بیاری یا تیں ہوئی میری زندگی اتی حسین ہوئی
جارہی تھی کہ کیا بتاؤں دن بدن خوشیوں میں اضافہ
ہوتا کمیا۔ دفت مجمی اپنی منزل کی طرف روال دوال
رہا۔ اہمی تک ہماری محبت کا صرف نزاکت کے

2004 - 1

W

W

W

p

a

k

S

О

C

8

E

Ų

C

O

m

PAK

طرل مامول نے بھی جھے اجازت وے دی کہتم جلی جاؤیس نے بار کا میں نے بھی جھے اجازت وے دی کہتم جلی جاؤیس کے اور وہ آگیا۔ ہم نے بل کر خوب انجوائے کیا پارک گئے وہاں تصویریں بنا نیس شہر میں ملاقات کرتے بھی وقت کا پنتانہ چلا ہم دالیس آگئے۔
والیس آگئے۔
والیس آگئے۔

W

Ш

W

P

a

k

S

E

C

m

چند دنوں بعد میں گھر آئی تو بنة جلا کہ میرے رشتے کی بات جلی ہوئی ہے یکدم میری آنکھوں سے آنسونگل آئے۔ میں نے فورانز اکت کو کائی کی ادر کہا کہ جلدی ہے اپنے گھر والوں کورشتہ کے لیے ہمارے گھر ہجیجو۔

اس نے کہا میرے بھائی کا معودی عرب
میں حادثہ ہواہ دہ نہ بول سکتا ہے نہ مل سکتا ہے ابو
سعودی عرب جارہے ہیں پندرہ تاریخ کو واپس
آ کیں گے بھر میں والدین کوآ پ کے گھر جیجوں گا۔
آپ صرف میری ہو۔ آپ کو میں کسی قیمت برکسی کا
نہیں ہونے دول گا۔ بے گگر رہو اور سطمئن رہو میں
بھی صرف آ ب کا ہوں ایسا سو چنا بھی مت کہ تم ججے
کھودوگ میں مرجاؤں گا گر بھی تم ہے۔ دفائی تہیں
کر دل گامیر ہے وعد ہے تیمیں پنتہ ہیں بھی تمہارے
جذبات کو جیس نہیں بہنجاؤں گا۔

پندرہ تاریخ آئی تو اس نے کہا کہ بھائی کے پیک اپ کے بیں ابونی پیک اپ کے لیے امریکہ سے ڈاکٹر آرے ہیں ابونی الحال وہی ہیں۔ ای سے میں نے آپ کی بات کی سے اور آپ کی تصویر بھی وکھائی ہے امی کو بہت پہند آئی ہوبس ابو کے آنے کی دیر ہے جلد ہی تنہارارشتہ مانگ لیس گے۔ میں بیسب من کر بہت خوش ہوئی میں تو پھو لے نہیں سارہی تھی میں اب انظار کرنے گی میں تو پھو لے نہیں سارہی تھی میں اب انظار کرنے گی اس نے کہا کہ ابوجلد گھر آجا کمیں نے میں شب وروز خوش ان قرائی مصنوی میں جو جلد مجھے سے تھا کہ یہ خوشیان تو مصنوی میں جو جلد مجھے سے تھا کہ یہ خوشیان تو مصنوی میں جو جلد مجھے سے تھا کہ یہ خوشیان تو مصنوی میں جو جلد مجھے سے تھا کہ یہ خوشیان تو مصنوی میں جو جلد مجھے سے تھا کہ یہ خوشیان تو مصنوی میں جو جلد مجھے سے تھا کہ یہ خوشیان تو مصنوی میں جو جلد مجھے سے تھا دیں کی طرح تھی مصنوی میں جو جلد مجھے سے تھا دیں کی طرح تھی میں میں جو جلد مجھے سے تھا دینے کی طرح تھی میں جو جلد مجھے سے تھا دینے کی طرح تھی میں جو جلد مجھے سے تھا دینے کی طرح تھی میں مصنوی میں جو جلد مجھے سے تھا دینے کی طرح تھی میں جو جلد مجھے سے تھا دینے کی طرح تھی میں میں جو جلد مجھے سے تھا دینے کی طرح تھی میں جو جاند مجھے سے تھا دینے کی طرح تھی ہیں میں جو جاند مجھے سے تھا دینے کی طرح تھی میں ہیں جو جاند مجھے سے تھا دینے کی طرح تھی ہیں ہیں ہو جاند مجھے سے تھا دینے کی طرح تھی میں ہو جاند مجھے سے تھا دینے کی طرح تھی ہیں ہو جاند مجھے سے تھا دینے کی طرح تھی ہیں ہو جاند مجھے سے تھا دینے کی طرح تھی ہیں ہو جاند مجھے سے تھا دینے کی طرح تھی ہیں ہو جاند میں ہورونے کی میں ہو جاند مجھے سے تھا دینے کی طرح تھی ہیں ہو جاند مجھے سے تھی ہو جاند مجھے سے تھا ہو تھی ہو تھا ہو تھی ہو تھی ہو تھی ہو تھا ہو تھی ہو تھی ہو تھی ہو تھی ہو تھی ہو تھی ہو تھا ہو تھی ہو

میری تنہائی کوتمہاری یا دوں کی ضرورت ہے

اس کی آنکھوں میں اتنی کشش تھی کہ جب اے دیکھتی تو بس ان میں ڈو ب می جاتی ۔ یعلق بھی خوب رہاہے کچھون تو میر ہے تام ہے منسوب رہاہے کچھون آنکھرور و کر تکا کرتی تھی تیری راہ

W

W

W

၇

a

K

S

O

C

8

C

المحددہ روزہ کرتھا کری کی بیری راہ دل تیری آبین بنا کر تجھے سوچیا کرتی تیری تبین بنا کر تجھے سوچیا کرتی شایداس بات کا مطلب میں مجھ نہیاؤں

کیونکہ میرادل تیرامطلوب رہاہے کچھودن بارش تلک سے پہلے ذرہ سوج تولو میرادل تیرانحبوب رہاہے پچھودن

زندگی کی مسرتین کامیابیال صرف ای سے
منسوب تھیں دل کی دھڑ کن رک ہی جاتی جب پڑھ دن
اس سے بات نہ ہوتی محبول کے سانچ بیں ہی نے
مجھے ایسا ڈھال دیا کہ اب بین کسی صورت بدل ہیں
میرے آنکھوں میں آنسو نکلتے متھے تو صرف خوتی کے
میرے آنکھوں میں آنسو نکلتے متھے تو صرف خوتی کے
ماتا گات کرتے تو و نیا کو ہول جاتے ۔ میں نے اس کی
فاطر والدین کو تھکرا دیا آئی نار افسکی و ورنہ کی جھے اس
مات کا خیال تک نہ آیا ایک دن کہتا ہے کہ بھی ال کرشہر
مات کا خیال تک نہ آیا ایک دن کہتا ہے کہ بھی ال کرشہر
وات کون دیتا۔

انفاق ہے ماموں بہار ہو گئے ان کے بینے کی جاب تھی تو وہ فیملی ساتھ لے گئے تھے ماموں نے مجھے بلانیا۔ کہ مای کے ساتھ کام میں ہاتھ بٹانا میری ای نے ابو سے اجازت لے کر مجھے ماموں کے کھر بھیج و ابو سے اجازت لے کر مجھے ماموں کے کھر بھیج و باتی اور دہاں ایک سیلی ویا۔ چند دن وہاں کام کرتی رہی اور دہاں ایک سیلی بنائی تھی اس کے گھر بھی جلی جاتی اس کا نام لاریب تھا لاریب کو میں نے کہا کہ میں نزاکت کے سناتھ چند کاریب کو میں نے کہا کہ میں نزاکت کے سناتھ چند کھنٹوں کے لیے شہر جانا جا ہی ہوں بلین چھر کو تو وہ کہنے گئی کہ میں بھا بھی کے ساتھ کل شہر جانے والی کہنے گئی کہ میں بھا بھی کے ساتھ کل شہر جانے والی ہوں تم بھی ساتھ آ جاتا بھا بھی کو ہم منالیں گے۔ اس

2014 -- 1

196000

زخم مست

کرتے ہیں ۔

مت کرو میں تو اجڑ چکی ہوں گر اے نہیں اجڑنے ووں گی اس کے بعد میں روت ہوئے النے پاؤں ہوا گئر اے نہیں اور گھر کی اس کے بعد میں روت ہوئے النے پاؤں خوب روئی۔ آج میراسب کچھاٹ چکا تھا میں برباو ہوگئی تھی سب کی نظر میں سہلے ہی بدنام تھی وہ سب برداشت کر چکی تھی گر بہ جدائی اور بے دفائی کا صدمہ مجھ سے بھی برواشت نہیں ہوسکتا تھا آئ میں ٹوث میں موسکتا تھا آئ میں ٹوث کے ریز ہ ریزہ ہو چکی ہوں میری زندگی میں خوشیاں زندگی بین جی جو اللہ میں بین ایک زندہ لاش بن زندگی میں خوشیاں کر جی رہی ہوں میرے والدین نجھ سے نفرت

W

Ш

W

p

a

k

S

О

C

8

E

m

قار تین کرام بیقی ایک ایس لاک صبا کی کیانی جومحبت کے زخم اسینے دل پر لگا کرشب روز موت مانلتی ہے قار مین سے کر ارش کروں گا کہ روز قیامت ہم کیا حساب دیں کے جب جمارے حصہ میں محمنا ہوں کا درجہ بھاری ہوگا اللہ یا ک نے ارشا وفر مایا ہے کہ جب تک میرابنده دوسرے بیدے کومعاف میں کرے گا تب تک میں بالکل معاف مہیں کروں گا اگر آج ہم الیا کریں کے تو روز قیامت رسوائی ہمارا مقدر ہوگی خدا کے لیے ایس ورندہ صفیت حرکتوں کو وقع کریں جو ہماری وجہ ہے ودسری کی زندگی ہریاد کرتی ہیں کسی کی امیدول کا خون مت کریں کسی کی زندگی بر مادمت كرين ورنه بخشش تهين بوكي .. مين كباني لكصف مين کہاں تک کامیاب ہوا ہوں ضرور بتا میں۔ مچھول تہاری یا ووں کے اب تو تھلتے رہیں سے زندگی ربی تو ہم مہیں ملتے رہیں تھے جب بھی بھی میری یاد تھے ستائے شدت سے مچرہم خوابوں میں بھی تم سے ملتے رہیں تھے نہ جانے کب لوٹ کے آجا دیم اے بسم تمہارے کیے دل کے درواز کے تازندگی تھلے رہیں کے

اگر ہوا جازت توا ہے خوا ہوں میں تم کو سجا لوں ایک دن میں گھر میں برتن وھور ہی تھی کہ میرے ابو کے پاس اس کا دوست متناز آئٹیا اورسب کچھا لوکو بتاویا۔

W

W

W

၇

a

K

S

O

C

8

m

آ ب تی بین فلان شخص سے بیار کرتی ہے اور یہ جی بتادیا کہ وہ آ یک شادی شدہ انسان ہے اور خواہ مخواہ تمہاری بین کی زندگی تیاہ کرنے پر تلا ہواہے۔

جسے جب ہوی کا پہتہ چلاتو مجھے بہت نفسہ آیا۔ ایسانگا کہ اب میں مرجاؤں گی میں نے اسے فون کیا تو وہ تشمیس کھانے لگا میں پھر عشق میں یا گل ہوکر اس پر انتہار کرئٹی۔ میں نے اے رشتہ کی بات کی تو اس نے کہا کہ جلد ابو آ جا میں گئے تم بے فکر اطمینان کی زندگی بسر کرو میں مرکز جھی تمہارے ساتھ ہوں وقتی والاسوں میں ایک جان ہوئی ہے آمرامل جاتا ہے۔

ا کیک دن اس کی بیوی اینے بیجے اور ساس کے ساتھ جارے گھر آگئی اورمیرے سامنے ہاتھ جوڑ کر منتیں کرنے لگی کہ خدا کے لیے میرا گھر ہر باومت کر میں نے رویتے ہوئے اے دلاسہ دیا کہ بیاری مین میری زندگی تو ہر باد ہوگئی ہے مگر میں آپ کی زندگی بر بادنېيں کروں <sup>ع</sup>ي ده چلي گني گھر بين سب لوگ <del>مج</del>جھ . نفرت كى نكاه يو تكيين كله عضاس كے بعد ملا قات ہوئی تو وہ انجان بن رہاتھا ہو چینے لگا کہ کیوں پریشان ہومیں نے کہ کھر مہمان آئے تنے رشتہ ما تکنے کے لیے تواس وجدے يريشان مول كبتات كدسيد هے منہ بات کروکدآخر بات کیاہے جوتم آئی اب سیٹ ہومیں زارو فظاررونے لئی اوراس کی بیوی والاساراما جرہ اس کی نذر کرویا۔ اس مرتبہ وہ مان گیا کہ ہاں وہ میری واقعی بیوی ہے مکر صبامیں بیار سرف تم سے کرتا ہوں میری بیوی جھے سے زرہ بھی پیارٹبیں کرنی ہے ای لیے میں اے جلد طلاق دے دول گا۔ اور تم سے شادی كراول كاجب اس في طلاق كانام ليا توخي إس ك یاؤں میں کریڑی کہ خدا کے لیے اس کی زند کی برباو

اگست 2014

<u> جواب اض 197</u>

وعميت

## بيامان جاوً

-تحریر-طاہرعباس کیف مجر-چیچہوطنی مار

شنرادہ بھائی۔السلام وظیکم۔امید ہے کہ آپ خیریت ہے ہوں سے۔ جواب عرض کی تکری میں پہلی بارتح رہے کے رحاضر ہوا ہوں لکھٹا تو نہیں آتا پھر بھی دل کے جذبات کے ہاتھوں مجبور ہو کر لکھ رہا ہوں امید واٹق ہے کہ آپ میری تحریر کوجلد جواب عرض کی تکری میں زینت بنا کر میری حوصلہ افزائی کریں ہے اس تحریر کو قابل اشاعت بنانے کے لیے میں نے بہت محنت کی ہے گی بارتکھا محر پھر بھی بہتری کی مخبائش ہے میں نے اس کا نام۔ پیامان جاؤ۔ دکھا ہے اگر آپ جا ہیں تو تبدیل بھی کر سکتے ہیں

اوارہ جواب عرض کی پالیم کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے اس کہائی میں شامل تمام کرداروں مقامات کے نام تبدیل کروسیئے ہیں تا کہ کس کی دل تعنی نہ ہوادر مطابقت محض اتفاقیہ ہوگی جس کا ادارہ یا رائٹر ذمہ دارنہیں ہوگا۔

کشتیال بنا کرتیرا نادہ دن بھی کتنے انتھے تھے۔ اور میہ بات بھی تو کی ہے کہ خوشیوں کے دن زیادہ ویر نیس رہتے چلواس میں بھی خدا کی مصلحت ہے کہ اگروہ خوشیال ہی ویتا جائے تو اس کا بھی غم ہے پالا ہی نہ پڑے تو وہ حدے گزرتا جاتا ہے اور خدا کو بھول جاتا ہے۔

وہ حسین منظرات بھی میری آتھوں میں ہے میراول چاہتا ہے کہ وقت یونمی کا اور بیہ منظر بیس ہے میراول چاہتا ہے اور بیہ منظر بس میری آتھوں میں ساچرہ بس میری آتھوں میں ہی بسار ہے وہ حسین ساچرہ اس کی تحلی تحلی تحلی میلی نمیں کالی زفیس ۔
وہ اس کا نظریں اٹھا کرمیری جانب و یکھنا کس وہ اس کا نظریں اٹھا کرمیری جانب و یکھنا کس

نام طاہر عباس ہے اور میں نے ایک متوسط میسرا کھرانے ہے تعلق رکھتا ہوں۔ میں۔ ایف الیس کی ۔ بیکنڈ یارٹ کا سٹوڈ نٹ ہوں اپنے بارے میں لکھتا چوں تو بہت کے لکھوں مگر جواب عرض کے قار مین کے وقت کا خیال کرتے ہوئے بس یمی کافی ہے چلوچھوڑیں۔

میں آپ کواپی کہانی کی طرف کے کر آتا ہوں جھے سے چیمٹر کرجی تو رہا ہوں میں کیف مگر سے جینا بھی مرنے سے کم نبیں ہے آج سے الفاظ لکھتے ہوئے ضبط کا بندھن ٹوٹ رہا ہے آتھوں کا ساون برس رہا ہے دل تڑپ تڑپ کے چل رہا ہے اور میں کسی اپنے کی یا دوں کے ریلے میں بہتا چلا جارہا ہوں جس میں مجھے توش کرنے کے وکھائی دیتے ہیں وہ مناظر مجھے خوش کرنے کے بجائے ترقیا ہے جارہے ہیں۔

وہ دن جب میں بھی تم ہے آشنا نہ تھا بچین کے دنوں جب کوئی تم نہ تھا اور نہ کوئی فکر تھی ان دنوں میں تعلیوں کی طرح ادھراُ دھر بچد کنا دہ کوئل کی طرح موج مستی میں محلکانا وہ بارش کے موسم میں نہانا کاغذ کی

جواب عرض 198

يياماك جاو

W

W

W

p

a

k

S

O

C

B

E

C

О

m

W

W

W

၇

a

k

S

O

C

8

t

C

O

m

اس نے بچوں کے ہاتھ یہ مہند نگائی دل نے بڑا چاہا کہ بین بھی اس کے حسین ہاتھوں سے مہندی لگواؤں گر یہ بات صرف خیال تک بی دبی آخر رات گزری لوگوں نے عید کی تیاری کی عید کی نماز ادا کرنے کے بعد میں افسر وہ سا کھڑا تھا کہ جھے میر بے دل کی شیراوی میر سے اربانوں کی ملکہ نظر آئی اس نے دل کی شیراوی میر سے اربانوں کی ملکہ نظر آئی اس نے سینی کی بارگر جھے ہاتھ کا اشارہ کیا اس کے ہاتھوں میں جھے کا غذ کا فکڑا نظر آیا اس نے ایک پہنادہ ا

W

W

W

P

a

k

S

O

C

S

E

C

О

m

اس کو پڑھ کرمیرادل خوش سے باغ باغ ہو گیا اور عید کی خوشیاں دوبالا ہو گئیں۔

اس دن میں خود کوخوش قسمت تصور کر رہا تھا دفت گزرتا میا میں نے بہت سے خطوط کھے مرکسی کا بھی جواب ندآیا شایداس کی کوئی مجبوری تھی یاوہ جان بوجھ کر جواب بیس دین تھی مگر مجھے اس پرکوئی شک نہ ہتا

آخرایک دن جھے اس کا موبائل نمبرال گیا ہوی منت ساجت کے بعداس کو بات کرتے پر مجبور کیا آخر دہ بات کرنے کے لیے تیار ہوگی میں خوش تھا۔ کہ آج میں اپنی جان سے ڈھیر ساری با تیں کروں گا مگریہ میری خوشی عارضی رہی تی خیرو خیریت پوچھنے کے بعد اسنے کہا کہ جس اس سے کوئی پیار نہیں کرتی تم سے تو کوئی اور کرتی ہے تم مجسی اس سے کرلوبس یہی سنا تھا کوئی اور کرتی ہے تم مجسی اس سے کرلوبس یہی سنا تھا کہ میرے دل کی بسی اجر گئی۔

کی ون ای طرح میں کے اس ہوتی رہی ایک ون ای طرح میں کی خصر آیا کہ اس نے میرے کھر والوں کو بتا ویا اور جھ سے کیا خصر آیا کہ اس کرنا بھی میرے کھر والوں کو بتا ویا اور جھ سے پو چھا تو میں نے خصور دی جب کھر ل نے بھر سے بارے میں پچھانہ بتایا گیوں کے بارے میں پچھانہ بتایا کیوں کہ میں ہیں سے خوو کی افراس کے بارے میں ہو میں نے خوو کی سے کوئی افراس کو کسی نے کوئی افراس کو کسی نے کوئی افرامی نہ کہا

فدر حسین مظرفها میراجی جایا که ش اے دیکھا بی رہوں اور مجھے لگا میں وہ چیز ہے جس کی کمی میں محسوس کررہاتھا۔

W

W

Ш

၇

a

k

S

O

C

8

t

m

وہ حسین بری مجھ کو اپنی مست نگاہوں ہے گھائل کر کے چل کی میں وہی حسین منظرا پی آنکھوں میں اور کے حیال کی میں وہی حسین منظرا پی آنکھوں میں لیے اے ڈھونڈ تا ہی رہا اور اس کے ویدار کے لیے دن رات تر بہائی رہا بھی میری آنکھوں کے سامنے اس کامعصوم چرہ آتا تو میری ہے چین روح کو میا ہے جین ل جاتا ہے قرار ول کو قرار آجاتا۔

وقت ہوئی گزرتا ممیا کیوں کہ وقت کسی کی جا گیر نہیں ہوتا آخر کب تک میں ہوتا آخر کب تک میں ہوئی تنہا تر نہار ہتا آخر کاغذ کے کلڑے پراہنا حال ول لکھ کراس شنراوی کو دے ویا۔ وے ویا۔

میکاغذ کائلزاہمی کیا سنائے گاداستاں میری
مزوات ہے کہ اے لگ جائے زبان میری
وہ کاغذ کائلزااس کی مستانی آنکھوں کے سامنے
میرا حال بیان کر کے نجانے کہاں کھو گیا تھا نہ خود آیا
اور نہ ہی کسی اور کو لے کر آیا آخر وقت گزرتا گیا اب
المحمی نظریں ملتیں تو ان میں جھے اپنایت می نظر آئی
آخر پھرایک دن دل وبوانے سے رہانہ کیا اور پھرحال
ول لکھنے پر مجبور ہو گیا خیراس دل کے آسے کسی کی چلے
تو میں بھی دل کے ہاتھوں مجبور ہو کرخودا ہے ہاتھوں
تو میں بھی دل کے ہاتھوں مجبور ہوکرخودا ہے ہاتھوں
سے اسے دے دیا اور پہلے دالی تحریر کا بوجھا تو اس نے
یوں جواب دیا۔

ناراض ناں موہ یں میرے کال ٹائم نیس سے مینوں تیرے مینوں تیرے جیالکھناوی نہیں آنداالیس واری جواب دیواں گی - دیواں گی -

نارائن نہ ہونا میرے ہاس وقت میں تھا اور جھے آپ کی طرح لکھنا بھی شیس آتا اب کے بار جھاب دوئی۔ جھے آپ کی طرح لکھنا بھی شیس آتا اب کے بار جواب دوئی۔

وفت گزرتا کمیا به کاغذ کانگر انجمی پہلے والے کی طرح نجانے کہال کھو کمیا تھا آج عید کا چاند نظر آیا تو

جوائر عرض 199

يامان حاد

مائی اگر وہ جان بھی تو داخر ہے دوستوا
ان کی کوئی بھی بات کہاں تالتے ہیں ہم
سانول آن کا دمدہ ہے آئیں کے کی شام
ہر رات اس خیال ہے اب جائے ہیں ہم
ہو سانول کا وی

W

W

W

ρ

a

k

S

C

t

C

m

ہر طرف ہے ہے وفاؤل کا رائج
الہود سرگودھا ہو یا ہدووال
آغاذ محبت میں ہے وعدول کی بارش
آغاذ محبت میں ہے اول بڑاد
کمر اللہ کر کرتے ہیں فراد
کمر اللہ کر کرتے ہیں فراد
ہوا کر کرتے ہیں فراد
ہوا کی اساد
مور اللہ کر کرتے ہیں وہوں کی اساد
مور اللہ کر کرتے ہیں وہوں کی اساد
مور حشر ہوجھ گا رب رشن
مور نہ ان کے چکر میں اے چا
موریب دیا ہے ان کا کام
موریب دیا ہے ان کا کام
سے حسینا کمی کیا ورا۔ رسان کا کام
سے حسینا کمی کیا ورا۔ رسان ہیں میور بتاتی ہیں
اسے آپ کو بے ہی میور بتاتی ہیں
میر الیموائی ہیں

میں الفاظ میں اپنی حالت کو بیان نبیس کرسکتا جو اس کے چھڑ جانے کے بعد میری ہے بظاہرد کھنے میں تو میں بنسی خوشی جی رہا ہوں مگر اسے کیا معلوم کہ میرے دل پر کیا گزری ہے۔

W

W

W

၇

a

k

S

O

C

8

t

Ų

C

میں ہریل اس کے خوابوں اور خیالوں میں کھویا رہتا ہوں ہریل اس کے بارے میں سوچتار ہتا ہوں وہ نجانے کیوں جھے کوئٹر پتار ہنا ہی دیکھنا چاہتی ہے آخر میرا کوئی تصور ہوگا جو وہ جھے کو اتنی کڑی سرا دے رہی ہے میں جانیا ہوں کہ وہ چھے غلظ فہمیوں میں مبتلا ہے مگر بنھکو بتاتی بھی تو نہیں

غیروں سے کہائم نے غیروں سے سناہم آئے۔

پری مے کہاہوتا کہ ہم سے بھی سناہوتا
میری اس سے درخواست ہے کہ پلیز بھے
معاف کردویں اس کے بنابالکل ادھوراہوں ۔
اور آگر میں کسی اور سے بیار کرتا تو تح بر بھی اس
کے بی بارے میں لکھتا ہیں تو تم کوچاہتا ہوں اور تم کو

دگھی دلوں کی آواز جواب عرض کے قار کیں آپ

سے بھی دعا کی درخواست ہے کہ دعا کرووہ جھ ہے
مان جائے اور میری زندگی میں پھر سے بہار آجائے۔
ساتھیوں تھی میری ادھوری محبت کی داستال کیسی
گئی آپ کی آ را کا منتظر رہوں گا بچھے امید ہے آپ
ضرور جھے اپنی محبول سے نوازیں گے اور میری
حاصلہ افرائی کر کے ضرور لکھنے پراکسا کیں گے۔

## گلدسته

بلکہ برامید ہوئے کا نام ہے کیوں کہ ہردن کے بعد سارا تاور ہرسیا رات کے بعد روشن مجمع بھی ضردر آئی ہے۔ تنی ہے۔ خلیل احمد ملک شیدانی شریف

W

W

W

P

a

k

S

O

C

S

E

m

#### اقوال زرين

🏠 ہر آیک وفاداردوست تلاش کرتا ہے لیکن خود و فا دارنہیں ہوتا 🏠 اگرنسی ہے وفائبیں کرتے تو اس کو ہر ماد جھی مت کرو 🖈 نسی کواتنا مت رلادٔ که ای کے آنسوتمہارے لیے زنجیر بن 🖈 والدین کے چبرے پر محبت کی ا مک نظر ڈالنا بھی ایک عبادت 🖈 اگر کوئی تم پر احیان کرے تو لوگوں کو بتاؤ اور اگرتم کسی پر احسان کر د تواہیے چھیاؤ .. ُ ایک ارب جھوٹ ہو گئے ہے بہتر ہے کہ ایک سے بول کر ہار جاؤ 🖈 عشق کی آگ صرف اور صرف درویش کے دل میں رہ عتی ہے 🖈 اینا ہم را زصرف ایسے دل کو بتا لوكامياب رہو تے۔ 🖈 بیارموت سے کر د جو برحق ہو ایم ونی اعوان گولژ دی

ہیٰ خدا کی نظر میں عظیم وہ ہے جہ کا اخلاق بلند ہو۔ ہیٰ شہرت بہادری کے کار ناموں کی مہک ہے ہیٰ تمہاری عقل تمہارااستادہے محمد آفاس شاد کوٹ

#### ں سوچاہے شمر ہر لفظ میں ایک مطلب

ہوتا ہے اور ہر مطلب میں ایک فرق ہوتا ہے 🖈 زندگی میں دو چزیں تو شنے کے لیے ہوتی ہیں اسانس اور ساتھ سالس ٹوٹنے سے انسان ایک بار مرتا ہے اور ساتھ ٹو نئے سےانسان باد بادمرتاہے ههٔ ونت اور پیار ودنون ِ زندگ میں اہم ہوتے ہیں وقت کی کا مہیں ہوتااور پی<u>ار ہرکسی کے</u>ساتھ حبيس ہوتا۔ 🏠 نینداورمیوت \_ نیندآ دهی موت ہے اور موت ممل موت ہے۔ 🏠 وفت اورسمجھ ایک ساتھ خوش قسمت لوگوں کو ملتے ہیں کیوں کہ اكثر وقت برسمجه نبيس بهوتى اورسمجه آنے تک وقت مہیں بچنا۔ الم يقين اور وعا نظر خبيل آتے کیکن ناممکن کوممکن بنادیتے ہیں۔ الله زندگی مایوس بونے کا تهیس

الچھی ہا تیں اہم اسارہ علکہ W

W

W

၇

a

k

S

O

C

8

t

C

وستى

دوی کارشتہ ایک پرندے کی طرح ہوتا ہے اگر تختی ہے پکڑو تو قرم جائے گانری سے پکڑوتو اڑجائے گا اور اگر محبت ہے پکڑوتو ساری زندگی آپ کے ساتھ رہےگا رائے الے سعود آگاش

حديث نبو ک

201. 88. 12

PAK

PAKSOCIETY1 F PAKSOCI

کتین اس کی طاقت انسانوں چٹانوں کوریزہ ریزہ کردی ہے۔ 🏠 آنسو کا برقطره دنیا کی برچیز ے مبنگا ہے لیکن کوئی اس کی قيمت اس وفت تك تبيس جان سكتا جب تك اس كى ايى المصول س 🏠 تين چيزين تخت تيرين ميں جواتی میں مقلسی سفر میں تنگدیتی اور تڪ دي ميں قرض۔ الله جو حص آ تكه كي التجاه كوند تحص اس کے سامنے زبان کو شرمندہ ا تکلف *مت کرو*۔ 🖈 رشتے اور سودے میں بہت فرق ہوتا ہے رہنتے قائم کیے جاتے میں اور سودے کے کئے جاتے ہیں۔ 🖈 کوئی مھی رشتہ بدن پر سینے ہوئے لیاس کی ہانند جبیں ہوتا کہ جے اتار کر پھنک دیا جائے اور وومرابدل لياجائ 🖈 کسی انسان بیں خونی دیکھ کر بیان کردآ خرخا می اسئے کی۔ 🖈 اگر آپ کی آنکھ خوبصورت ہےتو آ پکوونیاا کھی کھے کی کیکن اگرآپ کی زبان خوبصورت ہے تو آپ ونيا كوات تفرلگو محمد محدصفدر كراجي ونیا میں ایبا کام کروکہ سب اے دیا ہے۔ کرنے کی تمنا کریں۔ سمٹور کرن

W

Ш

W

p

a

k

S

O

t

C

m

نمول باتیں اللہ ول البزارات یہ ہوتی ہیں مگریہ محبوب کے عیبوں کوہیں دکھ سکتا۔ اللہ کسی کا دل نہ دکھا تو بھی ایک ول رکھتا ہے۔ اللہ وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا اس کی قدر کرو۔ اللہ جو کام اپنوں سے نہ ہو سکے اللہ حشہ داروں سے رشتہ نہ تو شکے اللہ سے خدا نا راض ہوسکتا ہے۔ اللہ سے خدا نا راض ہوسکتا ہے۔ اللہ احسان کی قید سب سے بوئی

ہ جیوٹ رز ق کو کھا جاتا ہے ﷺ غصہ عقل کو کھا جاتا ہے ہ وقت کسی کا انتظار نہیں کرتااس کی قدر کرو۔ ہ نیکی بدی کو کھا جاتی ہے۔ میں انجاز احمد خانیوال

قیدسب سے برای قید ہے

مهكتی کلیال

ہ خوبصور لی ۔ وآ داب ہے ہوتی ہے لیاس سے بین۔ ہی آنسو بہانا دل کو روش کر ویتا ہے ہی حیا اور کم بولنا عقل کی نشانیاں

مو حیااور م بوطا من کا طاحیاں بیں ہیٰ زبان ایک مخبر ہے۔ ہیٰ کسی انسان کی نرفی ہی اس کی کمزوری کو ظاہر کرتی ہے کیوں کیہ بانی سے زم کوئی چیز نہیں ہوتی ہنستائے ہے ہیں اور سے پہلے موکل ہے ہوچھا کہ حمہیں تس موکل ہے ہوچھا کہ حمہیں تس مسلط میں گرفتار کیا گیا تھا میں مداخلت کرنے تم ہیں ماخلت کی تھی انسکار صاحب جمھے گرفتار کرنا تھی۔ حاجۃ ہے میں ہا حمت کی تھی ارتحمت کی مزاحمت کی تھی ارتحمت کی تھی اور میں نہ مار پیٹ نہ بحث ومباحثہ بی وہ بیس بزار ما تگ رہے تھے اور میں برار ما تگ رہے تھے اور میں

W

W

W

၉

a

k

S

O

C

8

t

C

О

كوژعمدالقو عرف سوني

نے یانج ہزار دیے کی کوشش کی

ایک آدی جموت ہو گئے گی وجہ
سے کافی مشہور تھا۔
ایک ای مالہ عورت کو پتا چلا تو
درتے ہوئے اس عادی سے بولی
جمو نے آدمی ہو میں تو بیہ و کیے کر
جمو نے آدمی ہو میں تو بیہ و کیے کر
حیران رہ گئی ہوں نوگوں کی باتوں
کو دفعہ کرو اس عمر میں بھی بیت نوشی
اعورت شر ماتے ہوئے ہوئی ہوئی ایک
اللہ لوگ بھی گئے ظالم میں اچھے
اللہ لوگ بھی گئے ظالم میں اچھے
المان کوجھوٹا کہتے ہیں
ایکھلے ہے انسان کوجھوٹا کہتے ہیں
المداوعلی عرف ندیم عباس

202 88 18

PA

F PAKSOCIETY

اور جہال بھی جاتا ہے درداس کے ساتھ جاتا ہے۔

حادا<sup>ات</sup>خارلا ہور

W

W

W

P

a

k

S

О

C

E

m

#### روشن خيالات

جہنماز روزے ہے بھی

ہوھ کر افضل ہے کہ مسلمان کی

ہوھ کر افضل ہے کہ مسلمان کی

ہیں جن وانا وہ فض ہے جود کیے

ہیا دانا وہ فض ہے جود کیے

ہیا زبان کی نرمی انسانی

آگر پر پانی کا اثر رفتی ہے

رکھنا ہے مردتی ہے اور حد سے

رکھنا ہے مردتی ہے اور حد سے

ہیا ایک بار جب کوئی حصول علم کی

ابتدا کر ویتا ہے تو اس پر اپنی

ہیا ہے احساس اے علم کی طرف

یے جاتا ہے۔

زینب کاشف از ندگی کیاہے

المئازند المحمع ہے جو جلتے المربح موالی ہے جس کی ایک دندگی قلم ہے جس کی سیابی ایک دن ختم ہو جاتی ہے دوز کمی وائد ہے جو ایک روز موت کی آغوش میں جاچھتا ہے میری طرف ہے سب کو دل کی میرائیوں ہے عید کی خوشیاں مبارک ہوں مبارک ہوں

منه وه انهان بی کیا جس شنخف خداند بو منه وه وعده بی کیا جس بی وفاند بو رزق طال ند بو منه و درس گاه بی کیا جس بی قرآن کی تعلیم ند بو بی قرآن کی تعلیم ند بو منه و مسلمان بی کیا جس کو روضه و سول الله کی زیارت کی منام حیاند بو جمدان افتخار بیکم پورلا بود جمدان افتخار بیکم پورلا بود

بيار

المناكب بار ساری فلنگ فیما فیما و فیما كیاده چپ چپ چپ که میلین هم درد كنرول شروع كی اور باتی فیلنگ چپ گئی میرون آلی فیلنگ چپ گئی ورخت كے چيچ سب كیادر بیار گلاب كے پیچ سب كیار كی بید کی کردر نے بیار كو مینی كرد از می اورد و اندها بوگیا به فراب بولنی اورد و اندها بوگیا به فراب بولنی اورد و اندها بوگیا به فراب کو مینی اورد و اندها بوگیا به فراب کو مینی اورد و اندها بوگیا به فراب کی بحر بیار كے ماتھ د بنا و کی ای لیے بیار اندها ہوگیا بہ کرا ای لیے بیار اندها ہوگیا ہے بیار اندها ہوگیا بہ کی ای لیے بیار اندها ہوگیا ہو کی ای لیے بیار اندها ہوگیا

کر میں نئے نفرت کو ہرموقع د

W

W

W

၇

a

k

S

О

C

S

t

المنه فقرت کو ہرموقع دو کہ وہ محبت بن جائے گر محبت کو ایک محبت کو ایک محبت کو ایک محبت کو ایک محبت کے دائر میں میں کے آنسوز بین میں کے آنسوز بین میں کے آنسوز بین میں میں میں این انسانیت کی معراج سمیٹ لینا انسانیت کی معراج

ہ کا رب کی محبت گناہ سے دور کر دیتی ہے اور گناہ کی محبت رب سے

خوبصورت بات کہ بیشہ اللہ سے ماگو اور بے حساب ماگو کیوں کہ اللہ بی تو ہے جودے کر واپسی کا نقاضا نہیں کرتا اس لیے ماگوای سے جود تا ہے ادر کہتا نہیں

احركاشف، يم يوره لا جور

#### مویشے کی ہاتیں

<u> جواب کوش 203</u>

للدسته

احمد كاشف، بيكم بيره لا بور

# SABOSBA

یا پھر میراخواب ہی دہے گا کیا میرا یہ خواب بھی پورا ہو گا کاش یہ میرے سینے کی ہو جاتے راشداھف سے مالا

رباض احد کی ڈائزی

میں آپ سے بہت محبت

W

Ш

W

P

a

k

S

О

C

m

کرتا ہوں بھی بھی جھے سے دور مت جانا میں آپ کے بنائیس رہ سكمًا أيك بارصرفُ أيك بار جھے مل جاؤ پھر میں دنیا کو دکھنا دوں گا کہ بارکیے کیا جاتا ہے میں نے یہار کیا ہے اور کرتا ہی رہوں گا جھی تو مجھے اپنا چبرا دکھا دیا کرو کبال غائب رہتی ہو آپ کے یاس ميرے ليے ٹائم بى ميس بيس بيس تو دنیا کا ہر کام چھوڑ کر بھی آپ کے ياس آسكتا مول كيا آپ چھو چھ وفت ميرے كيے نبيس نكال سكتي میں جا نہا ہوںعورت مرد کی نسبت زیادہ مجبور ہوتی مگر پیر بھی اگر میرے دل کے جذبات کوسمجھ کر مجھ سے ملنے کا بروگرام بنالومبریا لی ميري جان ورنه انتظار كرتا ہوں اور کرتا رہول ميات إجمد لا يهور

تنبسم کی ڈائری جب انسان تنبالی ڈی ہے تواس ہوں تم نے تو اپنی شادی کر بی اور میری زندگی کراپ کر دی دل ریدہ ہوگیا پیتنہیں لوگ وقا کیوں نہیں کوگ وقا کیوں نہیں کرتے اب تو مجھا ہے جی جیوڑ گئے ہیں سب رشتے تو ڑ دیئے ہیں اب تو صرف کسی سے اپنا کہ افسان کی تلاش ہے جو جھے اپنا کوئی بھی دفا دار نظر شمیں آتا ہر انسان دھوکہ دینے کا سوچ لیتا ہے کوئی تو وفا دار ملے گا جو میر کے نوٹے دل کی جوڑے دل کی جوڑے میں مال

راشدلطیف کی دائری

کاس الی میرا ہوتا گا وارث کو اپنا مجھتا و نیا ہے ان
حسین لوگوں میں ہدر دا نسان ایسا
ہوتا ملاوٹ ہے پاک جباف کوئی
ورست جومیر ہے سب مم بڑا لے
اور جھے تھا پیار کرے اور وہ وفا کو
پیکر ہو جو میری چاہت کی قدر
کرے جو جھ خریب کو آسرا دے
جو جھ خریب کے قدم ہے قدم ملا
کر چلے جھے بھی گرنے ندوے
میری سوی ہے الفاظ ہوں جس کادل
میری سوی ہے الفاظ ہوں جس کادل
بیسی ہے الفاظ ہوں جس کادل
بیسی ہے الفاظ ہوں جس کادل
بیسی ہے الفاظ ہوں جس کادل

شاہد رفیق کی ڈائری

W

W

Ш

ဂ

a

K

S

O

C

8

C

m

جہاں خوی ہووہاں مجی ہوتے ہیں خوتی اور عم انسان کے مقدر میں لکھے ہوتے ہیں دنیا میں کوئی اييام بحية خوشي مليوعم تبين ہے یاعم ہوتو خوتی ہیں ہے خوتی ایک مہمان کی طرح ہوتی ہے جو آتی ہے چلی جاتی ہے عم ہمارے یاس ای رہتے ہیں خوتی میں سب خوش خوش شریک ہوتے ہیں اورد نیاد ہے ہیں مکر غموں میں کوئی شريك تبين بوتاا يسانجان بن جاتے ہیں ایسے مند موڑ کیتے ہیں جیسے گو یا جانتے ہی نہرہوں جب انسان كوخوشيال اورثم ميں فرق محسوس بوتا ہے تو وہ عم بہتر لگتے میں کیول کرتم اسے ہوتے ہیں حوتی کے جلے جانے کا احساس ہوتاہے م کا حساس رات کی تنہائی میں ہوتا ہے جب آ تکھ میں آنسو چىك اتھتے ہیں جن برنسی كاافتيار مهيس ہوتا پيوخشي ميں بھي نگل یڑتے ہیں مرغموں میں ان کا مزہ ہی کچھاور ہے کاش کوئی اس ونيامين ايبا هوتا جوميرے و كھوں كابداواكرتا دخمانہ جی جب ہے آپ نے میرا دل توڑا ہے نہ مرتا ہوں نہ جیتا

چواپ گوش 204

ہے جیہاں بھائی محد ندیم عباس ڈھکو تیری ج<u>ا</u>ہتوں کو سلام ۔ منظورا كرقبس حصك

W

W

W

ρ

a

k

S

O

C

S

E

Ų

C

O

m

#### عرفان کی ڈائری

ادای ہے دلی آشفتہ حالی میں کی کے بھی ہماری زندگی بارو ہماری زندگی کب بھی آج آٹھ جون ہے میں اپنی زندگی کوکسی اور کے نام کر جِلا ہوں اس تنس کے نام جو مجھے ا بی حان ہے بھی زیادہ عزیز رہا ے آج میری زندگی کا سب ہے بڑا دن ہے کیوں کہ جو تحص مجھ کو یا کچ سالوں میں روتے دیکھ کر مُداق اڑایا کرتا تھا وہ محض جو میرے پیار کوسٹیم کرنے ہے محريزا تفاآج وة تحض صرف اور صرف میرائی میں اس کے بیار کو یانے کے لیے لتنی دعا کمی مانگانا تھا خدا کی بارگاہ میں ہرروز اس کو بانا ملنانے کے لیے کیا کیا جشن مرتاتها آج دو تحقل ميرا باب میری زندگی کے کھات بہاروں کی آکای کریں کے میرا بیار اس کے لیے سیا ہے شاید تب ہے ہی مجھ کو خدائے اس کے بیار ہے نواز ہ ہے جومیرے لیے سی تعمت سے کم تبیں ہے میری جان یانا خیال رکھنا میں تم کوجلد ہی اینے يار كى جفكرى لكا كراينا بنا لول كا الم منظم من الماري المنطقة ال

باؤ*ں بیج گیاین کے حدے ز*یادہ بیار نے دل میں یگا تھت پیدا کر دنگ اور اس طرح ما قانوں کا سلسله شروخ ہو گیا نیس وتمبر کی ملا قات مرد دیمبر ہمیشہ بادر ہے گا اس کے بعد سولہ مارچ کو تیسری یادیں زندہ ہیں تقریب میں ال کر شركت كرنا مين بهي تبين بھول سكتا اس دن ہفتہ تھا بھائی نے مینرک کے بیبر میں آخری بیم دینا تھا افسوس کے بجھے ایوارڈ ملا اور بھائی نديم كوندملا مكربيه ميرانبيس اس كاابنا ابوارد عما كيول كه بم مين كوني فرق مه تقانومنی کو جھنگ آید بائث مسرت ہوئی جہاں ہم سے وس مئی کی شام وربار شاہ جیونہ کروژباں یہ رہم چراغاں مل کر انجوائے کی اور ٹیمر گیارہ مئی کو اليكشن وتكييكر باره متى كوار مان ستكم باؤ الله کے وہاں بیث بڑی میننگ بچس میں عمر دراز آ کاش ساہیوال کے ایم ولیل عامر جٹ مستنا الله ملك شركت في وي پھر ملکر عامر جٹ اور سمتے اللہ کے ساتحة ساميوال جاناتبين بفول سكتا شمیں جولائی کوندیم ہاؤیں پر جانا مجمى نبين مجول سكنا التوبر يحيآخر میں پھر ملاقات دوئتی میں <sup>پیھی</sup>تی الك عظيم اشاف ب كارمين ميس جس عظیم بھائی کی بات کرر ہاہوں وہ کی تعریف کامختاج مہیں ہے اس کی عظیم دوی میرا قیمتی سرا مایی

کی ایک ہی خوہش ہوتی ہے کوئی اس کا ہم سیس بن جائے کوئی اس كرد كه در دكو محقية مربية تسمت كي بانت ہے بھی کئی کو بہت زیادہ ل كرجهي يجهيبين ملتا ادربهجي يجهدانيها مِل جاتا جس کا وہم وگمان بھی نہیں ہوتا <u>مجھے آ</u>ج جھی کیم ایریل یاد ہے جس کوفول ڈے بھی کہتے ہیں مگر بیول ڈے نہیں بلکہ ندیم ذے ہے کہنا احیما لگیا ہے کیوں کهاس دن میری زندگی میں ایک ندیم کی آمہ ہوئی جسے کہ ندیم نام ے بی ظاہرے کہ ہم نسیں کو کہتے ہیں اس لیے وہ آیک اجھا ہم تشیں تا بت ہوا میں ان دنوں میٹرک کے بریمٹیکل کی تیاری کرنے سكول جاتا تفاجب نديم ميري زندگی کا حصہ بنااس سے بہلے بھی میرے طرز مزاح سے تجر بور ووست تھے جن میں عمر دراز آ کاش جرائیل آفریدی ۔اور شاندروز كالبس مير ے دل كوسكون ديني تحين نديم آيا تو محض ايك خواب بن كرقفا حقيقت كاروپ دیھار میا ہاری کافی کالیں ہوتی تحيس بهائي نديم جه سي بهي إيته رویے میں بات کرتا تو مجھی رو تھے ہوئے میں ہم دونوں ہم راز بن گئے جواب عرض گروپ مين بمارانمبرشائع بواتو بمارارابطه ہوا روضنا منا ناتو چلتا رہا کھر میں میں اگست 2012 کو ندیم کے

W

W

Ш

၇

a

k

S

O

C

8

t

Ų

C

M

205, 12

آسان ہے معجد میں اوان وینا می آسان ہے توضع سے حمل کر چلنا گالی ویے والے کو دعا وينامنه يحيركر جاني واليكوسلام كرنانه يوجين والفيكو يوجين جانا مدير المشكل كام بجوكر جائے كا جنت القردوس كاوارت بن جائ گاایک ہات ہتادوں سونٹل پڑھنے آسان بي كاليال دي واليكو وعا دینا مشکل ہے جون کا مبینہ شدید کری شدید باس کا روزه آسان ہے جو منہ پھیر کر جلا حائے اسے سمام کرنا مشکل ہے مج کا سفر آسان ہے پڑوئ جو حال يو حصي فيس أتا اس كا حال یو چھٹا مشکل ہے سمان اللہ سے اخلال ب في جاؤ ركب دوك تیرے کمان میں منتے تیر میں مارے جا دے ادھرے ایک کا جواب بمي كيس آئے گابيا خلاق بنا لوجنت الفردوس كي حالي الله كاني خوو پکڑائے گاجس کھر میں معاف کرنے کے قانون میں طعنے ہیں انتقای کاروائیاں ہیں وہ کمر جہتم ہے کہائی بوی درد ناک ہے جاد پورے پاکستان میں ایک ایک کھر میں دیکھوسٹک مرمر کی دیواریں آگ بن چی بی اے ی ہے تکلنے والی شمندی ہوا بداخلاتی کی لگائی ہوئی کری کی آگ کو شعندا جہیں کررہی فقلا تھنڈا یانی سینے ک آک کوشندانہیں کرتا مرم کدے

W

Ш

W

၇

a

k

S

O

C

E

C

O

m

سانس بھی اپی ڈائری ٹی شائری كروب من لكم لكامن جب بمى كاغذ بيلكمنا شروع كرتا مول أو خود بخود کوئی نه کوئی غزل شعر ی<u>ا</u> افساندین جاتا ہے میری ڈائری کے ہر ہے یر تیری تصویر یں اور لترقيل على بيل بحل بحل مير ا ول میں ایک عجیب خیال آتا ہے كهم ميري سوية كامركز كيول بن میری آتلموں کا مظرمیرے دل کی دھڑکن میری سانسوں کی روانی میرے درد کی راحت دان کا احالا راتوں کی نیند صرف تم بی کیوں ہوایس کیوں تمہارے بغیر خود کوا کیلامحسوس کرتا ہوں میرے قريب آس ياس لا كمون لوگ مجود میں لیکن ایس تیری کی ہے اور رے کی سویٹ ایس کیلیے آ تھوں سے میری اس کے لائی یادوں سے تیری رات جو خالی ماسقاط مسعوة كالر

تحرشين موق کی ڈائزی

ميرے بھائيوش ہاتھ جوڑتا ہول معاف كرياسيموني جانا سيمواور سبد جاناسیکمومیرے الندکا وعدہ ہے مہیں عرب دے کر بی دے گا تم جيك كرويكمو بحرالله مهيس س طرح افعاتا بإنماز يزمعنا آسان بروره ركمنا أسان ب في محمى

یہ محبت بھی بڑی عجیب شے ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے انسان این جان تک داؤیر نگانے كوتيار جوجاتا بي بيمبت البيان ے وہ وہ کام کروائی ہے جو بھی سويي نه مول ميري مان يس حمهیں بہت یاد کرتا ہوں یاد بھی کیول نه کرول کیول که مین مهبیس بہت پیار جو کرتا ہوں اگر بیس تم ے اس وقت ای محبت کا اظہار کر دينا تو اس وفت اب تنها مو جانا میں اب خود تھی کرنے بر مجور مول جب ملی ول اداس موتا ہے تو میں ای ڈائری کمول کواس سے ما میں کرتا ہوں کوں کہ یمی وہ سہاراہ ہمرازے ال اس کے ميري دعا ب كدتو سدا خوش ب آ من آخر میں اپی پیاری بہن کو سلام آنی مس تو مانی مسٹر ۔ الم محال جشاط

W

W

W

၇

a

K

S

O

C

8

t

C

m

رائے اطیر کی ڈائری

میری زندگ ک ڈائری کا ایک ورق تیرے نام سے مجرا ہواہ میں نے اپنی زندگی میں مذہبی کسی روسرے نام كوآنے ديا ہے اور ند بھی آنے دوں گاتم عی میری زعر ہو میرے افسانوں میں ميرى كريرول بس ميرى تصويرول يس عميال موني بائ جان يس ابياتو بدتعاجب سيتم ميريكل ی دھڑ کن تی ہوتب سے میں ہر

روز اییئے زخموں کو تاز و کرتا ہوں پرروز جیتا ہوں ہرروز مرتا ہوں کیکن پھر بھی اس کی یاد میرا پیجھا مہیں چھوڑتی میں نے اس کی حداثی میں اپنا تھر گاؤں جیوڑا میرے کھر میں اس گاؤں میں ان کلیوں میں اس کی مادیں وابستہ تميں میں جب بھی تھر میں ہوتا یا مگیوں میں تو اس کے بادیں میرے بیجھے می رہیں میں نے کھر چيوژ د يا گاؤن جي چيوژ د يا كراس کی یادوں نے میرا پیجیا تبیس جعوز ااب تحمك باركر بيثه كيابهون اور میں سوچ رہا ہوں کہ کاش وہ ایک بار جھے ہے رابطہ کرے اکر وہ میر کی میر ترمی پڑھاری ہے تو بلیز جھے ابطہ ضرور کرے میں اس كاانظاركرر بابون ميراوبي مملح والانمبرى چل ر ہاہے ایک ہار پلیز ایک بار جھ سے رابط کرو مجھے بمفرنے ہے بحالوا کر جمیرا بات سمیٹ لو اور میری زندگی میں ووبارہ سے آجاؤیس بہت نے چینی ہے اس کا انظار کر رہا ہوں مجھے امید ہے وہ ری گرر و کی کر مجھ ہے ایک بار رابطہ منرور محمد عماس عرف جاتی ائے ایس چک أ.75.12

W

W

W

p

a

k

S

O

C

S

E

Ų

C

O

m

خیال آتا کہ بیدو کھ کہاں ہے آگئے ہیں میرا پہنچھا کیوں ہیں چھوڑتے ان سے نجات کا طریقہ ہے یا تو تجھے شاہرہ مل جائے یا چر موت آ جائے تقریبا وہ حیال سال ہے جھ جدا ہے ان جارسالوں میں اس نے ایک بار بھی ملاقات بیں ک بھر بھی میں اس کی آس نگائے بيضا ہوں كدوہ آجائے اور مجھے اپنا بنائے اور کے کی جاتی میں تیرے ین ادھوری ہول میں تیرے بن تنباموں میری تنہائیوں کوودر کروو مجھے ممل کر دو اب مجھ ہے وور مت جانا ورند میں مرجاؤں کی پیہ سب میں آس لگائے جیٹھا ہوں اس کے ول میں پر جبیں میرے کے کیا کھے خدا جاتا ہے لین وہ جہاں بھی ہے جیسے بھی ہے خوش رہے اگر اس نے جھے بھلا ویا تو پر خوش رہے بھی بھی میراول کرتا ہے کہ اس کو بھول کرنی زندگی شروع کرلوں اوراس کے ویئے ہوئے س کیٹر اور تھنے اس کو لٹا وول کیکن ریر کرنا میرے بس میں میں ہے کہ میں اس کے دیئے ہوئے کیٹروں کوئی تو بڑھ بڑھ کر ی رہا ہوں میں جسب مجی اس کے كيثر يزهنا مول توجيع اليامحسوس ہوتا ہے کہ وہ میرے سامنے بیکی ہے اور مجھ ہے باتش کر رہی ہے اس کی خوشیو میں آج مجی اس کے لينرول بين محسون كرريا ہوں ہر

وار بسر اس کے کیائے من یے ہیں کو بصورت کو بھی اور عل اور محل اس کے لیے تک قبرستان من چكا ہے مارے مال كى وجه سے ہمارے ملک میں عدل مث رہا ہے ماری ریدھ کی بڑی ادے کے عدل ہے عدل باتو کانوں پر بھی نیند کے مزب یائے گا عدل ہے تو سومی رونی من مى يراشم كاحره آئے كاعدل مث ممياتو تاج كل ميں رو كر بھي اس کے دل کوسکون قبیس ہوگا نرم کدے بھی اس کے اندر کی آگ کو خصنگرا تہیں کر سکتے ساون کی حبر یاں اور محاود کی برسات مجمی اللد كي مم اس كے وجود من سكلنے واني آخي كوخهندا فبين كرعتي وكيل اورجج كاقلم بك ممياوه ملك لمك ميا اس میں زندگی موت ہے قبرستان بمروع إلى جوزندكى كا بوجه ا اللهائے ہوئے ہیں عدل ہے تو زندكى بالله عدل وسانعاف

W

W

W

ρ

a

k

S

O

C

8

t

C

m

### محمد عباس جانی کی ڈائری

یوں تو میری زند مایش بہت ہے دکھ ہیں لیکن ایک و کھالیا ہے جسے میں جا ہ کر بھی نہیں بھلاسکتا وہ دکھ ہے محبت کا اور وہ محبت ہے شاہدہ تی بھی بھی میں سوچتا ہوں کہ مجھے تو اس نے کوئی و کھ نیس و یا پھڑ یہ

جواب*ع فن* 207

## میں نے جواب عرض کیوں پڑھنا شروع

سكون ملا تو اس ليے يه سكون حاصل کرنے کے کیے میں ہر ماہ جواب عرض ليتا ہوں اور ميرا اس کے ساتھ ایک رثبتہ قائم ہے \_\_\_\_نىياقت نىلى كۆلى آ زادىشمېر میں نے جواب عرض ایس کئے پڑھنا شروع کیا کہ عالمکیر صاحب مرحوم نے این مال کا ايك صفحه شروع كيا بوا قتا جو تجھے بہت بیند تھا اس کا یک لفظ میرے دل کواحیما لگتا تھا کہائے ماں کے قدموں کی خاک ایک ذرا سا انسان عالمكيرتو ميں نے تب ے جواب عرض سے رشتہ جوڑ رکھا ہے رہے مجھے بہت پیارا ہے تحمد آ فآب احمد، شاو کوٺ \_\_\_\_ ملک دو کوشہ میں نے جواب عرض تب شروع کیا جب میں بالکل تنہار بتا تھا ایک دن ایک دوست کے بای دیکها تو بل جایا که پزید کر و محول اس سے سال اور براها تو واقع بي ول خوش مو كميا اورتب ے آج تک اس نے جھے تنانیں ، ہونے ویا میری شائی کا ساتھی جواب عرض آئی لو يو \_\_\_\_ كويت میں نے جواب عرض اس

W

W

W

၇

a

k

S

O

C

S

E

C

O

m

نے مکھی تھی قسط وار ناول تھا اس كبائى كى لاست قبط يزھنے یرھنے کے لیے میں نے جواب عُرض شروع کیا آج تک میدرشته یو نمی قائم وائم ہے مگر اس کہانی کا اینڈ آج کیک شائع نہیں ہوا مہی کہائی ہوں کہ میں آج تک اس اینڈ کو یر صنے کو بے تاب ہوں \_\_\_نداعلی عباس سو باوه تجرخان بھے جواب عرض برھتے ہوئے تقریبا سات یا آٹھ سال ہو گئے میں اے موصنے کی دحداس ونت تمن عورتس اور تمن كهانيال شائع ہوتی تھی میرا بھانجا ایک مرتبہ یہ رسالہ لے آیا میں نے يزها تواحيما لگااس دفت مجھے اس راسالے کے نام کا بند نہ تھا میں آ کر پھر بجھیل کیا اور میں نے تمين عورتي تين كهانيال يزهتي تقى بجراب بزهة يزهة ميراشوق جنون بكرتا حميا أورآج تك ميرا رشتہ اس سے قائم ہے \_\_\_ عابده رانی گوجرانواله میں نے جواب عرض اس لیے یز هناشروع کیا کہ میری ای جان اے شوق سے برھتی تھیں من نے معے سوا کہ برہ کر ویکھوں شروع کیا تو دل کو جہت

میں نے اس کیے جواب عرض شروع کیا کہ میرا بیٹ فرینڈ نے مجھے جواب عرض گفٹ میں ویا تو مجھے بہت اچھا لگا تب میں آج تک میں ہر ماہ لیتا ہوں اور شوق ہے میڑ ھتا ہوں W

W

W

၇

a

k

S

O

C

8

t

Ų

C

O

m

\_\_\_\_شابد التبال بينوكي میری فرینڈ کی مما تشکفتہ آنتی ہر ماہ جواب عرض لے کر یڑھتی تھیں تو میں نے ایک بارا پی فرینڈ کو بولا کہ مجھے بھی لا دو پھر میری آنی راشدہ نے یڑھنا شروع كرديا تو جھے بھى توق ہوتا عميا اور آج تك نبيس حيمورا \_\_\_\_اوكاڑه میں نے جواب عرض اینے والدكي وجه ہے يڑھنا شروع كيا تھا کیوں کہ وہ شوق سے بر مصنے تقياور اس مين فكصة تصاب وه اس دنیا میں ہیں میں نے ان کے رسالوں کو پڑھنا شروع کر دیا اور ابنی طرح مجھے دسانے سے یبار ہوتا عمیا اورآج بھی اتن ہی میں نے جو سات سال ملے ایک راسری کہائی پڑھی ہیں۔ میری محبت امر کر دو تعلی

*جواپ عرض* 208

ہتھے اور شہر تیرا تھا میں نے نکشور کرن کی غزلول کی وجہ ہے دسمالیہ لیماشروع کیامیںان کی فین ہوں ان کی غزلوں میں مجھے بہت C. فننيلت أثثكم بهمائى ليتيرو جواب فرنس کی تو کیا ہی بات ہے یہ ایل مثال آپ ہے ایک ون میں بوریت حتم کرنے کے لیے خريده تفا تو ميدميرا دوستِ بن گيا مجھے اس ہے دوئی انچھی لکی تب ے اب تک ہم ساتھ ساتھ ہیں زین ظفر کوئٹ بجھے اس رمایلے پی اسلامی یا تیں بہت انجھی لکتی تھیں میں نے اسلامی ملفحہ کی وجہ ہے شروع كيا نقا اب تو ون ثو آل يراهمتا ہوں اللہ ياك اس كو دن د کئی رات چوگئی تر تی عطا فرمائے آمين زامدر فيق اسلام آياد میں نے اس کیے جواب عرض شروع کیا کہ اس کی یاد ی یالی تھی اس وہ بے وفاح پیور کی تھی اس کی بے وفائی کا زہر ميريئه اندر مرايت كرتا جاربا تفا اس کو کم کرنے کے لیے میں نے جواب عرض كواينا بمسغر بنالميااب یہ ہے میں ہول اور بیرونت ہے كامران ممتاز قصور

W

W

W

p

a

k

S

O

C

S

t

C

O

m

دوست پراهتی تھی میں کب بھی اس کے باس جاتی وہ مجھے کوئی نہ کوئی كباني ساتي تو مجھےاحیہا لگتا ایک ون وه جو کہائی پڑھ رہی تھی اس نے وہ مجھے سنائی اور تو میں اس ے جواب وض اینے کھر لے آئی تب ہے آج تک میں نے کسی ماہ کا رسالہ احمل حبیں کیا راشده بتوكى میں جواب عرض اس کیے یر هتا ہوں کہ میری ایک فرینڈ کی تحريري آتي بين واه کيا نشش ہے اس جواب عرض میں اس نے میرے ار مانوں کو هیتج بی لیا اپنی طرف اب اے جھوڑنے کو میرا ول بھی قبیس کرتا - فیضان قیصر ینڈ می بجيح تبيل يبة تقاكه مدجواب عرض ہے ایک دن میں ایل چھو پھو کے ساتھ ان کی ایک ووست کے گھر کی تو ان کی حار یائی ہر بڑا ہوا تھا یارشوں ہے بھاگا ہوا پہلے اور اینڈ کے دو تین سے غائب تتے میں نے اٹھا لیا اور ات و ميكنا شروع كر ديا مجر ان ے بوجھ كر كھر لاكرير عاتوا محمالكا وب وہ جھے سے لی ای کد بردہ لاڻا ويس کي ماربيدرياض لاجور مجھے تمثور کرن کی یہ غزل الحجمي للي محى بهم بهت ہر يثان تھے اورشير تيرا تفا راسة بهت انجان

لیے شروع کیا کہاس میں ریایش احِمر کی کہانی مجھے بہت اچھی لکتی سمیں جس میں ر<u>یا</u>ض احد کی کہائی خبيں ہونی سی میں وہ رسالہ نہی کیتی تھی تو میرا جواب مرض پڑھنے كالمقصد صرف رياض احمدكي کہانیاں ہیں خدا ان کے قلم کواور متحکھارے آبین سدره تمنول لأبهور تجھے جواب عرض بڑھنے کا بھین ہے ہی شوق تھا مگر کوئی ير هي ايل ويتا تقااب مين ايل مرضی کی ما لک ہوں جو حابوں کروں اب تو میں ہر ماہ جواب عرض کتی ہوں اور اس کو یرم ھنا شوق <u>\_</u> حورسه برمي لاجور جواب عرض تو میری جان ہے میں جواب عرض کو چھوڑ دوں بياجعي بوهي نبين سكتامين كمررشته دار ونیا کا ہر کام چھور دوں کی مگر جواب عرض لبيل يد جھے سب ہے پیادا ہے میرے کھر والے میرمی صد کے آگے بار مجے ہیں مار ميشنرادي چيجه وطني جواب عرض میں کیے برھنا شروع کیا کداس میں شعرا<u>یتھ</u> لكتے تھے اب تو شعر جھوڑ كريں خودا یک شاعر بن گمیا ہوں جواب عبدالشكورلا بور جواب عرض میری ایک

W

W

W

၇

a

k

S

O

C

8

t

C

جوارع من 209



السكتاب\_(نورمحر بصور) وفت كزارلاكيال زصت نهكري-

W

W

W

၇

a

k

S

O

C

S

t

C

O

m

🗷 ..... 45 سالبه بيوه كيك رشته (محمد قيصر ينول)

🗷 ..... مجھے ایبا رشتہ جاہے جو

كرير (نورفاطمه ميلى) ايك التفي كردار كے مالك لاكے كا سی ہے اور سکول ہیڈمسٹرلیس ہے خوبصورت ہو، یزها لکھا کم از کم خوابهشمند حضرات (فرحت نسرين بنوشېره)

سانوله، قد ساز ھے جارفٹ، تعلیم نی اے کیلئے ایسے لڑکے کا رشتہ

ورکار ہے اپنی کوشی ، بینک بیلنس، واتی گاڑی، واتی کاروبار ایے اسے یاس رکھے۔ کونکہ میرے ربنا بیند کرے بڑھا لکھا ہو اور تقریباً 28سال ہے اور ورالابان کاروبارسنجال سکتا ہو۔ کاروبارے میں رورہی ہول کسی پڑھی تاسی فیملی سلیلے میں اندرون برون ملک سےرشتہ درکارے جوسرکاری ملازم جانے کیلئے خوبصورت اور الملی ہو فرری رابطہ کریں (سہل احم، جنث لؤ کے کی ضرورت ہے لا کی سیم خاندلا ہور) اورخود غرض رابط كرنے سے برميز 🗷 ..... 50 سالدخو برو بوه كيلئے

🗷 ....سيد فيملي كي دوشيزه كيلئ رشته وركار ب- بيوه كي عليم في اليس رشته درکار ہے۔ رنگ سانولا، برعی ملمی، ورافت میں مکان، بیوہ کی ذاتی کوھی بھی ہے لڑکا سید میلی سے رشتہ ورکار ہے ، لڑکا یڑھا لکھا ہو، خوبصورت ہو، گھر۔ ایف اے پاس ہوکوئی غیراخلاقی واباد رہنے کو تربیح وی جائے گی ، عادت ند ہو شریف اور باادب لا کی اور سید مملی سے باہر کے رابطہ کرنے سے بر بیز کریں۔ بالشافه لمين يا فوري رابطه كرين 🗷 ..... جمين اين جي ريك (محداصغر، لا بور)

🗷 ....ایے خوبرد لاکے کیلئے رشتہ ورکار ہے جو شادی کے بعد ورکار ہے جو پڑھا لکھا ہو، فوری طور پر بیرون ملک لے جانا خوبصورت ہو، ذاتی کاردبار ہو، عابتا ہے۔الی اڑک کا رشتہ ورکار وحوے باز سے معدرت فوری ہے جوخوبصورت ہو، پڑھی کاسی ہو، رابط لڑکا خود بھی فل سکتا عزت كرنا جانتي مو، حال باز اور هيد (راشدعلي، دُسكه)

🗷 .....عر 38 مال ، قد يائج نث ، رنگ گورا، تعلیم مافته، دیندار، کاروبار، ذانی مکان، یسے کی ريل پيل ملنسار،خوش اخلاق،اس کیلئے بڑھی لکھی، دین تعلیم لازی، رہتے کی ضرورت ہے جو کھر داماد والدین فوت ہو میکے میں میری عمر اجتمع بتعلے کی پیچان رکھنے والی، بروں کی عزت کرنے والی ، چھوٹول ے شفقت کرنے والی ،الیمالز کی کا رشتہ ورکار ہے۔ والدین یا خود مختار لز کیاں رابطہ کریں۔ (چوبدری ناصر محمود السرور)

W

W

W

ρ

a

k

S

O

C

S

t

Ų

C

m

🗷 ..... 25 ساله بيوه كيك ايك اچھے کروار کے مالک لڑکے کا رشتہ وركاري بيوه كالعليم الف الس ہے ۔ بیوہ کا ذاتی مکان ہے۔ والدين بحيين ميں فوت ہو تھئے ہیں۔ اجھے اخلاق کا مالک ہوغیر اخلاقی عادت نه هول نشکی ادر جوار يول سے معذرت يرا مقع لكھ متمجهدارا درخوا مشمند حضرات فوري رابط کریں (فوزیہ جبیں بظفروال) 🗷 ..... ہمیں اپی بئی کیلئے ایسے لڑ کے کی تلاش ہے جو پڑھا لکھا ہو، خوبصورت مو، زراتی کاروبار مو، زِاتَى مكان، يرِّحي لَكْسَى خوبصورت تعليم يافتة والدين كى اكلوتى اولاد وراثت میں مکان، وعوکے باز ہےمعذرت فوری رابط لڑکا خود بھی

### و کورد مارے

" و كه درد جار ، كالم كے ليے جو قار كين بعى اپنا دكھ شاكع كرانا جائے ہيں وہ اينے دكھ لكھ كر ہمراہ اینے شاخی کارڈ کی کافی بھی ارسال کریں۔" و کدررد مارے" کالم کے لیے جن قار کین کے شاختی کارڈ زکی کافی مراہ نہیں آئے گی ان کو او کھدرو جارے " کالم میں جگہنیں دی جائے گی ۔ایسے تمام قارئين كي آئ ہوئ خطوط ضائع كرويتے ہيں۔...اليديشر

میں اینے کام کاج میں معردف تھے۔میراثو برتو بہت اچھاادر جمہ ے بہت پیار کرتا تھا شادی کے ايك سال بعد مجمعه بيثا هوا بيثاجب دو نمال کا ہوا تو جڑواں بیٹیاں ہوئیں۔ بیٹیاں اہمی ڈیڑھ سال کی ہوئی میں کہ اجا تک ایک دن تیلی نون آیا میں نے جب سا تو تو بہت سارے لوگ ہمارے کھر کوئی کہدر ہا تھا کہ یہ بشارت علی کا محمرے تو میں نے کہا تی ہاں تو ایں نے کہا آپ بشارت علی کی کیا لکتی ہیں میں نے ان سے کہامیں ان کی بیوی ہوں اس نے کہا آپ کے شو ہرکی لاش ہیںال میں بڑی ہے آپ آ کر وصول کر لیں۔ میری تورینانی ایر کی اور میں بے ہوش ہو گئ جب جھے ہوش آیا تو میرے سرنے یو چھاتو میں نے سب میکمه بتایا ادر وه سب بھی مجر جب شادی کا وقت آیا میری رونے وحونے کے اور پر بماک كر سيتال ينجيد وبال سے لاش آیا شاوی جو کئی مسرال کانی ایشے وصول کی اور گھڑ آ کرکفن وفن کیا۔

W

W

W

p

a

k

S

O

C

S

E

Ų

C

O

m

تے کہ اجا تک دروازے ہروستک مونی و یکھا تو کھھالوگوں نے ایک جاريائي يرايك لاش كود الا مواتفا ادرانہوں نے بتایا کہ بیآب کے ابو کی لاش ہے۔ میں تو سنتے ہی بے ہوش ہو گئی۔ خیر ہوش میں آئی میں بیٹھے ہوئے تھے اور پھر ابو کا کفن وفن ہوا اور ساری رسو مات کے بعد سب لوگ بطے مکئے ہوں اماری بربادی کا سکسله شروع موارالوكا كاروبارحتم جوكميا كيونك . كوئى سنجالنے والا نبيس قفا اى نے تعوز اونت دیا جس سے تعوز ا بهبت کاروبار چانا ریا اور ہارا کھر مجمی چلتا رہا۔امی نے بہت زیادہ محنت کی اورجمیں پڑھایا لکھایا اور مظنى موكى بحرشادي كامقررونت

ج ....ميري زندگي کي کياني ایک نشیب فراز کا مجموعہ ہے، مجمی خوشی تو بھی عم ۔ میرے ساتھ پھھ اییا ہوا کہ میں ایک بہت ہی امیر مال باب کی بی می کی ۔ بین سے ای مرچزميسر، وه كيتے بي كرسونے كا سی منہ میں لے کر پیدا ہونا ویبا بى حماب تقاميرا - مال باب ك مہلی اولا و مھی لہذا سب سے زیادہ لا في بيار محى حاصل كيا- جب مي تین جار سال کی تھی تو اللہ نے يحص ايك بهماني ديا۔ پھر مس بھائي کے ساتھ مکن ہو گئی اس کو اٹھاتی اس کے ساتھ ملیلتی اے بیار کرتی حیؓ کہ بھائی بھی جھ ہے بہت مانوس ہو گیا۔ پھرا جا تک وقت کی آندهی الیی چلی کیه ہماری تمام خوشیاں اڑا کر لیے گئی۔ ہوا سکھی يول كه يس الجمي كوكي دس مياره سال کی تھی اور بھائی یا بچے جیوسال كاقفا كدابوكارود ايكسيدنث بوكما ادرابوانقال كرمي - بم اوك كر كمات ييت ته اور اجمع لوك بي محد ومد لوكول كا آنا جانا لكاربا W

W

W

၇

a

k

S

O

C

8

t

ا بھے ون گز ر تے ر ہے کیونکیہ میرا خاوند ڈرائیور تھا اس نے بچھے بھی بھی یریشانی سیس آنے وی محر مير \_ بال ميثا بواادر كمر مين كافي سکون ہو گیا کیکن پیتہ جبس میرے محمر کوکسی کی نظر نگ کئی میرا حاوند نشے كا عادى ہو كيا اور اين والده کے کہنے پر مجھے مارتا پیٹنا بھی تھا ميري گھر واللے بھی پریشان رہنا شروع ہو گئے کہ سلے بھی منی کو اتنے زیاوہ و کھ کے میں اب کیا کریں لیکن میرے حاوند نے تشدو کی حد کر دی مار پیپ روزاینه کا معمول بن گیا آخر میرے تھر والول نے تنگ آ کر اس سے طلاق كا مطالبه كروياس في اس شرط برطلاق دینے کا وعدہ کیا کہ مِیْا مجھے دے دو اور طلاق کے لو میرے گھر والوں نے میری ظاہری حالت و مکھ کر بیٹا ان کو وے دیا اور میرا کھر اجڑ کیا ایک سال تک میں اینے تھر میں جیھی ربی محرمجورا میرے گھر والول نے تیسری جکہ میری شادی کر دی کیکن شروع شروع میں انہوں نے پڑے سنر باغ وکھائے تھے اب شاوی کوتقریبا تین سال گزر کھے ہیں کمیکن انھی تک کوئی اولا دسی*ں* ہوئی اب میری الله سے ہر واتت ميى دعا ب كدالله تعالى ميرى كود مری کر وے۔ (نور فاطمہ .... ماسهره)

W

W

W

၇

a

k

S

O

C

8

t

C

O

m

حالیات لکھے تو کیچھ دلول کے بعد بی بایا جی اینے مرید کے ساتھ ہمارے کھر میں آھئے اور انہوں یاغ وکھائے کہ میرے گھر والے مجھی اس کے مطبع ہو تھنے وہ با یا جی تقریباً ایک ماہ تک ہمارے گھر میں ہی ڈیمیہ لگا کر ہیٹھے رہے اور ایک دن انہوں نے ایسے ہز باغ و کھائے کہ میری والدہ، بڑی مہن ، مجھے اور دومیر ۔ے بھائیوں کو ماتھ لے کر چلا گیا کہ میں آپ کے بھائیوں کو تو کری دلاؤں گا وہ جمیں ایک ایسے ملاقے میں کے کیا جہاں پر ہمیں کوئی بھی نہیں جانا تفاس نے وہاں جا کرمیری بڑی بہن سے خود نکاح کر لیا اور میرا نکاح این مریدے کرویا دو ماہ بعد سی طریقے میرے والد اور محلے والوں میں ہمیں ڈھونڈ ٹکالا اوروه پيربسين چيوز كرفرار موكيا۔ اور جمیں محروالی کے آئے اس کے بعد میرے مال بنی ہوئی اور میری بڑی بہن کے ہاں جیٹا ہوا جار سال تک انظار کیا لیکن اس پیر کا کہیں پتہ نہ چلا پھر عالموں ہے مشورہ کر کے ایک اور جگہ پر

المجى بم اس صدے سے باہر بیں مسم كا تفاكه بایا جى الله سے براه نظے تھے کہ ایک ون بولیس کے راست رابطہ کرتے ہیں میں نے ساتھ کھے اور لوگ ہارے گھر جب ان کو خطالکھا اور اپنے گھر کے آئے اور کبا کہ آپ مے گھر خالی کر دیں کیونکہ یہ گھراب آپ کانہیں ر با۔ یت چاا کہ جاری فیکٹری کے منیجر نے تمام کاروبار اور تمام نے میرے کھروالوں کواہیے سر جائداداہے تام کروالی ہے اور يول بم در بدر مو شيخ اور آخ تك اس حال میں ہیں کہ بھی رونی مل جاتی تو بھی بھو کے سوجاتے ہیں۔ وعا كري الله تعالى ميرى مشكالت كو آمان كريي (فرحت جبس....مرمودها)

W

W

W

၇

a

k

S

O

C

S

t

Ų

C

m

----E3----🗯 ....میری زندگی کی کبانی م کھے اس طرح ہے میں جب پیدا ہوئی تو میرے مفریس سلے ای مین بھائیوں کی ریل پینل تھی کیونکہ میرے ہے جار بھائی بڑے اور وو مبینل تھیں جب میں پیدا ہو کی تو کوئی خاص خوشی نہیں منا أَنْ تَنَّى كِيونكهاس دوريس لرُّكيال کوتو بہلے ہی زحت مجماحاتا ہے مجھے بینین سے ہی کوئی خاص ہار حبیں بلا اس لیس میں نے رسالوں كا سهارا ليا ميرا شوق صرف رمالول تک ہی محدود رہ گیا ایک مرتبه ایک ڈائجسٹ میں میں نے ایک بایا کا اشتبار پژها اور ان کو خط لکھ دیا امہوں نے حس طرح کا میرے کھروالول نے میری شاوی اشتباره یا بهواخها ده برای سسینس سمر دی شروع شروع میں بہت

217 18 18

# مخضراشتهارات

عاصم کو البه ارب علی خان کی کتاب (قربہ لیل) ساحر رسول ہانیاں تحجرات کی کماب( کوئی کھی گماں کا مو) ان سب كاشكرىيە (شنراد؛ سلطان كيف والكويت)

W

W

W

p

a

k

S

О

C

8

E

C

O

m

قارعین کے نام میں شیخو بورہ شہر کے لڑے لڑ کیوں ہے ووئی خط و کمابت کرا حابتا ہول جمیر سے را طرکر میں جمین خط کا انظار رہے گا شخو بورہ کے اوگ پیار کرنے والے ہیں۔ (سید عارف شاه اجهلم شبر)

قارتین کے نام مجھے جواب عرض میں اپنے دکھ لکھتے ہوئے 17 سال ہو گئے ہیں گر جواب عرض کا کوئی قاری جاہے وہ ہیرون ملک ہے یا پھرا ندرون ملک کی نے بھی نہ میرے دکھ کم کرنے کی کوشش کی اور نہ بی میرے الفاظول برغور كيا اس ونيا ميس غریب کی کوئی نہیں سنتا مسرف موت بی سب کے دکھوں کو نتم کر عتی ہے۔ (اکد آفاب شاد، ایڈیٹر کے نام

وراسو حيد؟ ب ہم کی کے دل کو ہڑی ہے رحی ہے تو ژو ہے ہی تو ہمیں کوئی قرق نہیں پڑتالیکن جب یمی روپیکو گی ہارے ساتھ کرتا ہے تو ہم پر کیا محزرتی ہے ذراسو یے اور پلیز سی كا دل ست وكهاؤ\_ (عثمان عني، قبوله شریف)

جوان کےنام جان کویت میں تبین ہوں جسم کویت میں و بن ہروفت لا بور کی کلیوں میں ہر وقت تیرے یا آ ہوتا ہے ون چالو کرو کال کروں گا۔ ( حكيم محم طفيل طوفي والكويت ) جواب عرض کی تیم کے نام جواب عرض کی پوری ٹیم کو دل کی حمرائيول سے سلام ،سب دوست ہی بہت ایجالکھ رہے ہیں کی ایک کا نام ہیں سب کی بی شاعری ہے مثال ہے غزل ،شعر، کہانیاں ماں کے نام سب اپنی مثال آب ہیں

بعثی شندری) شاعروں کے نام دوکونہ) امجد حسین مبسم میونے یا چھ کتابیں كُفْتُ كيس (مجھے بعولا دينا) اين

ادر احیها۔ (عامر سہیل راجیوت

Zکنام اے ہے وفا تو نے اجیمانہیں کیا میرے ماتھ اگر آپ نے بھے ہے نہیں ملنا تھا تو پھر آپ نے <u>مجھے</u> بلايا كيول قفا بولو نداب \_(غذام فريد جاويد ، جمره شاه تقيم ) آمندراولینڈی کے نام

W

W

W

ဂ

a

k

S

O

C

8

t

C

واہ آمنہ جی کیا خوب صلہ دیا ہے آپ نے میری وفاؤں کا یاد رکھناً، جھے برباد کر کے تم مجھی خوش نہیں ر بو کی۔ ( غلام فرید جاوید ، جمرہ شاہ

میں یا کستان یا بی ماہ ریا محمد بلال تھولگ، ایم وائی سط بھائی مسلسل رابطہ میں رہے کریم بلٹی ہے ملاقات ہوئی الطاف حسین و کھی سے بہت بار ملاقات ہوئی ، احسان جت عديم جت ابرور بث كالجحي شكرييه\_(شنرادسلطان الكويت) قار عین کے نام

جن دوستوں نے <u>بحصانون اورایس</u> امیم الیس کیے میں ان کا تہدول ہے متلكور ہول اميد ہے بيسلسله آئنده مجى چانا رہے گا۔شكريہ (عاشق حسین طا ہر،منڈی نو نانو آئی )

جواب عرض 213

مختشراشتهارات

جناب اوب ہے گزارش ہے کہ

دنیایس اس باتھ کی طرح نه بنو جو ایک خوبصورت پھول کو تو ژنا ہے بلکہ اس پھول کی طرح بنو جو تو ڑنے والوں کو بھی خوشبو دیما ہے۔ کے جان ہمیشہ خوش رہو۔ ( شابرا قبال خنك، جندري) صوبیہ کے نام لميز ميري جان ميرے بيار كاليقين كرد من بهت زياده آب سے محبت كرتا بول اكر بوسكے تو يليز مجھے اپنی ایک عدونصوریے ارسال کر دیں شکریہ. (مقصود احمد بلوج، میاں چنوں) مشور کرن پتوکی کے نام آپ کی کہانیاں بہت بور ہولی ہیں بليزيد بور كمانيان ختم كرد ادر كوني ا کیمی می کہائی تحریر کر دمبر بائی ہوگی۔ ( بریس مظفرشاه ، بیثاور ) قار مین کےنام میں مجرات شہر عافظ آباد کے لڑ کے لڑ کیوں ہے دوئی ادر خط د کتابت كرنا حابتنا بهول رابطه كرين صرف دفا کرنے دالے لکمیں۔ (سید

W

W

W

၇

k

S

m

مت کرنا انتبار اس دنیا سے عثمان اکثر وہی لوگ وحوکہ دیتے ہیں جن کو ٹوٹ کے حیاباجائے کااس دنیا سے کوئے کرنے سے دکھ ہوا۔اللّٰہ آپ کو دلی صبر دے آمین (ایم جبرائیل آفریدی ہمیانوالی) علی اعوال کے نام

علی اعوان میری دعا ہے کہ الله پاک بہتھ کو سارے جہان کی خوشیاں نصیب کرے اور میری زندگی بھی بچھ کو لگا دے آمین۔ زندگی بھی بچھ کو لگا دے آمین۔ (ولی محمد اعوان موزدی، لاہور

جبرائیل آفریدی کے نام میں شکر گزار ہوں جبرائیل آفریدی اور عمر دراز آکاش کا جو بچھے مزید اجھا گھنے کی دعا دیتے ہیں ادر اسٹیل تعلیکس میرے استاددل کو، میاں دوست محمد وٹولید، ملک عاشق حسین ساجد مظفر گڑھ۔ (آصف سانول بہادئیکر)

منورسعید کے نام ویسے تو میرے بیارے استاد منور سعید بہت بی ایجھے استاد جی لیکن محصے صرف اس سے ایک بی کرنا چاہتا ہوں رابط شکایت ہوہ میری کال انٹینٹبیں دفا کرنے دالے تکھ کرتے۔(مقصود احمد بلوچ میال : عارف شاہ جہلم شہر)

> اقراء سمٹرلا ہور کے نام بابی پلیز دوبارہ لکھنا شروع کریں پلیز تصینکس ۔ (نزابت افشال، مہورہ)

قار تی<u>ن</u> کے نام

یماری ذات پر بھی توجہ سیجئے بندہ ناچیز کی تحریروں کو بھی جگہ عنایت سیجئے گا نوازش ہوگی۔ (حماد ظفر ہادی،منڈی بہاؤالدین)

W

Ш

Ш

၇

a

K

S

O

C

8

C

حماد تطفر ہادی کے نام ہادی میاں جتنی تحریریں تیری رسالے میں گئی ہیں میرے خیال میں کم ہی کسی کی ان گئتی ہوں گی بیہ میل میں کم ہی کسی کی ان گئتی ہوں گی بیہ میل میں کم ہی کسی کی ان کسی کی کے شکوے آئندہ احتیاط کرنا ایسے میلے شکوے کرنے کی۔(ادارہ)

شہرادہ التمش کے نام بھائی جان ہم غریبوں پر بھی رحم کریں ہم جواب عرض کے بہت پرانا لکھنے والوں میں سے میں برائے مہریائی ہمارے کو پن ضرور شائع کرنا۔ (تمریز اعوان ارمائی ا

تمریز اعوان کے نام تمریز میاں جتنے بھی کو پن تیرے آتے ہیں میرے خیال میں تمام کے تمام رسالے میں لکتے ہیں بھی رسالہ خرید کرو کھوتو ہے جلے نہ کہ آپ کے کو پن لگتے بھی ہیں کہ نہیں۔(ادارہ)

الیم ولی اعوان کے نام السلام علیم جناب محترم بھائی ولی اعوان زندگی کی ہمسفر قدم قدم پر آب کے ساتھ زندگی کی یاد محار الحات نبھانے والی بھالی مسز اعوان

. مخضراشتهارات

جواب عرض 214



واحدملك عمر:29 سال لعليم: فياسب مشغلے: ایکھے لوگوں سے دو تی کرنا يبة : مُوثِه جعتفراً بالخصيل تكواني صلع

W

W

W

၇

a

k

S

O

C

E

O

m

ممريز بشير كوندل عمر:23 سال مشغلي: إيس كويا دكرنا يبة بضلع منذى بهاؤالدين يخصيل ملكوال شبر كوجره نز وبينك روژ عثمان غني

عمر:18 سال مشغلے: جواب عرض کا مطانعہ کرنا، اوراس ميں تكھنا يية: ألك خانه خاص الجامعه نوید جگنو ہزارہ معظے: اجمے لوگوں سے دوئی کرنا اسلامیہ مخصیل عارف والاضلع ياكبتن شريف قبوله شريف منظورا كتبسم

سال نواب بانثري كلو ملک و کی محمد اعوان گوکڑ وی ية بمحد فياض غوري واقبال في سال مصغلي غريب لوكول كي ويلفيئر جواب عرض يرمسنا يية: صدر كينت لا جور خالد فاروق آسي

عمر:35 سال ية بملى يوره ، ملت كالوني فيصل ابا و حمادظفريادي عمر:18 سال مشغل: سندى كرنا

يد: جهاداليكثرك ستوركوجره محدانصرملك تعليم: ميٹرک جواب عرض برهنا يية بضلع سر كودها بخصيل سابيوال،

جواب عرض 215

عر:31 مال مشغط: الركول اور لركول سے قلمی عمر: آپ كے سامنے ہول نزو آرے والی کل اسلام کالونی کرنی مرسالے يرهنا

بشيراحمه بهثي عمر:54 سال مشغطے: جواب عرض بر هنا، قلمی مشغلے: دوی، شاعری ية: مكان نمبر CD-52 زوجامع مسجدغو ثيه بنوجي بستى غربي بهاولپور وسيم سلطان صابرختك عمر:25 سال

> مشغلي جواب عرض يرهنا ية بسل وتحصيل كرك بوسث أفس عمر:19 سال ڈ ب گا دُل دوڑ خیل عمر:18 سال

مشغطے: دکھی انسانیت کی خدمت کرنا ڈاک خانہ سیال شریف گاؤں عمر:17 سال

ملاقات

Ш

W

၇

a

k

S

O

8

مشغلے: اچھے لوگول ہے ووئی کرنا، الفيب اليم سننا پية: 'گاؤل نمين رانجها مختصيل وصلة منڈی بہاؤاالدین محمد رضوان حیدر برنمی عمر:20 سال مشغلے: در دمندول کے در دیا ٹمٹا ید: چک نمبر 163ای نی محد محمر ذاك خانه خاص اذا محمر فمرتخصيل عارف والانسلع يأكبتن آصف سانول عمر:22 سال مشغلے: فوک شاعری رکھی لوگوں ببتريكم كالوني مخصيل چشتيال ضلع ڈاکٹرعبدالوحیدآ رائیں عمر:18 سال مشغنے: ڈاکٹر بناتعلیم حاصل کرنا پتہ:باندی شہر صلع نواب شاہ محداقضل مرى بلوج عمر:40 سال مشغلے: بڑھناا در پڑھانا ية :المدينه ميذيكل استور من رود قاصى احمضلع شهيد بدينظيرا باد

W

Ш

W

a

k

S

m

پية: را تلي واژه لياري كرايي رائے اطبرمسعود آکاش يمر:17 سال پية: چک تمبر 144/9R ڈاک خانہ 227/9-R محصيل فورث عباس برماض احمد عمر:20 سال مشغله: ال كي تلاش ية : أيك خانه رحيم آباد ضلع رحيم بإرخان بحصل صادق آباد آصف خان وصال عم:18 سال مشغظ: مال باب كي خدمت كرة پنة بكومات رود خيكم بازار ڈاک خان بوزه خیل بنون، بوزه خیل مجيداحمه جائى ملتانى مشغط بخلمي دوى الكعنا، يزهنا كالم بینه مناکمت بینکرز ۹۶ کلو میشر مکتا نروژنز و ما نگامنڈی اظہارا یل عبدالرحمٰن مججر

مشغطے: دکھی انسانیت کی مدوکرنا اور · پينة : محور نمنت ہائی سکول براسته منذى شاه جيونه بخصيل وصلع يمر:45 سال مشغلے: رکھی لوگوں کی خدمت جیسے محیت میں نا کا ی ، شادی کا شہونا ، محبوب كاردئه جانا جنات ونيبره اور كاليظم كاتوزكرنا پينه: حيا ئنه مليم لا بهور ظهيرملك بوبله عمر:21 سال مشغلے: پیولوں کی جاوث کرنا پیة: پوہلیہ پوسٹ آنس سال شریف بخصیل ساہیوال سر کودھا شنرادشامد يمر:17 سال مشغل جواب عرض يزهنا يند: ماركيك حب ، بس اساف لیاری کراچی مصطفیٰ گل مصطفیٰ گل

W

W

W

ρ

a

K

S

O

C

S

C

جوا*ب فرش* 216

مشغلے: اجھےلوگوں سے ملنا



میرے بیار کاسمندر تیری موج ہے گہرا ہے (اليس المول، بمايزه) قد ریبلوچ ، بونا کوئلہ جام کے نام ووی کے وعدے نبھاتے رہیں کے ہر ونت آب کو مناتے مناتے رہیکے مرجى محات كوكياتم بات دوست ہم آنو بھرا کی آعموں می آتے رہنگے (سيدعباوت على ، ۋېر دا ساغيل خان ) مانی ولیش کے نام بھی نہ چین سے سوئے ہم تیرے بیار می جب سے محوے ہم به خواب و خپال به خوابشین کیا کیا حسین محل بنائیں ہم ( شتمراد و سلطان کیف الکویت ) مانی ولیش اینا دلیس کے نام مرے ول کی ہے بیآرزو محصوری ماکرے مے وا ب او تی اور الراز شائی د کارک مری ماہیں بواہشیں مری دندکی تیرے لیے مرى رب سے دعاہ جھ سے بھی معاشرے (شتمراد سلطان کیف جمبر) Z ناز، ﷺ عمران کے نام اے الله ميري آرزو يوري كروي می کا کو ہمیشہ خوشیاں نصیب کر دیں (البي بخش فمشاد، يج محران تربت)

W

Ш

W

p

a

k

S

О

C

8

E

M

سانس کی اک اک ایر کوچھو جاتے ہوتم جب مدتی برات نطح میں تارے جاند من مكرات نظر آت ہوتم (مريز بشير کوندل، کوجره) مس فو زیر تکنن پور کے نام ماد آتے ہو کھے اور بھی شدت سے مجول جائے کا جب بھی ارادہ مایا (اسحاق البحم بحكن يور) مدھوجی، جدہ کے نام بم تو آپ کے شہر شرن وفایائے آئے ہیں مرمو میکون ہیں جو مے وفالا کی رہے یا تی کرتے ہیں (الم والى سيا، جده) الیم وائی سیا، جدہ کے نام تم کوشهرت بومبارک جمیں رسوا ند کر د خود بحل بك جاؤ كے اك روز بير سووان كرو (ايم والى سياء جده) مس صبا الكرسيدان كے نام اک ہے قاکی خاطر ریجنوں فراز کمپ تک جو بھی کو بھول کیا تو اس کو بھول جا (الیس انمول ، بما بزه) مہراعظم رضا بشہرخموشاں کے نام ہر پھول کی حتم میں کمان ناز عروسان کچھ پھول تو مکلتے ہیں حرار دن کیلئے (ایس انمول ، بمایز وشریف) کی اینے کے نام

آصف پردلی قصور کے نام كتامشكل ب بيسلسلمش محى ابرانا ممت تو قائم رئتی ہے محرانسان أوست ماتے ہیں (راتاباير كل تاز، الاجور) یا ک فوج کے نوجوانوں کے نام اس یاک وطن کی مٹی برہم جان لٹانے چل <u>آنگ</u>ه تیری امانت خون اینا جم خون بہائے چل کھے ، کمائی ہے تیری عزت ك فتم ، بم ابنا عبد نبعائے جل لكنے (متقورا كبرتمهم تعنكوي، جعتك) R ،خوشاب کے نام دل میں درد ہے آعموں میں تمی ہے آجاؤ جان من زندگی میں بس تیری کی ہے (عايده رائي، كوجرانواله) محدعیاں جائی چک تبر 75/2L کے نام جب بھی اب کھولیں تو دعا ما کلتے ہیں ہم تیرے دل تموزی ی بناہ ما کلتے ہیں بھلا شہ دینا مجمی ول سے جمیں جاتی ہم آپ کی شر مجر کی وفا ما لکتے ہیں ا (شاہزیب پرلس، چک تمبر 75L2L) اسدمشكم والله كے نام ہر قدم یہ تم میرے ساتھ آیا ایسے دوستوں کو میں نے مجمی جیس آ زمایا (مصطفی کل الباری کراجی) ارمان متكم الخاز واللي فيصل آباد كي نام وقت کے اک اک بل میں ادائے ہوتم W

Ш

ш

၇

a

K

S

О

C

8

جواب عرض 217

کیے کرو مے تم میری جا بہت کا انداز ہ

شعری پیام اینے بیاروں کے نام



کو بہت پیند کرتی ہے۔ ادم تم جہاں رہوخوشی سے زندگی گزار آگی مس ارم ۔۔ (ریاض احمد، رحیم یار خان صادق آباد)

W

W

W

ρ

a

k

S

O

C

8

E

C

m

شرر مراقی کی جہاں دست ہوں اور میں اپنے دوستوں کے ساتھ ہی وقت اجیما رہتا ہوں اور میرے دوست بھی بولے مجھے اچھا ہے دوست یہ (سردار اوقبال خان مستوئی ہمردار گڑھ)

شراط تخوا کید و جا المیس میں اچھا دوست ہوں یا نہیں یہ تو میرے حائے والے قیمتی دوست بہتر بنا میں میں اچھا دوست ہوں میں اچھا دوست ہوں یا نہیں میں کوشش تو ہر ممکن کرتا ہوں کہ سب کو اجھے اخلاق سے چیش آؤں۔ (ولی محمد اعوان گولڑوی) معدد کینٹ لاہور)

شراط الزوائي المجاند من مول ممر مير المدوست المنظم بين بهت سے دوست وقت مراری كرتے بين چند بين جو مخلص بين جو مخلص ایبٹ آباد)
عربه توالیک عربه توالیک عربه توالیک عربه توالیک عربه توالیک عربه توالیک اور است احتماد وست تو دہ ہوتا
احتما ہو بلکہ احتما دوست تو دہ ہوتا
ہے جو اخلاق میں احتما ہو جوسیرت
میں احتما ہو جود و تی کی قدر کرتا جا تا
ہو۔ (عثمان غنی ، تبولہ شریف)

شر بدا تن الرسال المست كيم الدست مول بس النا الكمول كابيمت سوچنا كه غافل مو محك بين تمبارى ياد ه بس تمهين مصروف مجهر كرتم ب بات نبين كرتا - (عثمان غنى ، قوله شريف)

عربیاقتی ایک ایجاسه سند کی طرح با تیں نہیں کرتا سمندر کی طرح خاموت مندر کی طرح خاموت ہوں کر کے کوئی بھی دکھیے جگری یار مانے گا جھے۔ (حکیم جرطفیل طونی ،کویت ٹی) میں ایک وقت تک اچھا ہوں جب شک کے کام آتار ہوں گا اس کے بعد اللہ جانے و نیا بڑوں بڑوں کو جانے کو بھول گئی میں کیا چیز ہوں۔ (ایم کو بھول گئی میں کیا جیا ،جد والسعو و پی

ش ایک انجما دوست مول ارم مجھ

شر ساتھ آج الدست ہوں کین میرے ساتھ آج تک سی نے وفا نہیں کی ہے کوئی ہمدرد جو جھ سے وفا کرے۔ (غلام فرید جادید، تجرہ شاہ مقیم) W

Ш

Ш

၇

a

k

S

O

C

8

شرب قوائی اجداد دست تمبیل ہول بڑا مشکل ہے ایک دوست ہونا زبانہ بدل چکاہے۔ (شنراد سلطان کیف الکویت)

شربہ آفرائے ارتبادیست تمہیں ہول احتیاد وست ہونے کے لیے بہت کی خوبیوں کا ہونا ضرور کی ہے وہ شاید مجھ میں نہیں۔ (شنراد سلطان کیف الکویت)

شربط آن ایک بازیداندست مول ان دوستوں کا جو دوئی کی قدر جانتے میں گر آج کل زیادہ دھوکہ اور فریب کے سوا پھی مہیں ہے میرا سلام ہے ان دوستوں کو جو دوئی کے معنی جانتے ہوں۔ (عاشق مسین طاہر، منذی نونانوالی)

شرار القوادی الایدار دست مول جو مجھی وانشمند مجھ سے چند المحول کے لیے مل جل میشمنا ہے مجھ کو یاد کرتا رہتا ہے میرا ایک خلص و وست ہے ایم ڈبلیو نام ہے۔ (نور حسن،

218/1/2-12

كياآ بالكائد سي

يحربط أفرارك الإمامية مول آب میرے درستوں سے لوجھ کتے ہیں مریز بشیر کوندل آپ ہی بنا دیں رانا نزر زمی سے کوچھ کیں۔ (حماد ظفر ہادی، منڈی بہاؤالد مین) ثلوبا فتواديك ويالامت مول كيكن آج تک میں نے جس سے بھی ووی کی ہے اس نے ہی میرے ماتھ دھوکہ کیا ہے جھے آج تک اس چیزی سمجھیس آئی کداس طرح کیوں ہوتا ہے۔ (مقصود احمد بلوچ ،خانیوال) شريطة للأكيان المجاملات بيديس فيل بٹا سکتا کہ میرے دوست بٹا سکتے میں کہ میں احما دوست مول یا ۔ كتين مال مين بيرضرور بتاسكتا مول کہ میں ہر انسان کے ساتھ انسانیت ہے ملیا ہوں۔ (شاہر اقبال خنگ، کرک جندری) يمرسا والمالية والماء الله میں اینے دوستوں میں تی بورا روئی میں ہی اتر تا ہوں ادر کسی دوست کو شکایت کرنے کا موقع حبیں ویتا۔ (سردار اقبال خان مستونی مروار کڑھ) ينو والقواكيد الإجاده موت میرے جو بھی ووست ہے وہ سب ہی میرے ساتھ مخلص اور اچھے ودست ہے اور ہرمشکل ونت میں ميرا ساتھ ديتے ہيں۔ (مردار ا قبال خان مستوتی سردارگڑھ )

W

W

W

P

a

k

S

О

C

8

E

Ų

C

O

m

المث(ن) شريعاتي الميلامين ميرا ودست کے قبول میں ایک بہتر مین ووست ثابت ہوا ہوں وہ ایم کل کر چکا ہے اور ہر بات شیئر کرتا ہے۔ (عبدالسلام چوېدري، بهادنتگر) عربط فياكيا يوامدست مول ملك ميرے دو دوست تھے طارق اور زامدوه تو میری تعریف کرتے ہیں اب جواب عرض سے مجھ ووست بنائے ہیں انشاء الله ان کو مجمی شکایت نه ډوکې \_( آصف سانول، چئتیاں) شربداتوباليها جهاروست بمول كتين

لوگوں میں وفاتو ہے ہی جیس۔ (ایم عبدالوحيدآ رائين مايدي) شى بدأ تكل أركيب الإداروسية ميس خود كو اجھانہیں کہنا اگر میرے دوست بخص اجما مجمعة بن توبيريه ميري علوص محبت سے كيونكه يس بھى كى ووست كوشكوه كالموقع تهيس ويتا\_ (آصف سانول، بهادلتگر)

بہت ہے وفا ہوتے ہیں اب تو

ين ما الله ايك الجدادوس ميس مول کیونکہ میں جس ہے بھی دوئ کرتا ہوں وہی وغا وے کر چلا جاتا ہے كاش كوئى ايبانه كرے۔ (اقصد علی فراز، گاؤں کوئلی مستانی )

يروراتن كيا بوادوست ميس مول کیونکہ مبرے ساتھ کوئی بھی احیصا تہیں رہا ہے۔ اور نہ میں کسی کی دوی ہوں۔ (تو ہید حسین ،کہوئہ)

جواب *عرض*219

بیں ان کودل سے سلام۔ (آمف سانول، بہادشگر) يمر ووالتواريب العوادد وست تبيس جول کیونکہ میرے دوستوں کو جھھ سے بہت شکایتیں ہیں کیونکہ میں ان کی بات نہیں مانتے کیکن میرے دوست ونیا کے سب سے ا<del>لاق</del>ھ دوست ہیں۔ (رائے اطبر مسعود آ کاش)

W

Ш

ш

၇

a

k

S

O

C

S

t

C

خرواتواكيه ويامواهوست شايد ميس الحیمی ووسبت ہوں کیکن یہ میری دوستیں بڑا علق ہیں کیونکہ میں نے انہیں ہرموز پر ایوں سے بڑھ کر اہمیت وی۔ (عابدہ رالی، محوجرانواله)

شريطاقوة كيدا بيدالندست ميراميترين دوست الیں ہے میری جان کی یادیں اور اس کے ساتھ ہیتے ہوئے کمتے ہیں کیونکہ وہ میری زندگی کے حسین تر کمچے ہیں۔(محمد شعیب ایس ایس، مگاؤل

خراماتنواركما جوادرست وه ب جو بر کسی کوخوش و سے محبت اس کا شیوہ ہولوگوں کی عزت اس کی عزت ہو یوں تو ہر ہاتھ ملانے والا دوست تهيس ہوتا ہے الحمد لله جواب عرض برارون مخلص ووست ویے میں اگرنام لکھنے بیٹھ جاؤں تو صفحات کم ری جائیں سبھی سدا خوش رمیں آمین۔ (مجید احمد جائی ملمائی،

كياآب ايك العظيروست إي؟

# SECTUAL BUSINES

آ فرخوشی ہے مکر تم بھول نہیں جاتا کیونکہ اس کا زخم مرایونا ہے۔ (عبدالسلام چومدري، بهالنگر)

W

W

W

ρ

a

k

S

O

C

S

E

C

m

ميرى دائي ي عم ك بعد خوتى مايو ایبالگنا ہے جیسے عم تھا ہی نہیں کمین عم تو آخر عم ہوتا ہے جاہے زمانہ بیت جائے م بار رہتا ہے۔ (آصف ساتول، بياولنكر)

يرى ماي يى مم ك بعد خوش ملى ے توابیا لگتاہے جیسے پھولوں پر بہارآ من ہواللہ تعالی ہے دعا ہے کہ سی کوم نه دے۔ (ایم عبدالوحید آرائی، باندی)

میری رائے بیل عم کے بعد خوشی ملے تو اجعا لكياب مرجهت توشا يرخوشيال روٹھ ی کئیں ہیں ایک خوشی ل جائے تو اس سے زیادہ عم مل جاتے ہیں۔ ( آصف سانول ، بہادکنگر )

میری رائے میں انجھی تک تو امید بر ہیں کہ خوتی ایک نہ ایک دن ضرور آئے کی۔(ویم سلطان صابر فٹک، كرك دور خيل)

میری را کے ایک عم کے بعد خوتی ملتی ہے تو بہت ہی احیما لگنا ہے۔ (نور جہال، ڈیرہ)

الرق رائد عم کے بعد خوشی کب ملے جمر بحرصرف اور سرف عم بی ملے میں مجهے ول كا سكون صرف اور صرف سيائي ے لی بے (فاطمہ لی، فتح جفنگ)

سب بھول جاتے ہیں زندگی گھرے جیے حسین تکنے لگتی ہے پھر پند بھی تہیں چین کہ دفت کیے یر لگا کے از جاتا معد (عاده داني ، كوجرانواله)

مرق رائين عم كے بعد خوشي الحق البمي بات مي تمراب تو بهت مشكل نظر آتی ہے۔(محداسان الجم اللن بور) مرى رائي على وه لوك برائ خوش نصيب برت بيل جنهين فوشيال ميسر آتی ہیں خوشی کا اک لجمہ ہزار کھول ہے ببتر ہوتا ہے خوشی کے کھات کوانجوائے کرنا میاہیے عم کو زندگی ویران کتے مِي \_ ( مجيداحمه جا أي ملتاني ،ملتان )

ير کردائ عن عم كر بعد خوشي جس كواحجهانبيل لكتأ تكراب اس كالم كوبند بی کردیں کوئی نیا کالم اس کی مجکہ شروع كرواب يه كافي يرانا موكيا اس پلیز تو جه دیں۔ (پیس عبدالرحمٰن تجرب تين را جھا)

میری راست میں ہے کہم کے بعد خوتی آبی جائے تو اس کمھے کو اس طرح کیے سرو کہ زندنی تجروہ خوشی آب کے باس ره جائے۔ (محمد رضوال حيدر ير کي عاراواله)

میر ای رائے کی عم کے بعد خوشی ملی ہے تو بہت ہی اچھا لگتا ہے۔ (محمد خادم خنگ، ژیره مراو جمالی) ميري رائي الله عم كے بعد جب خوشى ملتی ہے تو احما لگا ہے کیونکہ خوتی تو

جواب وکش 220

میری مائے میں خوشی ملتی ہے تو ہر طرف آتان برخود کواژ تامحسوت کرتا یوں ول آج بہت خوش ہے میرا۔ ( ولي الوان كوار وي ، كينث لا مور ) میری اے میں اعم کے بعد خوتی ملی

W

W

W

၉

a

k

S

O

C

8

t

C

ہے تو بہت خوثی ہوتا ہے ایسا خوثتی جیسا عم ہوتا بھی تبیں اس کیے خدا ہم نسی کو ايما خوشى و م كرم آن يراس كاخوشى حتم نبیس ہوتا ، آبین۔ ( آسف خان وصال گلونه بنوں )

میری دائے پی انسان کی زندگی بجیب قتم کا ہوتا ہے اگر تم کے بعد خوشی ملے آب کو انسان بڑا خوش قسمت سمجھتا ئے ترعم تو لازم ہوتا ہے۔ ( مصطفیٰ كل البياري)

میری رائے میں اعم کے بعد خوتی کب لے ،عمر تجرصر ف اور صرف عم ہی ہے <u>ېيى مجھے دل كاسكون صرف ادر مسرف</u> حیائی سے مکتی ہے۔ (فیاض احمد، صادق آباد)

میری رائے تیں تو وونوں زندگی کا حسدے اگر عم نہ ہوں تو خوشی کا کہیے یت حلے گاغم ہو یا خوتی ہمیں صبر کا وامن ماتھ سے مبیس جھوڑن جاہیے زندگی ایک ووژ ہے مم کیا خوشی کیا؟ (رائے اطبر سعود آکاش، (214/9-R

مرق على عرض به كدم ك بعد جب خوشی ملتی ہے تو برانے و کھورو

مم ك بعد خوش في عاد كيما لكات؟

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

W Ш W P a k S О C S E Ų

C

O

m

میر فرائے میں جب جھے م کے بعد خوشی ملی ہے تو اپنے آپ کوخوش تصیب ی انسان سمجھتا ہوں کہ میں خوش ہے۔ (سردارا قبال مستونی مردار گڑھ) میرکارائے میں عم کے بعد جب خوتی للتي سے تو اس كا اينانى مزہ سے الله تعالى كى كوم مندے كيسى بے خوشى بے خوشى ۔ (ممريز بشير كوندل، كوجره)

كب عم كبيل اورة ميولكا كي مي شي شايد بم کو چھیل جائے تو ہی خوشی ہوگی نا کدھر ے حوق بناد زرا۔ (ممریز بشیر کوندل،

ميري والمفين عم كے بعد جب كوئي خوشی ملتی ہے تو وہ انہی ہوتی ہے مروہ انسان کومفرور کرویتی ہے اور انسان ایس رب كو بمول جاتا بيد (آقاب ادار،

ميري دائش انسان اسيخ آب بي خاصی تبدیل محسوں کتا ہے بھی جمھار تو آ ملهيس اتن مسكراتي جي كه دوشيون ك آنسو چھلک كرسنجاتے بى نبير عم كے بعد خوشی کفارہ مناہ ہے۔ (محمہ جنیر دیدر

مير ق رائي ش جب انسان کوم ملما ب تو كبتا بك لله كى مرضى ب جب فرقى ملتی ہے تو کہتا ہے فلاں وجہ سے خوشی مل 

مرك مائ يس عم كے بعد جب انسان كوخوشى المسينة بمرخوش التي بين الله فعالى كوبحول جانا يباو بحرجب تم ملت بساو اللفتعالى يادة تاب (روبينهماتان)

آپ تمام دوستول سے ایک سے کدوہ میرے کے عاکریں کردے تعالی بھے خوثی عطا کرے (تیمور حسین یصلوال) مرى دائ ين خوش ايك ايما چيز ب كانسان للهكوهي بحول جاتات جبام آ جائے تو انسان کو پھر ہوش آتا ہے اور اسینے رب کو پھر کٹرت سے یاد کرتا ہے م کے بعد خوتی آنے ہے جان آتا ہے خدا مر کسی کوئم ہے دور رکھے (شاہر اقبال <u>سری رائے بی</u> خوثی می ہی ہی ہی ہی ہی خنگ ، کرک جندری)

مرن رائي عُصرتو آج تك كوني خوتی می بی بیس ہے جس کا میں انداز ہ کر سکوں کے م کے بعد خوشی کو کسے مسوس کیا جاتا ہے ہمیں توزندگی میں تم بی تم ملے بير\_(مقصوداحم بلوج بميال چنول) میری دائے میں عم کے بعد خوشی کے تو بہت اتبعا لگتا ہے۔ (حماد ظفر بادی، منذى بہاد الدين) مرق دائے نگر محم کے بعد جب انسان

كوخوش لتى بتو پرخوش لتى بتولله تعالی کوممول جاتا ہے تو چرجب عم ملتے ين آو لله تعالى يادآ تاب (سردارا قبال خان مستولى مرداركره) 

انسان کوخوشی ملتی ہے چھراسینے رب کو ہی بھول جاتا ہے اور بادئیس کرتا فوتی میں رے کر۔ (سردار اقبال خان مستوئی،

مرك واست على خوشى كى كوئى قيمت ميس كياكرو\_(نامعلم) جوعم کے بعد ملتی ہے جیسے میں نے اگر ببت دوست كلووييني تو كوكى بات ميس بهت المنتفدوست يائي بهي بين ( ريس

جيري رائين جب خوشي ملت باتو انسان خود کو بہت خوش قسمت محقاب بر خوشی تو میچھ میں کی ہوتی ہے۔ (ثوبیہ حسين کيونه)

W

W

Ш

၇

a

K

S

O

C

8

t

مرک مائے میں جب خوشی ملتی ہے تو ظاہری می بات ہے انسان خوش ہی ہوگا اور سارے مم محمول جاتا ہے۔ (توبیہ حسين کهونه)

ميري رائي على جميس تو آج تك خوتى مل جي بين جب مل تو صروراً گاه كرين مے\_(اقصد علی فراز ،الدین)

مير كارات الله الله جب م ك بعد خوش التي ينوببت احمالك بالمين بمين أوجب مجى خوش مل ب عم مجى ال ك ميجي ہوتے ہیں۔ (اقصد علی فراز، منڈی بهاد کندین)

مرق ائ الله جب جمع عم کے بعد خوشی ملتی ہے تو اس وقت میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور وہ آنسوم کے مبیں ہوتے بلکہ وہ خوش کے آنسو ہوتے يس \_ (مقمود المربلوج ، خانيوال) ميرى رائ ين جب م كي بعد خوشي لتي بيتوايا مول مونا بيسفرال كي بعد

بہارآئے۔(نزابت افتال،انک) میری کے میں بہت اجھا لگنا ہے مر اب ال كوين كى حكركونى اوركوين نكال وی مدیرانا موکیا ہے۔ (حمادظفر بادی،

میری اے ای ہے کے کم کے بعد خوتی ملے تو جیسے بت جمنر جانے کے بعد بہار آئے والنٹی ماجت کی ہے۔ (عبدالجید احمه سنترل جيل فيعل آباد) مر في رائ بي ميس تو خوشي لي بي بيس منطفرشاه ويشادر)

221 88 12 المرابعة فوقي التي مرة كم الك

### ماں سے پہارگا اطمار

اقبال سرداركره) \* ..... مال دینا کا وا حدرشتہ ہے جس \* .... ماں ایسی ستی ہے جس کا کوئی ونیا چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کے باس جلی کی \* .... مال مقدى سى بمال مين سماور محص اس دنيا من تمناح مور ويا \* ..... ال عي تو ايك اليارشته ب جود نیامی نه موتو کوئی میں اینائیس لکتا ب- ( ملك عبد الجيد احد ، فيمل آباد ) \* ..... مرى بال محه سے بہت بار کرتی تھی اور آج بھی <u>مجھے</u> میری بہت ای یاد ہے جواس دنیا میں میں ہے الله \* ..... يس افي مال عن بهت بيار

W

W

W

p

a

k

S

O

C

S

t

C

O

m

میں کوئی تہیں۔ ماں آئی لو بو ( جادید

\* ....ال ایک ایک سی سی ہے جس کا کوئی ڈانی نہیں مال کی خدمت کرو کرد اور دالدین کوبھی ناراض مت دوستو آئی لو یو مال - (مریز بشیر

\* ..... ميرے والدين انتالي

جواد لا دكوكسي د كه يس مبين و كيه يحتى خدا ليحكر مال اب تو تواس و نياجس نبيس ميرى مال كوسلامت رمح \_ (عابده الله آب كو جنت فرمائ \_ (سردار راني، كويرانواله)

میں کوئی لا یج نبیس ہوتا مال دنیا کا ایک ان نبیس ماں کی خدمت کرو دوستو ۔ المول تخذب مين اس تخفي كافدر (محرشعيب كنداكس) كرنى عاب \_ (اطهرمسعود آكاش، \* ....ا \_ اى جان جب عالى بر فورث عیاس)

وفاواری ہے مال کا بیار سیا ہے الله ہے۔ (سردار خان سردار کرھ) سب كى مادُن كا سامة قائم ركھي (عبدالسلام چوبدری بهایشر)

\* .... من الى مال كے بيار كا اظهار مبیں کرسکتی کدوہ اپن ہے میرے یا س الفاظ مبیں مال کی قدموں کی خاک

\* ..... شي الى مال عن بهت زياده است جنت عطا فرمائي المروار عبت كرتا بول الله تعالى ميرى مال كو اقبال مستوتى مردار كره) لمی زندگی وے کیومکہ جنت مال کے لدموں کے نیچے ہے۔ (مقعود احمد کرتا ہوں کول کہ مال جیسا اس دنیا بكورج ،خانيوال)

\* ..... تمام دوستول من ميرا بينام \* ..... دوستو والدين كي خدمت كرو ساكر الأسكه) بالم مجى حقدار سياس كالجمي احرام كرور (شامر اقبال خنك، كرك محوندل، كوجره)

\* ..... ما كمي تير الى اولاد كے ليے \* .... اے مال جب مي كيد تھا تو شريف اور رحم ول ميں آئي لو يو سائیاں ہوتی ہیں منی جماؤں کی طرح لوری دی تھی جھے فاموش کرنے کے والدین ، (مریز بشیر کوندل ، کوجرہ)

\* .... بيس ايل مال عن بهت بيار كرتا بول مال كے قدمول تلے جنت ہے میں کرتا ہول اپنی ال سے بہت بهت بيار . (عبدالوحيد آرائمي ملع W

W

W

၇

a

k

S

O

C

8

t

C

\* ..... من إلى ال عديد بار كرتا تما تم مير \_ نعيب من مال كا ببارطويل مدت تك نيس تفاات خدا میری ماں کو جنت میں جگہ عطا فریا۔ (آصف سانول بهاونقر)

\* ....من الى مال سنة اتنا بياد كرتا تما جننا چکوری دیا ند ہے کرتی ہے مگر افسوس ميري مال كابيارمير المحدد مِن تبين تفار (آمف سانول،

\* ..... مال ایک مظیم استی ہے جس ہول۔ (توبید سین ،کہونہ) کی کوئی مثال نہیں میرے یاس وہ القاظ مبين جن مين مال كى تعريف كر سکوں بہمیں مال باپ ووٹول کی قدر كرنى طييد (رائ اطمرمسعود

ہے کہ اپنی مال کی عزت اور احترام ورستو صرف مال کی خدمت کرو بلکہ كري مال كے بغير دنيا ويران ب اے خدا سب کو ماڈل کی خدمت کرنے کی توفیق وے - (مصطفیٰ

🛪 ..... بال جيسي مستى ونيا ش كمال خبیں ملے گا برل جاہے ومونڈے ساراجهال (عبدالغفاريسم، لا مور) \* ..... ميرى مال ونيا مي سب ہے الحکی ال ب ال ایک ایسارشت ب جيے كا بارے ( نامعلوم ) \* ..... كرين حائ سارا ياني سيابي اورور شت قلمين تو پير بعي ش اي مال ك تعريف مل مدرسكون الله ميرك والدين كوسلامت ركحنا آمين (مسٹر ایم ارشدوفا، کوجرانواله) \* ..... مال كو جميشه خوش ريكنے كى كوشش كياكره كيونك اكرمان ناراض بموته ونیا کی تمام خوشیاں مارے کسی کام کی محى تبين ميرى زندكى كاسرماييمرى مال ہے۔(عثمان می ایم قبولہ شریف) \* ....ميري اي مهت دي الحيي بين وه ميري بريات ماتي بين الله تعالى مرى اى كاساريهم يربيشة قائم ركم آمن (عمران ماس يركس، ماندال) \* ..... ميري اي جان ميري زندكي کے لیے اک خوشیو کی مانند ہے اور میرے محمول ہونے کی حیثیت خوشہو کے بغیر ادھوری ہے ضدا سے وعا ہے الله تعالى ميرى اي جان كوتندري و\_ آمين (ايم خالد محمود سالول مردث) \* ..... مال محم سلام، مجمع اعي مال ے بے صدیارے میری مال ونیا کی تمام ماؤل ہے بہتر ہے۔ (عبدالستار

W

W

W

p

a

k

S

О

C

S

E

Ų

C

O

m

\* ..... مال تو مال موتى ب يايك شل بيان كرنامشكل بميرى وعاب شنتری میماؤل ہے اور اس مال کی کرافلہ تعانی میری مال کو بیشمیرے جتنی تعریف کی جائے کم ہے۔ سر برسلامت رکھے۔ (اریب الور، (Jeel) \* .... من الله مال سے بہت بیار \* ....مال جیسی عظیم ستی کا تھم كرتا مول، الله تعالى ميرى مال كو البدل ونيايس بيس يحسر يرمال جنت من جگه دے آمن، (اشفاق سلامت ہےاسے دنیا مل کی چزک مي كال \_ ( فيد الور ولا مور) کیا کر کہ اللہ تعالی مجھے ہرمیدان میں كامياب كرے۔ مال تو ہے تو سب م کھے ہے تیرے موالیہ دنیا سوتی ہے۔ \* ....ميري مال أيك انمول هيرا ہاں سے بڑھ کرمیرے کے اور مر می ایس مرا ال محدے بہت میری مائیس (سیاء کک اعوان، بیارکرتی ہے ۔ (توقیرالور، لاہور) \* ....مرى اى جان، ميرے ابو ا جان مبری تبنیں میراسب مجمد ہیں الله تعانی میری بوری فیملی کو تاحیات خوش وخرم رکھے اور محبت وے سب کو \* ..... يس الى مال من بهت زياده (عبدالتارنيازى بكران بلوچتان) \* ..... مال كيليّه دعايارب ميرى مال كوتا قيامت زنمه ركهنا من ربول يانه رموں میری مال کا خیال رکھنا میری خوشیاں مجی لے ہے۔ ( ہوس عبدالرحن، نمين را بحما) \* ....ا \_ مال تيري وعادل كي بدولت مين ياك آرمي مين حوش مول میری ال کی دعاتمی میرے ساتھ ہر نیازی، بلوچتان کران) یل دہتی ہیں، میں ہر آنمائش ہے گزر جاتا ہوں۔ مال مجھے سلام (محد

( آفاب اواس، جنڑ ) كرتا بول اور الله ميري مال كوبتت یں حکددے آئیں، (اشفال دھی، ووكوش) \* ..... ا ما ش آپ بے بہت بیار ، (أسب الور ملا مور) کرتی موں برآپ کی اور میری اکثر الرال رائ ہے میر اما آپ میری بات سمجما كرين وتحداثي منواتين وتجمه ويراليور) \* .....ال مرى جال بوده دولى تو شايد ش زنده نه موتي (تورين،

W

W

Ш

ρ

a

k

S

0

C

8

t

Ų

C

m

ساہیوال) باركرتى مول (الم تدمير وبازى) \* .... مجمع الى مال سى بهت بيار ہے ال الله كى طرف سے انمول تحفد ہے، دوستو والدین کا احترام کرو اور ان کی عزت کرو۔ ( تمر اواس ایم (75/12 La

\* ..... مال تيري عظمت كوسلام مال حبیاانمول موتی ونیا مین میں مال <u>مجمع</u> بمیشه دعاؤل میں یاد رکھنا (توصیف الوردلايور)

\* ....ال سے بیار کا اظہار لفظوں اساعیل آزاد کھوکھر و) بوج ، دی ہوا ال

\* ..... بدوه مندر ہے جس کی گہرائی

نالي نبيس حاتى \_ (عصمت على عامى



ان دوستول سے جو میرا نام بوز کرتے ہیں بلیز ایسامت کریں بڑی مہر ہائی ہوگی پلیز احتیاط کریں میرے دوستوں کو تنگ مت کریں۔(مریز بشیر کوندل مکوجرہ) ان دوستول ہے جو روستوں کو بے وفالی كرتے ہيں۔ ( ذاكرُ محد رفع احد آباد

W

W

W

ρ

a

k

S

О

C

t

C

m

جمع شووب آرے جس نے بغیر کی غلطی ان لوگون سے جو دوسروں کو دکھا ویتے کے جھے چھوڑ دیا پلیز واپس آ جاؤ میں تو

ان لوگوں سے جو غریب وگول سے ساتھ دیں دیتے۔ (آفاب اواس ، جنڈ) جهور ويا اورآج تك حال تك ندمعلوم

كرتا ي مرساته ليس ديا- (مظهر،

مجھے کس ہے کوئی فکوہ نبیں شاید جھے میں ہی حسين ، کموه )

محداية أب س محدب كديس يدكول کرتا ہوں جھے جھ میں نہیں آتا۔ (شاہد ا قبال ننگ ، کرک جندری ) ائے کزن رحمت اللہ ہے جوا جھے کام کرتا نبیں ہے اور میری بات بھی شیں مانتا۔ (مردارا قبال خان مرواد کژه)

انے آپ ہے کہ بہت جلدی ہر کسی یر ان لوگوں سے جودوتی محض لائج کیلئے اختیار کر لیتا ہوں بعد میں اکیلا توبتا بول\_( فحرشعیب کنداکس)

ہیں اور برآوی کے ساتھ فراڈ کرتے مرجاؤں کا تیرے بغیر پلیز۔ (تمراعاز ريح ين .. (مردار اقبال خان اسردار مسكوندل اكوجره) گزھ)

شکوہ تو آوی ایوں سے کرتا ہے جب ہمردی شیں کرتے اور غریب لوگول کا اینے ای نال ہول تو تمی سے کریں۔ ورحقیقت می شکوونیس کرت۔ (ملک میری دوست فاخرہ سے جس نے جمع عُبِدالْمِجِيداحِد، فيصل آياد )

منظور اکبرے کہ وہ اپنے آپ کو بہت بڑا کیا۔ ( عریم ، بہا ولنگر ) آدی جھتا ہے اور جمعے یا دنیں کرتا ہے جبیں اسے بیارے بھائی سے جو جمھ سے بیارتو اس کو کیا ہو میا ہے۔ (یاس مظفر شاہ ایٹاور)

مدين ياك جو كيابوا عود محصل كريكى آف كاكبتا عداور لا بورشيل آنا-شازیدد قاص سے کہاس نے جواب عرض خیس عمیا۔ (سردار اقبال مستوئی، سردار (اشفاق دیمی، دوکونه) گزه)

کرند جانے کہاں لے کئیں اور و کھ بیرے ان لوگوں سے جوایان والدین کا کہنائیس

اس دوست ہے جس کو میں نے بہت جابا محراس نے وفائیں کی ۔(ایم عبدالوحید آ را کمی ، باندی مسندھ ﴾

W

W

W

၉

a

k

S

O

C

8

t

Ų

C

جواب عرض کے پچھ دوستول نے جودوی تور کھتے ہیں مگر راہلے نہیں کرتے امید ہے مجورتو ضرور محے ہوں مے۔ مائنڈ ندكرنا زئير\_( آمف سانول ، بهاوتکر)

کرتے ہیں خدا راہ ایسا ند کیا کریں کی کے جذبات کے ساتھ نے تھیلیں۔ (رائے اطهرمسعودة كاش)

ہے وفا وشبود والول سے کہ جس نے مجھ ہے بہت بر او کاکر بااور میراز ندگی کو ہریاد كرديار ندكي بحرتيس بعولول كا- (مصطفي کل الباری کراچی)

ان لوگوں سے جن سے میں نے محبت کی ميكن مجمع محبت ك بدلے تفرت لى میرے ابنوں نے میری زندگی کا فیسلہ كيا\_(عابده راني موجرانواله)

فنکوے ہے شکوہ ہے کہ بیضول ٹائی۔ كيون ب جب شكوه كمي مسكا كاحل تبين آو مجر موجود كيول ہے۔ (عبدالسلام اين دوست رشيد خان مستولى سے جھے فكود بايناستاوےجو جھے لا بور چوبدری بهاوکنگر )

ميں لكمنا ميموز ويا بے شازيد جي لوث آؤ آپ کے بغیر جواب عرض کی مگری ویران وقت کی بے رحم بواؤں سے جوائے تیز کوئی کی ہے چرفتکوہ کیا کرتا۔ (توبیہ بلوث، آؤند شازی - (آصف سانول، بهاؤ کے ساتھ میرے مقدر کی جرفوثی بها

ا ہے آ ب ہے کہ لوگوں سے وفا کر تا ہوں آگلن کے پھول بن مجے۔ (جاوید ساگر مائے اورا پی کن مالی کرتے ہیں گ

جوا*ب يوش* 224

مجھے شکوہ ہے

## آنگ<u>ندرو برو</u>

ماہ جولائی کا شارہ میرے ہاتھ میں ہے بہت ہی پیندآ یا سبسٹوریاں اٹھی تھیں جن میں سب پھے کھودیا واکٹر سدرہ۔ تیری جدائی مارگی ایم بیتو ب ڈی بی خان مجبت عذاب ماضی حابی انورلائگ ہم تو بس آپ کے کہ بی اندے ہیں اندے میں اندے میں اندال مجبوثی مجبت ندیم عباس و ھکو ہجبت رنگ بدلتی ہے۔ بیار کی جیت نزا کت علی ۔ افغانی محبت پرنس مظفر شاہ ۔ ششے کی گڑیا رفعت محمود ۔ بدنای کی موت مصباح محبوب ۔ آخری عشق نرالہ مخل ۔ اک ماں کی بدد عا ناراحمد حسر ہے۔ ان سب کی سٹوریاں انجھی تھی اور شاعری میں ولی محمودان کی مشاعری بہت بیندآئی ریاض صاحب میری پھھ میری پھھ میں آپ کے باس ان کو جگہ دیں آخر میں میرا بیارا بھائی شاعری بہت بیندآئی ریاض صاحب میری پھھ میری ہیں آپ کے باس ان کو جگہ دیں آخر میں میرا بیارا بھائی شاہر رفیق سہوکا حادث ہوا ہے وہ ہمپیتال میں ہے اس کے لیے تمام قار مین دعا کریں اللہ اس کو صحت اور تندر تی دے ہیں میری طرف ہے سب کو دلی عیدمبارک قبول ہو۔

اسلام علیکی ۔ باہ جون کا شارہ میرے ہاتھ میں ہے بہت بی پیاری سٹوریاں ہیں جن میں جلتے خوبوں کی اسلام علیک عاش مسین ساجد ۔ کیا کھویا کیا پایا باجدہ رشید ۔ مجسبہ وفا کے پیمول سمبراریاض وہ ہمسفر تھا میراسائرہ ارم ۔ میں مجسبہ کم اور مسکان ۔ سلامت رہے دوئی عافیہ خان ۔ باتی سٹوریاں بھی تقریبا بہتی انہی تھیں میری سٹوری الیی دولت کس کام کی کو بہند کیا عمیا شکر ارموں ۔ جناب عرفان دا ولبنڈی ۔ ندیم عباس ڈھکو ۔ برنس منففرشاہ فرمان کراچی راشد بحکر ۔ اکبر سرگودھا ۔ راشد لطیف ۔ ساجد حسین ڈھکو ۔ خضدار بلوچستان ۔ ایم ظہور ۔ کمان واجہ سنان واجہ بازی ۔ ہاجرہ شاہ قیم ۔ کرن ہ سکی ۔ عانشر گودھا ۔ فوز مید نرس سرگودھا شاز میکھاریاں شبیرا حدکرا چی ۔ جنت کراچی ۔ ہاجرہ شاہ قیم ۔ کرن مرگودھا ۔ ایم منظم قادر پور ۔ کمان سرگودھا ۔ ایم منظم قادر پور ۔ مظہر دی ۔ عبداکیم ۔ کنزہ کراچی ۔ مریم گروالہ ۔ فاظمہ ۔ کمان منان وقاص ساگر خانیوال ۔ فرحا نہ بیروالہ ۔ سعد میہ ہونہ ایمن آ داد شمیر ملکھی آ ور عبداکیم ۔ کنزہ کراچی ۔ مریم گروالہ ۔ فاظمہ ملکی آ داد شمیر منظم کو ایمن ہونا چوک متیلہ جن دوستوں کے نام نہیں لکھ سکا معذرت جا بتنا ہوں میری طرف ہے ۔ سب کود کی عبد مبارک قبول ہو۔ ۔ مسب کود کی عبد مبارک قبول ہو۔ ۔

2014 - 4

W

W

W

p

a

k

S

О

C

8

E

O

m

225,11.12

37,37,24

W

W

W

ρ

a

k

S

O

C

8

t

C

چینے کی نتظر ہوں والسلام میری طرف سے سب کودلی عیدمبارک تبول ہو۔

W

W

Ш

ဂ

a

k

S

O

C

8

t

О

ادارہ جواب عرض میں اپنا تام دکھ کر بہت خوشی ہوئی پہلے میں اپنی تحریر یں جیجی تھی مگر ادارہ جواب عرض کی نہیں پہنچ یاتی تھی مگر ادارہ جواب عرض کے نہیں پہنچ یاتی تھی مگر ادارہ جواب عرض کے نہیں پہنچ یاتی تھی مگر ادارہ بھائی ریاض نے میری تحریری بات حوصلہ افزائی کی ہاں کے بعد میری سائسیں پہل رہی ہیں کے در لائی اس اسٹو کر میں میں اس دفت تک تلم اٹھاؤں کی جب تک میری سائسیں پہل رہی ہیں کو رہ ہو کہ اسٹو کر میں کے در میں کوئی میں کو بیان میں کرتا سب نائم یاس ہیں اگر ایک باروالدین کا اعتبار لوث جائے تو بھر قائم نہیں ہوتا لا کے لائے کوئی کو بیان میں کرتا سب نائم یاس ہیں اگر ایک باروالدین کا اعتبار لوث جائے تو بھر قائم نہیں ہوتا لا کے لائے کوئی ہوئی کرتے استعمال کرتے ہیں پہلے ایسا نہ کریں لائے کے لیے والوں کی خدا بھی نہیں ہاں اگر کسی سے بیار کر وقواس سے بچا پیار کروا سے برنا م نہ کرو کیوں کہ بچا بیاد کریا والوں کی خدا بھی تھیں ہاں اگر کسی سے بیار کرواواس سے بچا پیار کروا سے برنا م نہ کرو کیوں کہ بچا بیاد کریا تا کر میں سب کہانیاں بہت ہی انہوں کوئی ہیں تھی تھیں ہوں بیلیز میری باقوں کا مائٹر مت کرنا آکر میں سب کہانیاں بہت ہی انہوں کوئی ہیں تو بہت ہی مزہ و یا بشرطیکہ اس پر کوئی میں ہوں بیلیز میری باقوں کا میں جواب بوش کو دن وی رات بھی کوئی ترتی و سے آئیں ہوں کہ بھی کورل کی اتھی گہرا نیوں سے سمال اللہ جواب بوش کودن وی رات چوٹی ترتی و سے آئیں ہوں کی آخر میں جواب بوش کی سب کورل کی اتھی گہرا نیوں سے سمال اللہ جواب بوش کودن وی رات چوٹی ترتی و سے آئین میری طرف سے میں کورل کی اتھی گہرا نیوں سے سمال اللہ جواب عرض کودن وی رات چوٹی ترتی و سے آئین میری طرف سے میں میری طرف سے میں کورل کی اتھی گہرا نیوں سے سمال اللہ جواب عرض کودن وی رات چوٹی ترتی و سے آئین میری طرف سے میں میری طرف سے میں میں میں کورل کی اتھی گہرا نیوں سے سمال میں میں کورل کی اتھی گہرا نیوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوئی کی دون وی نورل کی اتھی گہرا نیوں سے اس میں میں کورل کی اتھی گہرا نیوں ہوں ہوئی کی دون وی نورل کی اتھی گہرا نیوں سے میں میں کورل کی اتھی گہرا نیوں سے ساتھ کی دون وی نورل کی آئی کی کوئی ترتی کی انہوں کوئی کی در اس کی کوئی کرتی ہوئی کی کوئی کوئی کرتی ہوئی کی کی کوئی کرتی ہوئی کوئی کوئی کرتی کوئی کرتی ہوئی کی کوئی کی کوئی کرتی کوئی کوئی کرتی کوئی کرتی کرتی کر

۔ نمام شامین کروپ کوسلام میری طرف سے سب کودلی عید مبارک قبول ہو۔
۔ مصباح کریم میواتی ہوئی۔
سلام الفت قبول ہو۔ آپ کو پہلی فرصت میں خطالکھ رہا ہوں امید قوی ہے کہ آپ خیر خیریت سے ہون کے
اور میرا خط پلیز شائع کرنا ہوی امید کے ساتھ کہا نیوں میں قدم رکھ رہا ہوں ایک غزل کیساتھ کا فی عرصے سے
ابنامہ کا مطالعہ کر رہا ہوں کافی رسالوں میں اینا قیمی قلم چلا چکا ہوں کافی حوصلہ افزائی ہوئی ہے الحمد اللہ کافی

اگست 2014

\_\_\_\_زاراز كبيه مانانوال تتيخو يوره

W

W

W

P

a

k

S

C

E

C

m

جواب عرض 226

آ ئىنەرە برو

شبرت اورابوارؤ بھی ملے ہیں آپ کے ماہنامہ ہے شاکر بھائی اور جبرائیل نے متعارف کروایا امیدروشن ہے کہ و لیکم کہا جائے گا آخر میں ماہنامہ کوخدا یاک شہرت وتر تی عطا فرمائے اور خاص کر جو بیار ہیں ان کوخدا یاک صحستیاب کرے اور تندری عطافر مائے آمین میری طرف سے سب کود فی عیدمبارک قبول ہو۔ ایم و فی اعوان کولز وی اسلام عليكم .. د كاسكھا يينے تمسر ميرے ہاتھ ميں ہے سب سے پيلي تو بات ہوجائے ٹائٹل كي بہت خوبصورت ہے ماڈل کے ساتھ ماڈل کی جیولری زبروست۔ ماڈل پیہی تو ہم مرمٹے تنے اور اندر سے کھول کر دیکھا تو اسلامی مسغمہ پڑھا تو ایمان اور بھی مضبوط ہو گیا بھر مال کی یا دمیں ۔ کشور کرن آئی کی محبت مال ہے واقعی آئی ہیٹے چھوڑ کر جا کتے ہیں مال کومکر بیٹی مہیں مال کے لیے الفاظ کم پڑ جاتے ہیں پھر بھی آ ب نے مال ہے بیار کا اظہار کمیا خوب كيا بز بروست كذبي آپياللد تعالى آپ ي اي كوسلامت ر تصحت و تندر تي عطا فرمائي آبين \_ كشور كرن آبي اس ماہ کے شارے میں آپ کی کوئی سٹوری نہیں آئی ۔ کیوں ؟عشق تیرے وج جوگی ہو ما مادی کمیا خوب لکھا ہے آب نے بہت اچھاعنوان رکھا ہے آپ نے گڈ ہاوی ۔انگل اس دفعہ آنی کشور کرن کیول جیں تھی مگران کی بہت ساری شاعری بر هے نگا کددہ محفل میں موجود ہیں محلے شکوے حتم ، و طحتے تمام رائٹرز نے بہت اچھا لکھا ہے خرم شنراد مغل بھی بہت اچھالکھرے ہیں سائرہ ارم ہمیراریان ۔ رفعت محمود شمینہ بٹ ۔ واجدہ آپی آپ بھی بہت اجیما لکھر ری ہیں آخر میں سے کہوں کی انگل اور بھائی ریاس سے کدانگل جی آپ کا بہت شکریہ آپ نے مجھ خوش نسیب کوبھی جواب عرج میں جگہ دے دی اور آخر میں میجھی کہوں گی کہ۔ سویتے ہیں بنای ڈالیس اب ۔۔۔۔کائی فرق اداس اوگوں کا۔۔وسلام میری طرف ہے سیب کوولی عید به عافيه گوندل جبلم اسلام ملیکم ۔ میں کافی عرصے بعد جواب عرض میں حاضر ہوا ہوں حالات نے پہنچھا یسے موڑیر لیا کھڑا کمیا تھا کیے میں جانتا ہوں یا میرا خدا جانتا ہے دوستو میں نے بیہوجا کہ کیوں ناں جواب عرض خریدلوں جودھی دلوں کا سائتی ہے ہیں جواب عرض پڑھتا گیا ادر میرے دکھ کم ہوتے سکتے خدا یاک کا لاکھ احسان ہے کہ آج مجھے ایک الچھی کمپنی میں جاب ل کئی ہے میں جواب عرض کی یوری ٹیم کاشکر گزار ہوں جو ہمہوفت قار مین کی خدمت میں نگےرہتے ہیں میں ان دوستوں کاشکر گز اربوں جو مورے دالا ہے تعلق رکھتے ہیں فیصل آباد کے تما دوست اور ڈی جی خان کے لوگوں کا شکر گزار ہوں جو لکھنے پر میر می حوصلہ افزائی کرتے ہیں آخر میں وعاہے کہ اللہ پاک جواب عرض کو دن وگنی رات چوگنی ترقی عطافر مائے آمین میری طرف ہے سب کود کی عیدمبارک قبول ہو۔ - فیض النّد نجاور .. ور بارنجی سر در ماہ جون کا تقارہ ملا بہت انتظار رہتا ہے جنا ب جون میں میرمی ایک کہائی تھی اس کے علاوہ میں جوا ب عرض کی بوری ٹیم کا شکر گزار ہول جنہوں نے میری کہانی شائع کی میں ان تمام دوستوں کا شکر گزار ہوں جو میری جنہوں نے میرمی کہائی کو بیند کمیاان دوستوں کے نام یہ ہیں راشدلطیف \_ر ماض احمد\_اسحاق انجم \_ بابریلی یظفر ا قبال - عابد حسين - طاهر عمران مجمد آصف محمد الباس - اكرم على عبدالله - شابدا قبال - امين كرا جي جو مجه هر ر وزنون کرتا ہے اور بھی بہت ہے دوست ہیں جنہوں نے مجھے تون پرمبار کمباد دمی میں ان ودستوں کا ول ہے شکر کزار ہول ریاض صاحب آپ ہے ایک ورخواست ہے جو دوست دوسرے رسالے میں اپنی کہانیال سمجتے ہیں ان کورسا لے سے دور کردیں میری ان دوستول ہے بھی درخواست ہے کہ جود دست جواب عرض ہے پیار کرتے

اگست 2014

W

Ш

W

P

a

k

S

О

C

B

E

О

m

جواب عرض 227

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISDAN

آئينەردېرو

W

W

ш

၇

a

K

S

О

C

B

ہیں وہ بھی ریاض احمہ سے درخواست کریں ریاض صاحب بہت سے دوست بھے جواب عرض ہے الگ کرنا چاہتے ہیں تمریس انشاء اللہ تازندگی جواب عرض کے ساتھ رہوں گا اگر کسی دوست کومیری بات بری گئی ہوتو میں معافی چاہتا ہوں اب اجازت دیں پوری فیم جواب عرض کوسلام خاص کرریاض احمد کوڈ میروں سلام میری طرف سے سب کودلی عید مبارک قبول ہو۔

اسلام ملیکم ۔ جون کا جواب عرض مجھے بہت جلدال گیا جب میں نے اپنا نطاور کچھاشعار و کچھے تو میری خوتی کی اشتای ندر ہی جو میں اپنی تحریمیں بیان نہیں کرسکتا میں آپ کا ول ہے شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے پھر لکھنے کا موقع دیا اس بارتو بہت ہی خوبصورت انداز میں ہر کسی نے اجھے انداز میں تحریکیا تھا سب ہے پہلے اسلامی صفحہ مواجعات اور ایس بارتو بہت ہی خوبصورت انداز میں بیان کی کئیں جے بردھ کر بت چا اسلامی صفحہ مواجعات اور ایس جو بہت ہی خوبصورت انداز میں بیان کی کئیں جے بردھ کر بت چا ہے کہ انہیں دنیا میں ایس ایساوگ ہی موجود میں اس کے بعد کہانیوں کی طرف آ باسب سے پہلے جلتے خوابوں کی راکہ جو بہت ہی اچھی تھی جے بڑھ کر بہت ہی اچھانگا اس کے بعد جماش ہے ایم جرائیل آفریدی کی ۔ اور تقریباسب بہت بھی تھی میں نے جواب عرض اس بارتو ایک ہی دن میں پڑھ لیا اس کے بعد جناب میری ایک گزارش ہے ہی ایس بھی تھیں میں نے جواب عرض اس بارتو ایک ہی دن میں پڑھ لیا اس کے بعد جناب میری ایک گزارش ہے کہ میرے کو بن بھی شکر ہے کر کے شکر ہے کا موقعہ دیں وسلام میرن طرف سے سب کود کی عید مبارک قبول ہو۔

سب سے پہلے جواب عرض کی پوری ٹیم کوسلام اس کے بعد اپنے تمام دوستوں اور عزیزوں کا مشکور ہول جنہوں نے میری جوصلا افزائی کی کہ جون کا جواب عرض آج ہی لیا ہے مطالعہ کر کے بہت اجھالگا خرم شہراد مثل جنہوں نے میری جوصلا افزائی کی کہ جون کا جواب عرض آج ہی لیا ہے مطالعہ کر کے بہت اجھالگا خرم شہراد مثل گئید نہ ہے۔ ایم جرائیل آفریدی ایداوٹلی سیمیراریاض ماجدہ رشید ۔ نافیہ خان جو مال کے بارے میں انکھا اور سب کہانیاں اچھی تھی تھا فقہ ناز آزاد کشمیر ۔ زولفقار تب ماور آپی کشور کرن آپ نے جو مال کے بارے میں انکھا بہت اچھا تھا جھے بہت بہند آیا اللہ آپ کی ای جان کو صحت تندری عظافر مائے آئین ۔ عرفان اداس ۔ تو ہے ہے اپنی دعاؤں بہت اچھا تھا جھے بہت بہند آیا اللہ آپ کا جو ہے ہے اپنی دعاؤں میں یا در کھتے ہیں اور تو جھے اپنی دعاؤں آپ نے میری شاعری بہند کی اللہ یاک جواب عرض کے میں اور کو سیمن آپ کا جواب عرض کو دن وی مربد تا کہ وہ مزید تاحیل آگر میری طرف سے سے کو کوئی بات بری تکی ہوتو معانی جا ہتا ہوں اللہ یاک جواب عرض کو دن وی درات جوابی ترقی دے آئین میری طرف سے سب کو عید مبارک معانی جا ہتا ہوں اللہ یاک جواب عرض کو دن وی درات چوگئی ترقی دے آئین میری طرف سے سب کو عید مبارک معانی جا ہتا ہوں اللہ یاک جواب عرض کو دن وی درات چوگئی ترقی دے آئین میری طرف سے سب کو عید مبارک معانی جا ہتا ہوں اللہ یاک جواب عرض کو دن وی درات چوگئی ترقی دے آئین میری طرف سے سب کوعید مبارک معانی جا ہتا ہوں اللہ یاک جواب عرض کو دن وی درات چوگئی ترقی دے آئین میری طرف سے سب کوعید مبارک کی گئی ہوتو

پیارے انگل ریاض صاحب اور جواب عرض کی پوری نیم کو مجت مجرا سلام قبول ہوجون کا شارہ ملا پڑھ کر بہت خوشی ہونی اورا نی کہانی محبت کے بھول اور پھوغر لیں اورا سلای صفحہ سب کو باری باری رسا نے بیں جگہ دیں کسی بھی بے تکھاری کو مایوں مت کریں اسلای صفحہ بہت پیارا تھا اور غرلیں بھی بہت اچھی تھیں اور کہانیوں میں ملک عاشق حسین ساجد ۔ ما جدہ شید لا ہور شمینہ بٹ لا ہور سیمبرا ریاض ، امداد علی سائرہ ادم دفعت محمود فرز اند سرور مجد آصف دکھی ۔ عافیہ خان کو ندل عمر حیات شاکر مجمد یاس ناز -جاوید سیم - آب سب کو میری طرف سے ممارک ہو ، اے آررا حیلہ اور آئی کشور کران کو بھی سلام ، سرریاض صاحب میں اپنا تمبر کھی کہ ہوں نہوں نئر ورشائع کرتا ہیلے جواب عرض میں میرا نمبر نیس شائع ، واجس کی وجہ سے دوستوں سے رابطہ بیں ہویا تا ہوں نئر ورشائع کرتا ہیلے جواب عرض کو ہمیشہ قائم ودائم رکھے آمین اور سب کو عمید میارک ،

اگست 2014

W

W

W

P

a

k

S

O

C

E

C

О

m

جواب وض 228

آئيندروبرو

W

W

Ш

၇

a

K

S

O

C

8

\_\_\_\_\_بشارت على پيول باجوه تھوتھياں خورد نينخو يوره دیں بچھے میں پید تھا کہ کہانی کمیے لکھتے ہیں اس لیے بچھے جیسے تھیک لگائیں نے لکھ دیا کہانی سیح سکے تو شائع سیجئے گا جون کا شارہ ملاسب سے پہلے ورق گردانی کی جس میں پہلے کہا نیوں برآتے ہیں بے تعمیرلز کی محدا صف وهی ۔ جار دنول کا بیار خرم شہراد ۔ اجڑی ہوئی محبت امداد علی ۔ بے وفا دھی شوکت ۔ میں محبت تم ادر مسکان فرزانہ سرور - بيرسي سينوريال بربت الحيمي تفيس غزلول ميس آيي كشور كرن مفاام فريد - جاديد كاشف - باق باق سب غر کیں بھی المچھی تقی اشعار بھی ایتھے تھے تو ہے سین جی آپ نے اس دفعہ میرے کسی سوال کا جواب نہیں دیا ہیں تو آپ سے دلِ سے دوئی کرنا چاہتا ہوں مگرآپ ہیں کہ نئی بھی نہیں ہیں اس کو میں آپ کی مجبوری مجھوں یا غرور آخريس سب كوميرى طرف مت سلام اور عيدم ارك ـ

آج کا کا مکل پر چھوڑتے ہوئے قیرحا شری کاس دورانیہ براطویل ہوتا چلا ممیاارے بھائی ہم تو تھہرے حکومت یا کستان کے آبک اونا ہے ملاز بہر حال ہم دریا پر بلکول سے دستک دے کرباریانی کے تہدول سے ملتمس ہیں یا ور مکھنے دالے! حباب کی عین نواز شاور بھول جانے والوں سے کیا گلہ عبد حاضر کے سطح تقاضوں اور سفاک روبوں اور عالم نفسانفسی کا بہی تقاضیہ ہے مگراتن ہے رخی بھی انچھی جیس ہے کہ بزم میں بسیں کوی جگہ ہی نہ سلے سیا چین میں دیونی ہونے کی وجہ سے شارہ حاصل کرنا مشکل سے بھی مشکل ہوتا ہے اس لیے جھے بغیر کو پن سے مواد بهيجنا يزتاب بين جلد بي ترانسفر بوكرسيا لكوث جار بابول وجرجواب عرض كيتمام محط شكو رو و ركروول كاتوبيه نسين کهونه ـ عابده رانی گوجرانواله ـ اسدرخن بحثگو \_صنوبر جث ششای بل شورگوٹ می \_مهرجمشید گکزانه سیال چلسوئم ۔اورغلام حسین منحو ۔اینڈ جو ہدری رفاقت حسین نوری چوک سب کومیری طرف سے بہت بہت سلام اور

عامرتشيراد حپلسونم شور كوث شي .. اسلام نکیکم ۔ مادمئی کے جواب عرض میں ہر ماہ کی طرح اس باربھی کہانیاں اچھی تھیں سب نے خو ب محنت کی ہے غزلیں بھٹی اچھی تھیں جن میں آبی کشور کریں۔ عابدہ رانی رینا محبود المل۔ ایم اصغرسا گر کی غزلیں الحجی تھی شعبری میں صابحیہ لیا قت عثان عنی ۔ سید ہمراز ۔ کی شاعری بہت اچھی تھی اورانمل بھائی میں رائٹر تونہیں ہوں پر کوشش کردں کی کہنی لکھنے کی آپ کا بہت شکر میاورآ خرمیں پڑھنے لکھنے والوں اور جواب عرض کے بورے سناف کوسلامسب کوعیدممارک ب

سب سے مہلے تمام قار مین اور جواب عرض کے بورے شاف کوسلا مجون کا جواب عرض دکھ سکھ اسپے بہت ہی اچھا تھا اسلامی صفحہ اور مال کی مادیر ہے کرسکون ملا کہا نیوں میں عشق تیرے وج جو کی ہویا حماد ظفر مادی کی کہائی سب سے الگ تھی جس میں ایک سبق تھااور میں امید کرتا ہوں حماوظفر باوی ای طرح ہی لکھتے رہیں سے باقی تمام سنوریال بھی اکھی کھی الٹد کرے جواب عرض ای طرح ترتی کرتار ہے آمین۔اور ریاض احمد صاحب بیمیرا زندگی میں پہلا خط ہے میں امید کرتا ہوں کہ جو بھی تجریر ں میں نے ارسال کی ہیں انبیں جلد شائع کریں تھے میری

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

W

Ш

W

p

a

k

S

О

C

B

E

Ų

C

O

M

W

W

W

ρ

a

k

S

О

C

8

t

О

m

وعا ہے اللہ تعالیٰ تمام لکھنے پڑھنے والول کوسد اسکراتا اور خوش رکھے آین میری طرف سے عیدمبارک۔ وعا ہے اللہ تعالیٰ تمام لکھنے پڑھنے والول کوسد اسکراتا اور خوش رکھے آین میری طرف سے عیدمبارک۔

ماہ می کا شارہ میر انھیب تمام تر رعنا ئیوں کے ساتھ ہاتھ لگا بہت اچھالگا پورا پڑھ چکا ہوں اور بڑھنے کے بعدا سنتی بر پہنچا ہوں کہ عرصہ دراز ایک خوصورت شارہ ہاتھ آیا کیوں کہ اس میں نقر بیاتمام کہانیاں ایک سے بدھ کرا یک تھیں عبت کے بعرم سے سدھیر احمد راولپنڈی نے بہت خوبصورت تر کرائی ہے گذشد ھیر صاحب میر سے ووست عاشق سین نے جلتے فابوں کی راکھ میں دھوم مجادی ویلڈ ن عاشق صاحب فیر گھر بخش صابر نے بچھتاوا کہانی لکھ کر ماہ جنوری کے شارے کو جاری کردی فن ناسک سٹوری پرمبارک باوجول ہوا نظار سین ساقی کوسٹوری تیرے عشق نجایا بجناو سے شارے کو جاری کردی فن ناسک سٹوری پرمبارک باوجول ہوا نظار سین ساقی کوسٹوری تیرے میں میا جناو سے شارے کو جاری کو جاری کردی کے بہت خوب ساتی صاحب آپ نے چھکا کے میرے دوست پرنس عبد الرحمٰن مجرکی کہانی تیری یادیں میری زندگی تحریر کی ہے سانول صاحب آپ نے چھکا کا ویاز بروست شاہدر فیتی کا ایسی دولت س کا میں ایسی میرفروسٹوری میں گذشا بدصا حب اور آخر میں ہوئس ناز کی انتظام کی تو بات ہی اور جواب عرض میں آتے ہی آپ نے چھکے لگانے شروع کرد کے دری گڈیولس ناز کی انتظام کی تو بات ہی اور واب عرض میں آتے ہی آپ نے چھکے لگانے شروع کرد کے دری گڈیولس ناز کی بھی شکر یہ جو بچھے یار کرتے جی اور اوارہ جواب عرض کا بہت بہت شرید جو بچھے شارے میں ہر ماہ جگہ دیے تیں بہت شکر یہ جو بچھے شارے میں ہر ماہ جگہ دیے تیں ہیں شکر یہ جو بچھے شارے میں ہر ماہ جگہ دیے تیں ہی تھی شکر یہ جو بچھے یار کرتے جی اور اوارہ جواب عرض کا بہت بہت شکر یہ جو بچھے شارے میں ہر ماہ جگہ دیے تیں ہم میں تو بیت و الوں کو پرنس کا سلام آخر میں سب کومیری طرف سے دل عیومبارک

ب سے سلے اوارہ جواب عرض کا مشکور وممنوع ہوں جو جھے جسے دکھی انسان برائی شفقت کا سایا قائم فرماتے جس میری کا وشوں کوتو قف کیساتھ قابل اشامت بناتے جیں شنرادی عالمگیر کی تبتیں جاہتیں عناعتیں میں مجھی نہیں بھول سکتا وہ آج بھی ہمارے ولوں میں رہتے ہیں ان کی پاسیں آج بھی زندہ ہیں وہ ایک عظیم انسان مجھے انہش صاحب بھی ادارہ کو محنت اور لگن سے جلارے ہیں آج قارتین کے لیے بچی داستاں کہاں ہے تیرا بیار

اگست 2014

W

W

W

P

a

k

S

C

r

O

m

W

W

W

ρ

a

k

S

O

C

8

بخالے کر حاضر ہوں امید ہے پیندا نے گی پہلے بھی کاوشیں پیندگی ٹی تمام دوستوں کا مشکور ہوں امید ہے یہ بھی جلد قابل اشاعت ہو جائے گی میں اپنے بیار ہے دوستوں کا بہت مشکور ہوں جو میرے دکھ کواپنا دکھ بجھتے ہیں جمائی جان ریاض احمد صاحب ملک ندیم عباس ڈھکو عمر دراز آ کاش میر عابدعلی ساحل ررانا با برعلی ناز طالب حسین پر دلیں اور دسر ہے تمام بہن بھائی جان کا بہت مشکور ہوں جو ہم یہ شفقت فرماتے ہیں بھائی جان ندیم عباس ڈھکوآ ہے گی چاہت کو بیس بھول سکتا جا جی افور لا نگ صاحب سریاض تسیین شاہد صاحب ملک عاشق حسین ساجد و حاجب کی جاہت کو بیس بھول سکتا جا جی افور لا نگ صاحب سے دریاض تسیین شاہد صاحب ملک عاشق حسین ساجد صاحب آپ کی رہنمائی کا بہت شکر میانشا واللہ جلد طیس ہے تر میں سب کود کی عید مبارک قبول ہو

ماہ جون کا جواب عرض کا شارہ فیصل آباد کے مشہور بک سٹال سے ملامحتر مشبراد فیصل صاحب آپ کی شفقت ہے جواب عرض اپنی تمام ترخوبیوں سے موصول ہوا آپ جس محت اور کلوص سے جواب عرض کو تربیب دستے ہیں اس کی مثال شاید ممکن نہ ہو جناب ملک عاشق حسین ساجد بھی جس خلوص دمجت کے ساتھ جواب عرض میں اشاعت ہیں جس اصلاح پروہ کہا نیال کھتے ہیں آپ کی عظمت کو سلام محتر م ریاض احمد صاحب جواب عرض میں شائع ہونے والی ساری تحریر یں اور تربیب وزیائی آپ ہی کی عظمت کا آئینہ ہے جس میں آپ نوآ موز مسلم عاش میں شائل اشاعت کرتے ہیں ان کا بے حد مسلم عادر شعارات کو لکھنے کا موقعہ دیا آپ میری غربی ہواب عرض میں شائل اشاعت کرتے ہیں ان کا بے حد مسلم عادر ہوائی کی ایک سنوری اجڑی ہوئی محبت بڑھ کرول میں بہت در دہوائحتر م آپ جہاں رہیں خوش میں میری طرف سے اشفاق احمد بٹ دوست محمد وثور مقصود احمد بلوچ ۔ فالد فاروق ۔ ذیشان ریاض ۔ فاطمہ زار ا

**TO 48** 

W

W

W

P

a

k

S

О

C

B

t

O

M

W

W

W

၇

a

K

S

O

C

8

t

M

طارق كلشن ناز دعا باغبانپوره بهى لوث آئيس نوجواب عرض بيس جارجا ندلگ عائيس بعد ميں ياجده رشيد ثمينه بث \_ فرزانه سرور \_ عافیه خان گوندل \_ خرم شنراد \_ شوکت علی الجم کی کہانیاں بھی بہت ہی اچھی تھیں باتی مجید جائی ز وانققار سانول شادی کے بعد کانی انجوائے کرلیا اب اکھنا شروع کردو۔۔۔۔۔۔۔ براس عبدالرحمن میں ان قارئین کا بہت مشکور ہوں جنہوں نے میری کاوش کو بیند کیا اورمیری حوصلہ افزائی کی خاص کر مصباح تنوكي نازية تصورية تاشوركوث ينورين ملكوال فائزه سيالكوث مندا بنذى بهشيال اورغلام جعفرملتان وجمد باقر وباڑی بھائی آ بسب لوگ آ ج کل کدھر چلے سے ہو حافظ اسلم بھاوال سعدید بہاالپور یکافوم کوٹ موہن يُمَد الصل لا بور \_ عاشى بى حيها نگاما نگا ہے .. بہت بہت شكرية ب روستوں كاجبهوں نے ميرى حوصله افزائى كى آ خریں سب کومیری طرف ہے ونی عیدمبارک اور ڈھیروں دعا تنیں وسلام -رانندد ند چو مان بندی بهشیال

اسلام علیم سب سے پہلے جواب عرض کے سارے رائٹروں کوسلام ڈھیروں دعاؤں کے ساتھ سب خوش رہو ماہ جواب عرض کارسلہ بہت ہی اچھا تھا اپنی مثال آپ تھاسب سے پہلے اسلای صفحہ بر ھا ذکر بی بر ھ کرول باغ باغ ہوگیا اس کے بعد غزلیں بھی پڑھ کرول خوش ہوا اس کے بعد ہرول عزیز آپی کشور کرن کی واتی شاعری پڑھ کر بہت خوشی ہوئی آپی جی مبار کبار قبول ہوائے چھو فے بھائی اظبرسیف وکھی کی طرف ہے آپی ہروقت خوش ر با کر داللہ آپ کو ذھیروں خوشیاں عطافر مائے آئین ۔اس کے بعد کہانیاں سب کی اچھی تھیں امداد علی ۔ندیم تنبا يخرم شبراد يجد سليم منيو .. ما جده رشيد يميرار باض \_ د كھي شوكت على الجم يكى كبانى بھي اچھي تقى سائر وارم - رفعت محود يتحد أصف دهي ما ميم جاويد ميم جويدري فرزان مردراميم وني اعوان يجمد شنراد كنول دين اس كي كهاني بهي اليمي تعيد يونس نازايم جرائيل آفريدي .. عافية كوندل عمر حيات شاكر عشق تير به وج جو كي بويا كهاني بهي المجمى تقى سب كواحيما لكصفى يراظبرسيف كى طرف سے مباركها وقبول ہو بين اپنے دوستوں كو بہت زياده مشكور ہول وہ جھے اسے دلوں میں یاد کرتے ہیں دوستو میں بھی سب کو یاد کرتا ہوں سبیں کہ میں تم کو جھول کیا ہوں یارونبیس نہیں دوستوایے کیوں بدل جاتے ہیں جن کے بناایک بل بھی آ دی زندہ نہیں روسکتا بس اس سوال کا جواب جا ہے مس کارسیدہ ۔ صباحی میں آپ کو بہت مس کر تا ہوں آپ ہے دوئی کرنا جا ہما ہوں ہو سکے تو الجہاد وست سمجھ كر جھ ہے رابط ضروركريں بليز سب كے سب و دست جھ سے ضر در رابط كريں بليز خوش رہوآ مين آ ب سب كو میری طرف ہے عید مبارک آپ سب کا دوست وھی ۔

اسلام علیم سب سے جو بوری ٹیم محنت اور لگن کے ساتھ جمد دفت کوشال ہے جس سے بوری دنیا کے دھی نوگ اس کا مطالعہ کر کے مستنفید ہور ہے ہیں جواب عرض ایک دکھی مرض کی دعا ہے جو پڑھتا ہے شفایالیتا ہے اور سارے م جواب عرض سے شیر کر لیتا ہے میں شنرادہ صاحب کا کن لفظوں میں شکر میدادا کروں جس کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں ہیں جو کسی بھی تعریف مے تاج نہیں میں تقریبا تین سال بعد پھر جواب عرضکی دکھی تحمری میں حاضر ہوا ہوں میان دوستوں کی شفقت اور حوصلہ افزائی ہے جو کہ قیمل آبادیہ متمان ۔ ڈیرا نازیخان کار ہائش قارئمن میں جو بار بار مجھے جواب عرض میں لکھنے پرمجبور کرتے میں میں پختون بہن بھائیوں کاشکر گز ارموں جو بہت محبت اور پیارکر نے ہیں قارئین اب میں فیصل آباد آسمیا ہون کیوں کے انسان کوزندہ رہنے کے لیے پیکھند پچھ اورائے ماں باب کے لیے کرنا پڑتا ہے فیصل آباد کے لوگوں سے گزارش ہے کدوہ جھے رابطہ کریں آخر میں اللہ

W

W

W

၇

a

K

S

O

C

8

t

C

m

W

W

W

P

a

k

S

О

C

E

О

m

تعالیٰ شنمرادہ صاحب اور ان کی ٹیم کے رزق حلال میں اضافہ فرمائے آمین اللہ تعالیٰ شنمرادہ عالمکیرصاحب مرحوم کی قبر کوروش فرمائے آمین آخر میں سب دوستوں کودلی عبید مبارک قبول ہو۔

جون کا جواب عرض میرے ماتھوں میں ہے آج ہمارا آخری پیپر تھا اللہ تعالی کا شکرے میرے سب پیپر ا پہتھے ہو سکتے ہیں اِب آپ لوگوں کی تحفل میں حاضرر ہیں سے جون کا شارہ جلد ہی ال ممیا تھا تھرا کیزام کی دجہ ہے پڑھ نہ سکے اب سکون سے پڑھیں مے بس نو جون کو بھائی محد سلیم اختر کی شاوی ہے اس کے بعد ہم فارغ ہو جائیں مے کہائی کی طرف دیکھ سکھا ہے رفعت محمود مجھے تلاش ہے ایم جبرائیل آفیریدی۔ ہوجومیرے دل میں بير فترسليم مئيع بمعبت كاجا ندكر بن بهماني شعيب مئيو باسلام آباداور باتي جن كي بهي سنوري شامل جون ہے سيب كو میری طرف ہے مبارک باد ہو بھائی محدشعیب اور سلیم مئیو اگر ہم میوائی لوگ اینے ناموں کے ساتھ میوائی کلھتے ر ہیں تو ایسانہ ہوکہ پنجا لی بھائی ناراض ہو جا تھیں میں نے تو صرف میواتی اس کیے لکھاتھا کہ ندیم عباس تین جار تے تا کہ کدان میں پہچان رہے میری گزارش ہے کہ ہم لوگ اپنے نام بی بکھا کریں مے غزلوں کی طرف سے آئی تحشور کرن پڑوگی ۔معشاح کریم میواتی ہتو کی۔انٹل غزل ۔ بھائی اسحاق الجم سب سے بہت احجھا لکھاا ورآ ہی نادید میواتی پینہ جلا ہے کہ آپ کے بھائی کی شاوی ہے انشاء اللہ ہم ضرور آئیں ہے ہمارا طبرف سے سوری تے آپ ے بھتیج نعمان حنیف کی برخعد ہے پر نہ آ سکے میری طرف ہے آپ کواور آپ کی تمام فیملی کوسلام ہوانشا واللہ ہم

شادی پر نتمام خطائمیں بھلا دیں مے میری طرف ہے ندیم عباس ڈھکو۔طالب حسین میوائی مجمر نو پیرمیوائی حافظ

طالب حسین ہوکی نیزتمام ہوکی والوں کومیری طرف ہے ویری ویری سلام ہواور دلی عیدمبارک بھی قبول ہو۔

جمدند تم عماس.ميوالي پتوکي اسلام علیم \_جواب عرض کے تمام قار تعین اور جواب عرض کے بورے شاف کو محبت بھراسلام جولائی کاشارہ اس د فعہ بہت بہت لیٹ ملامقرر ماری کے بورے دی دن بعد غصر توا تناج ما کہ میکن ساتھ اتر بھی گیا ہاتھ میں جواب عرض ملا ابویں کہاں ہات تا تفاجھڈ و جی مٹی یاؤسب سے پہلے اسلای صفحہ پڑھا ساتھ ہی ول میں سکون اتر حمیا کشور کرن آپی انتاا چھامھتی ہیں کہ شم ہے سامنے ہوتی تو آپ کا منہ چوم کنتی قاسم سے فن ٹاسک یار یملی شان کا کالم پڑھ کے رونا بھی بہت آیا اوراح چھا بھی بہت لگا آپ اگا اپنی مال ہے مجبت کا اظہار بہت اچھالگا پھر جتاب بم میں ی چھلانگ لگا کر ہمیندرو برومیں پہنچ سے اپنا خطانہ یا کر مایوی ہوئی سکین کشور کران آلی سے اپنی تعريف من كرچينلى جھي اورتھوڑى ى زياد و پھيلتى تو ساتھ بھائى بديشا تھا دو ہاتھ تو لازى جوڑتا خير كشورآ لي جو بنده ہو بی تعریف کے قابل ہواس کی تعریف تو بنتی ہی ہے نال بہت اچھا اچھا تھے ہیں آپ کی شاعری پڑھ کرمزہ آجا تا ہے واقعی آب شاعرہ میں کہانی آپ کی زلف محبوب بڑھی اچھنی گلی کیکن ابھی نو تبقرہ ابھی کوئی تبصرہ کروں گی آ كرى قط في بعدى آب وشاباش ملے كي مال كشور آئى كيا ميس آپ سے دوئي كي اميدر كھول آپ كا نام بيارا ے بلکہ بہت ہی بیارا ہے بس آ ب کود میصنے کی ضرورت ہے اب مال ایک بات کوئی کشور کران آ لی صرف میری یعنی ماہ بدولت کی آئی ہیں اگر کسی گو برا ملکے تو سوری کیکن کیا کروں میری زبان بہت چکتی ہے معاف کرنا ساتھیو آ ہے بھی آئی کشور کرن برامت مانناہ ہے جس جس کو برانگا ہوتو۔۔تو۔۔بلدی جلدی جھے ہے معافی مانگ لو میرے جانے کا ٹائم ہوگیا ہے وہ کیا ہے نال کے سائن آ دے بھی کرنا ہے سوری سوری اینڈ اینڈ ساری کہانیاں اچھی میں ندیم عباس ڈھکو۔سوری یاراتی ناراجگی اچھی مبیں ہوتی بھائی ہوناں معا**ن بھی کرو دکوئی ریلائے نہیں کیا دجہ** 

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

W

W

W

P

a

k

S

О

C

B

E

O

m

W

W

Ш

ဂ

a

k

S

O

C

8

ہے بہت لمباخط ہو گیا معذرت انشاء اللہ بقیہ تبھرے المحلے خط میں تب تک آپ کا اور میرا حاکی و ناصر خدا پامان اورسب كوميرى طرف ع عيد كى خوشيال مبارجول

ينداعلى عمباس يسوماده كجرخاك اسلام علیم ۔ چندون ہوئے میں شہر ممیاد مال بک شال پر ماہ جولائی کا پر چدد کھ کرمیرادل خوتی ہے واغ باغ ہو گیا اپیا کوبصورت پر چدنکالنا آپ ہی کا کام ہے اس مہنگانی کے دور میں بیانیک میاری پر چدہے آپ کی محنت اور قار مین کی وعاؤں ہے بی جواب عرض کامیاب جارہا ہے سرورق بہت حسین اور ولکش تھا تمام تحریریں ہرلحاظ ہے بہتر تھیں اس سے تمام سلیے انگوتھی میں تکینے کی طرح فٹ ہیں مثلاً بیندیدہ اشعار۔ غزلیں کہانیاں آسکیندرو برو ۔ د کھ در وہ ہمارے کی گلدستہ مال کی عظمت و میر تمام عنوان اپنی اپنی جگہ پر بہتر سے جواب عرض ما ومئی میں میری شاعری شائع کرنے کا بہت شکر میاس جذبے سے سرشار ہوکر آپ کو خطائحریر کرر ہا ہوں کسی قریبی شارے میں جگہ دے دیں آپ کا تعاون ہمارے ساتھ ہوآپ میری حوصلہ افز انی کریں کے خدا آپ کی عمر دراز کرمے صحت دے ا گرتج ریس کچھ خاص ہوتو معذرت زندگی نے وفا کی تو پھرملیں گے آئندہ شارہ جواب عرص کا عیدمبار کا ہوگاسب کومیری طرف ہے دلی عمید مبارک قبول ہو۔

مجراتكم حاويد يصلآماد اسلام علیم \_ میں سب سے پہلے تو شاف جواب عرض کودل سے ماہ رمضان کی مبارک باوپیش کرتی ہوں ہو سکتاہے جب تک بینط شائع ہوتب شایدرمضان کا آخری عشرہ ہواورمیری دعاہے اللہ تعالی ہرمسلمان کواس ماہ رمضان کے روز سے کھنے کی تو میں عطافر مائے اور ہرایک کو سے اور تندرتی عطافر مائے اللہ سب کوتو میں وے کیا پتدا کلے ماہ رمضان میں میں نے آپ کی برم میں ہونا ہے یانیوں نجانے ہرسال میں کتنے لوگ ہم سے پھڑ جاتے میں اس لیے اگر ہو <del>سکے تو</del> سب کو مجھے بھی معاف کر دینا کیوں کہ زندگی کا کوئی مجروسہ نہیں اور میں تمام پر دیسیوں کے لیے و عاکرتی ہوں کہ وہ اپنے وطن نوٹ کرا ہے بیار وں میں عید کی خوشی کوود بالا کریں خدا سب کواس خوشی پر ملادے خداراان رشتوں کو جدا مت کرنا ایک عیدی تو ہے اپنے چھڑے ملنے کی آس جوہیں ملتے ال کی چپ جا ب گزر جاتی ہے اور جن کوا ہے ملتے ہیں ان کی خوش تو و یکھنے والی ہوئی ہے اللہ باک سب کوخوش ر کھے جن پیموں کے لیے تم اپنے بوڑھے ماں باپ کوان ہیروں کوچھوڑ کر پر دلیں چلے جاتے ہولیکن ہوتا کیا ہے وہ ہیرے کھو جاتے ہیں اور دوکت ل جاتی ہے الی وولت کوکیا کرتا جس میں سکون بی شہو کیوں کہ بیدوہ انمول ہیرے میں جوا کی بارکھو جا تعین تو زندگی مجرنہیں ملتے اک آپ ہی تو ہوتے ہوا پی ماں کی آٹھھویں کی روشنی اگر آپ بھی جھوڑ مھے تو اس مال کا کیا ہوگا بھی سوچوتو میرے خیال میں اتنا ہی کانی ہے باقی سب قار مین بہت محنت کررہے جیں اللہ تعالی ان کو کامیانی عطافر مائے آمین سب کومیری طرف سے عیدی خوشیاں مبارک ہول واور میں بہال ایک اور بات کہنا جا ہوں گی کہ نے لکھنے والے بہن بھائی یا بچے اپنادل جھوٹامت کریں کہ جمیں تو لکھنا نہیں آتا یا پھر شاید ہماری تحریر شائع ہویاناں مگرابیامت سوچوآ ہے اپنے ول کی بات ککھ کردوسروں تک پہنچاؤ ایک ماہ ویٹ کریں دو ماہ کریں تیں ماہ کریں آخرا کیک دن آیا اپنی تحریرا پی آتھوں سے ضرور ویکھو کے مایوی کو قریب مت آنے دینامیری تحریراتھ ماہ بعدمیرے سامنے آئی تھی اس کیے آپ سب نے لکھنے والوں کو ویکم زیاوہ سے زیاوہ لكھوا يك دن كامياب ہو جاؤ كے دومرى بات اگر كوئى تنہارى تحرير كواجھا كيے يا برايا پھرصرف بور تمرآ پ لوگوں كو مینٹ لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہنے والاتو کہدو بتاہے مگرول کی بات سنواوراس کام کودرست کرنے کی

W

W

W

ρ

a

k

S

O

C

8

t

W

W

W

p

a

k

S

О

C

C

О

m

کوشش کر دایک دن آپ کو بور یا برا کہنے والا ہی اچھا کے گا اپنے آپ کو اس قابل کر و کہ ہر کوئی آپ کی تعریف کرے اور چھرآپ یہ بھی مت سوچو کہ تمہاری لفظ تو فے پھوٹے ہیں ادارہ جواب عرض آپ کے ٹوٹے لفظوں کو درست کر کے ایک تکھارو ہے کر آ کے اور دنیا کے سامنے لاتا ہے ہم سب کوشکر بیادا کرنا چاہئے ادارے کا وہ ور سے شائع کرتے ہیں تگر مایوں نہیں کرتے ور بھی نہیں ہوتی کیوں کہ ہوسکتا ہان کا کوئی اپنا طریقہ ہوشائع کرنے مائع کرنے ہوں تکر ایک کا کہ وہ ہر تحریکواس کی باری آنے برشائع کرتے ہوں تکر آپ لکھتے جاؤ آپ کا قلم ضرورا یک دن تکھار بکڑے کا دائی چھوٹا مت کریں اور لکھنامت چھوڑی شکر ہے۔ فی امان اللہ۔

جون کا شارہ میرے ہاتھ لگا درق درانی کی تو میرے کو بن تھے پلیز میری ہاتی چزیں بھی لگا دیا کریں خیر گلے شکوے تو ہوتے ہی دیال میں گا دیا کریں خیر گلے شکوے تو ہوتے ہی دہیں گے مبہر حال بھائی مہت بہت شکریہ ہماری حاضری تو لگتی ہی ہے نال میں نے جواب عرض پورا تو نہیں پڑھاصرف ایک کہانی پڑھی ہے حکیم ایم جادید میری کی تو بدری کی تو بدکتنا لمبانام ہے جادید صاحب کیا یہ کہانی حقیقی ہے جو آپ نے حسن علی کا نمبر بھی دیا ہے مبہر حال آچھی ہے خصہ مت سیجے گا اور میری طرف سے تما قار مین کوعید کی خوشیال مبارک ہوں

اسلام علیم جون کا شارہ ملا میرے بیارے دوست عمر دراز نے گفٹ کیا ناول کے تمام سلسلے ایک سے بڑھ کر ایک شخص سب سے بہلے جماد ظفر ہادی کی کہانی پڑھی بہت اچھی گئی باتی کہانیوں میں محبت وفا کے پھول دہ ہمسفر تھا میرا جھے تلاش ہے دکھ سکھا ہے جلتے خوبوں کی را کھ معصوم قاتل ۔اور ویران گلشن سب بی اچھی کہانیاں تھیں میں میں کسی بھی ڈائجسٹ میں پہلی بارلکھ رہا ہوں امید ہے کہ آ بہمیں کسی تھر بی شارے میں جگدد ہے کر حوصلہ افزائی کر کے شکر مید کا موقع دیں مجمعی اپنی ایک سٹوری کیا یہی بیار ہارسال کر رہا ہوں اسے بھی جواب عرض کی ذیت ضرور بنائے گا آ کر میں جواب عرض کے پورے شاف کو خاص کر دیاض احمد اور جماالدین صاحب کو محبق کی جراسلام اور جواب عرض کے لیے ڈھیروں دعا نیں اور سب کو میری طرف سے عیدم ہارک۔ واسلام۔

2014

W

W

W

P

a

k

S

О

C

B

E

C

O

M

235 // 12

W

W

W

၇

a

k

S

О

C

8

О

اسلام ملیکم محترم ریاض احدصاحب آفس منجر ماه نامه جواب عرض ماه جون کا شاره اب میرے ماتحد میں ے سب ہے پہلے اسلاک صفحہ پڑھ کر ذہن کوتا ز دکیا اس کے بعد غزلیں پڑھیں جو کہ سب ہی انہی تھیں اس کے بعد آبی کشورکرن کی ذاتی شاعری پڑھی بہت خوشی ہوئی میری طرف سے مبارک باوقبول ہواس کے بعد آتے ہیں كبانيون كي طرف جس ميں سب كى كہانياں اچھى تقييں مثلاً عاشق حسين ساجد \_ ثمينہ بث لا ہور \_ امداد على نديم تنبا \_خرم شبراد معل مجمسلیم منبع \_رفعت محمود را دالپنڈی \_ ماجدہ رشید لاہور \_میسرا ریاض \_سائرہ ارم \_فرزانہ سرور محر آصف رکھی ایم جرائیل آفریدی محرشنراو کنول وی عمر حیات شاکر محمد یونس ناز میرے محترم جناب پیارے اظہر سیف دمجی سکھیکی منذی جس نے مجھے کہائی لکھنے پر مجبور کیا تو جناب کے اصرار پر جس نے کہالی للهي اورالكه كرجيج دي جناب محتر مررياض احمد صاحب ما بنامه جواب عرض جون ميں شائع كر كے ميراول جيت كيا میں ہوں تی صاحب کا بہت شکر گزار ہوں جس نے مجھے اتنی مبنگائی میں بھی یا در کھا کہانیاں لکھنے والوں کواورسب رائٹروں کومیری طرف ہے سام قار مین ہے ایل کرتا ہوں کدمیرے ساتھ رابطہ کریں میں ایک ااچھا رائٹر بنتا چا ہتا ہوں ان سب کوسلام مس فوزید کنول مس صبا کلرسیداں۔ آبی کشور کرن پڑو کی م<sup>م</sup>س راحیلہ صاحبہ میں صبا ملك يميرارياض - ماجده رشيدلا بهور - سائره ارم - انيله غزل حافظه آباد - سونيا يوسف \_ فرزانه سرورميا ل چنول ۔ سد صیراحد نا زبورب ان سب کواورجن کا نام ہیں لکھ سکا ان کوجھی میری طرف سے سلام اور عید میارک ۔ آپ کا \_شوكت على الجم سلهم كي منذي \_ اسلم عليم \_ بيس يا مج سال سے جواب عرض كى قارى بول اور يبلى بار خط لكھ، بى بول الميد بے آب مجھے ما بوس میں کریں مے اور جلد میں ایک سنوری لے کر حاضر ہوں کی اور الند میرے بھا نے ان کوخوشیا ل دے جومیری حوصلہ افزائی کرتے ہیں راشد لطیف صبرے والا اور شاہدر لیق مہوجو بھے لکھنے کا حاصلہ سے ہیں آخر میں جواب عرض کے لیے دعا گواور سب کودنی عیدمہارک قبول ہو۔

مېزاز ـ د کې جې خان اسلام علیکم \_ دوستنو میں اینے دوستوں کے ہزاروں خط پڑھتا ہوں اور د فی خوتی ہوتی ہے کہ میں سب کے ولوں میں موجود ہوں دوستو اسی طرح ہم محبت جا بت اورلکن سے کام کرتے رہیں گے آ ب سب کا تعاویٰ ہی ہمارا کا میابی ہے اور میں نینے کھٹے والوں کو ویلکم کہنا ہوں اور جوجیموڑ کھٹے میں ان کو دو بار ہ جوا ب عرض کی نگر ی میں آنے کی وعوت و بتاہوں دیکھو میے خوشیاں مل جل کر گزر ٹی جاہتیں اس محفل میں مہت سکون ہے اور مال ہم نے ووکوین نے شروع کئے ہیںان کے لیے بھی لکھ کرہیجیں یا کہ مبلداز جلد شائع ہو سکے ایک کو بن۔ میں نجواب عرض پر صنا کیوں شروع کیا۔ اوردوسرامال کی یادیس تو جتنی جلدی ہو سکے ان میں تکھیں اورسب کی باری آنے پراس کی ہر چیز لگا دی جائے گی ۔ کسی کوجھی کسی پیکا ئت کا موقع نہیں ملے گا ہم سب ایک ساتھ چل رہے ہیں ادر چلتے ہی رہیں محاورمیری طرف ہے تمام قارئین کوولی علید مبارک قبول ہو۔

رياض احمر بإغبانيوره لا بهور اسلام مليكم مريس اپني و ائري بينج ريابون اميد ہے آب جھے مايوس نيس كريں محراكر آپ بيراكادين توجم پر آپ كابردااحسان بوكائة كريس ميرى طرف يهرب كودنل عيدمبارك قبول بو-

<u> محرطفیل طونی کویت</u> میری نظر تیری منتظر ہریا ہ کی طرح مل جواب عرض ادارہ جواب عرض ادر تمام قارئین کو دل کی تہہ ممبرائیوں

NUNEU RERY

FOR PAKISTAN

W

W

W

P

a

k

S

O

S

O

m

W

W

Ш

ρ

a

k

S

O

C

8

M

ے رمضان کا یا برگت رفتون برگتون کا مهینه مبارک بوالله تعالی سب کواس کرمیوں کے روز ہے رکھنے کی تو لیس وے آمینٹو بصورت جواب عرض ولہن کی طرح سجا ہوا کم جولائی کو بی اِل گیا تھا انتہا ہی خوشی ہوئی گھر جا کرا ہے پڑھینا شروع کردیا اسلای صفحه اور مان کی مادیس پره کرنو ول جمرآیا اور آسمھوں ہے آنسورواں ہو شکئے النّد تعالیٰ ہر ماں کو زندگی مجر ہرسکے اور خوشیاں عطافر مائے جوابی اولا و کیلیے اپنا ہرسکے قربان کراس کے لیے خوشیاں ڈھونڈتی ہیذاتی صفحہ میں اپنی رائے قار تین کے ساتھ شئیر کرنا بہت اچھالگا ہم ادارے کے اس نصلے کو ویکم کہتے ہیں اور وعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی اس اوارے کوون وکئی رات چوکئی ترتی عطا فرمائے ہم سب جواب عرض کے ساتھ ہیں جس طرح آپی کشور کرن نے کہااک وعدہ جوہم نے ہما کے رکھا ہے اور ایسے قار تمین بھی ساتھ جڑ ہے ہوئے ہیں سب کی ذاتی شاعری اورغزلیں اپنی مثال آب تھیں غزلوں میں ابنا نام و کیے کر بہت خوشی ہوئی اور ہزاروں وعالنیں دل سے نظی جواب عرض کی ہرا یک کہائی زبروست تھی زلف محبوب کے دوسرے حصے کا انتظار یہ ہے گااور افغانی محبیت میں بھائی مظفر شاہ ٹھیک کہا کیوں کہ اگرزر بیندی شادی ہوگی تو وہ بھی اینے دکھ بھول جائے گی اور اپنی زِندگی میں میں ہوجائے گی مدمکا فات مل ہے تھے کی گڑیا کیوں بدنام ہے مجبت ہم تو نس آپ کے ہیں بہت الہمی لگیں رضا ہمائی آپ نہ رکھتاؤ آپ کی نبیت تھیک تھی آپ دس روپے دینے گئے تھے سو پریشان نہ ہونی اللہ آپ کے عقیدت کے پھولِ قبول فرمائے میرامان ٹوت جائے گا محبت رنگ بدلتی ہے جھوٹی محبت اور و یوانگی کہاں جا کے تفہری بہت پیندا کیں اورمنظور اکبرگی آخری بات سے اتفاق کرتے ہیں اور لڑے لڑ کیوں کو بھی بھی راہ چلتی محبت بیر نہیں بڑنا جا ہے خاص کرلڑ کیوں کوا بنا مبت سا خیال رکھنا جا ہے سب کہانیوں کے نشیب فراز ہے گزرتے کہیں بھی کہیں خوشی اور کہیں پید کھور دولوں پر مجبرااثر جھوڑ جانتے ہیں اور پھراس وفت خوشی ووگنی ہو جاتی ہے جب جواب عرض کی محفل محلدستہ میری زندگی کی ذائری مختصرات میں نے جواب عرض کیوں شروع کیا اور و کھ ورد ہمارے اور آئمیندرو ہرو میں سب قار نمین ہیٹھے ہیں اور بھر بیرانداز میں محتیر نگ کرتے ہیں اور ایک دوسروے کا و کھ درو با نتنتے ہیں تو بہت اچھا لگتا ہے خطوط میں تنزیلہ حنیف حسن رصا نظای اور آنی کشور کرن کے خطوط البحھے کئے آخر میں سب قار تمین اور اوارہ جواب عرض کی بہت بہت سانام اور د ٹی عبیرم مبارک قبول ہو۔ عبدالجبارروي انساري چوہنگ لا مور۔ اسلام مليكم اميد ہے مير كى طرف ہے تمام لكھ والوں كوسلام ہو پرويز ملك بريا وعا الجھے لكھارى ہيں دعا ہے بمیشدا چھا لکھنے رہیں شعیب شراری کی کہائی اجہای تھیار مان مجلم کا شار بھی اچھا لکھنے والوں میں سے ہے اللہ سب کوخوشیان و ہے اورا ہے امن وابان میں رکھے پر یا دِعا کا میں بڑا نین ہوں ہو سکے تو مجھے ہے ربطہ کر دیجھے شاعری بھیج رہا ،ون پر یادعا اور کول آفریدی کے نام ضرور شائع کرنا اور آخر میں میری طرف ہے سب کوعید بارک ِ۔

رارشد محسن صائم على بوبله

اسلام علیکم ماہ جون کا شارہ جنتی مشکلات کے بعد ملاوہ تو میں جانتا ہوں یا میرا خداریاض احمہ بھائی آپ جان گئے ہوں گے کہ بجھے لئن بے چینی ہے جواب عرض کا انتظار رہتاہے جتنا خرچہ میں کالیں کر کر کے کرتا ہون ا تنامیں لا ہور جا کر لاسکتا ہوں میں پٹی تحریریہ یا کرغموں اورسو جوں کی واو یوں میں چلا گیا۔ مداصاحبہ آ ہیہ کا بہت شکر بید جواب عرض میں بے شارتمبراور ایڈرلیس شائع ہوتے ہیں آ بان کے ہی رابطہ کرلیس اور اسپد کرتا ہوں کہ ا نندہ ایسے لیٹر نہیں انھیں کے محمد عماس جانی آپ کے لیٹر کا پہلا حصہ پرھ کر خوشی ہوئی آپ نے اتنی محبت ہے نواز احكرا خريس جوالفاط آب كے ليٹرے ير ضنے كوسلے بے حدافسوس بوا اسم جا مدميرى ببن ہے اور اگر كوئى

اگست 2014

W

W

W

P

a

k

S

О

C

B

E

C

O

m

جواب *و*ض 237

آئيندروبرو

W

W

Ш

ဂ

a

K

S

O

C

8

t

| من المري<br>المادين المنافي المن | بین مختصرات<br>جواب عرص<br>کامیمون نے مرکنگروائع اور فوجہ<br>مارد خارمال کریں۔ درماشتہارها | الماحل الماحل المال الما |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| المالات المال    |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

جواب عرض 238

W

W

W

k

S

m

W

W

آپ کی بہن کے بارے میں الی تحریر تکھے تو آپ پر کیا گزرے کی بتائے گا ضرور۔مرریاض احد میرے الگزام جورے ہیں سرمیں نے پھر بھی ادارہ کو بھی تھ تربی ارسال کیس ہیں میں تمام قار مین کا تبدول سے شکر کر ار ہوں جومیری تحریروں پر جھے اپنی رائے دیہتے ہیں اور جھے ساہیوال کے قار نبین سے ایک شکوہ کے وہ مجھ ہے بھی رابطہ سیں کرتے پیتائیں کیوں آپ اپنی فیمتی رائے بچھے قیس بک پر بھی دے سکتے ہیں میرا دارد کا تمبرزگا ہوا ہے رابطہ کر لیں اور جو ن کے جاوب عرض کے بارے میں کوئی تبھر ونہیں کرسکتا کیوں کہا تیکزام ہور ہے ہیں جس کی وجہ ہے فمبى تحرميرل بيز ده نه سكا آكريين قمام قار نبين كومحبتو ل بجراسلام ادر د لي عيدمبارك قبول بو

نديم عباس ذهكوسا بيوال جون کا شارہ بہت جلد ال محمیا بہت؛ جیما لکھا سب نے میں کائی در کی جواب عرض کی قاری ہوں کیکن بھی لکھنے کی جسارت نہیں کی آج پہلی بار لکھنے کی جسارت کررہی ہوں بیہوج کر کہ آپ جھے لکھنے کی جگہ ویں یا نہ دیں میں آپ کی بے حید مشکور ہوں میں اس رسالہ کے لیے کہانیاں بھی لکھنا جا ہتی ہوں اور آپ جگہ دیں تو باتی ماشاء لکھنے کی ہمت دے آمین ۔اورشاہ میرآپ کی سالگرہ انست میں ہے۔مخصنگ مم تصنگ آپ کی بھی تو ابھی ہے ہیں برتھڈ ہے جبلہ بی بی ہمیں چیٹرا مت کروآئی سمجھ اپنا خیال رکھنے گا کیوں کہ آپ سب نوگ میرے یا سہیں ہو آ خریس جواب عرض کے ہمیشہ تر تی کرتارہا درسب کومیری طرف ہے دلی عیدمبارک قبول ہو۔

جولائی کا جواب عرض ملا دمرے مرک تمیا پڑھ کر بہت خوشی ہوئی جلو کوئی گل نہیں سب کہانیاں اچھی تھی جن میں مجمد خان انجمے۔ ڈاکٹر سدرہ۔ حاجی انور لا تگ ۔منظورا کبٹرسم۔اورآ بی کشور کرن موجود ہیں اور جن کے نام میں تہیں لکھ سکا معذرت بلیز ناراض مت ہونامیری طرف ہے تمیام لکھنے ادر پڑھنے والوں کورمضان مبارک ہواور ول ہے عید بھی مبارک ہواں تندسب کوخوش رکھے اور آ ہے کی زندگی میں بھی تم نہ آ ہے آ مین اور ریاض احمد صاحب ے درخواست بے میں چھھ تحریریں ارسال کرر ہاہوں آئییں شائع کر دینااور اس دعا کے ساتھ اجازت جا ہتا ہوں كرة كيكى زندكى مين مرآف والادن عيداور مررات جا ندرات مودعا وك كاطلبكار

اسلام نليكم سب كوميرا حابتول بحراسلام محبت قبول هوادر مين بهت مفكور هول كدميري تحريرول كوجكيد ييدكر آ پ نے مجھے شکر بیاکا موقع دیا اور اس بارمیری تحریروں کے ساتھ میرے شہر کا نام تیس تھا پلیز شہر کا نام بھی لکھنا اورسب کومیری طرف ہے رفضان اور عبیر کی خوشیاں مبارک ہوں اس ماہ رمضان میں میری وعاہے سب ہی خوش رہیں اور اللہ سب کو بیدروز ہے رکھنے کی تو لیق عطا فر ہائے اور خوشیوں بھری عبید کی خوتی ہرکسی کی زند کی میں لا یخ آمین ۔اور آل ساف کو قار نمین افسانہ نگار اور شاعر اور جیتے بھی اس جواب عرض کے شائقین ہیں ان سب کو میری طرف سے دل کی حمبرائیوں ہے عید کی خوشیاں مبارک ہوں ہو سکے تو مسلمان دوسرے مسلمان کو معاف کر د یا کروہوسکتا ہے آ پ کی ہے بیل اللہ کوئٹنی بیندا ئے اور آ پ کی نمازر وزے قبول ہوں دعاؤں میں یا در کھنا 

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISDAN

اگست 2014

W

Ш

W

P

a

k

S

O

C

O

m

جواب*عرض*239

آ نمیندرو برو

W

W

ш

၇

a

K

S

O

C

B

| على كانام ومتنام | شعوری پیچام آ پیچے پیار والہ<br>جس کے لئے پیغام ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | نام المره دره المراد ال |
|                  | تصحنے والے کا نام ومقام شمر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |



... واب عمل 240 ···

W

W

W

k

S

S

m

W

W

K

S

8

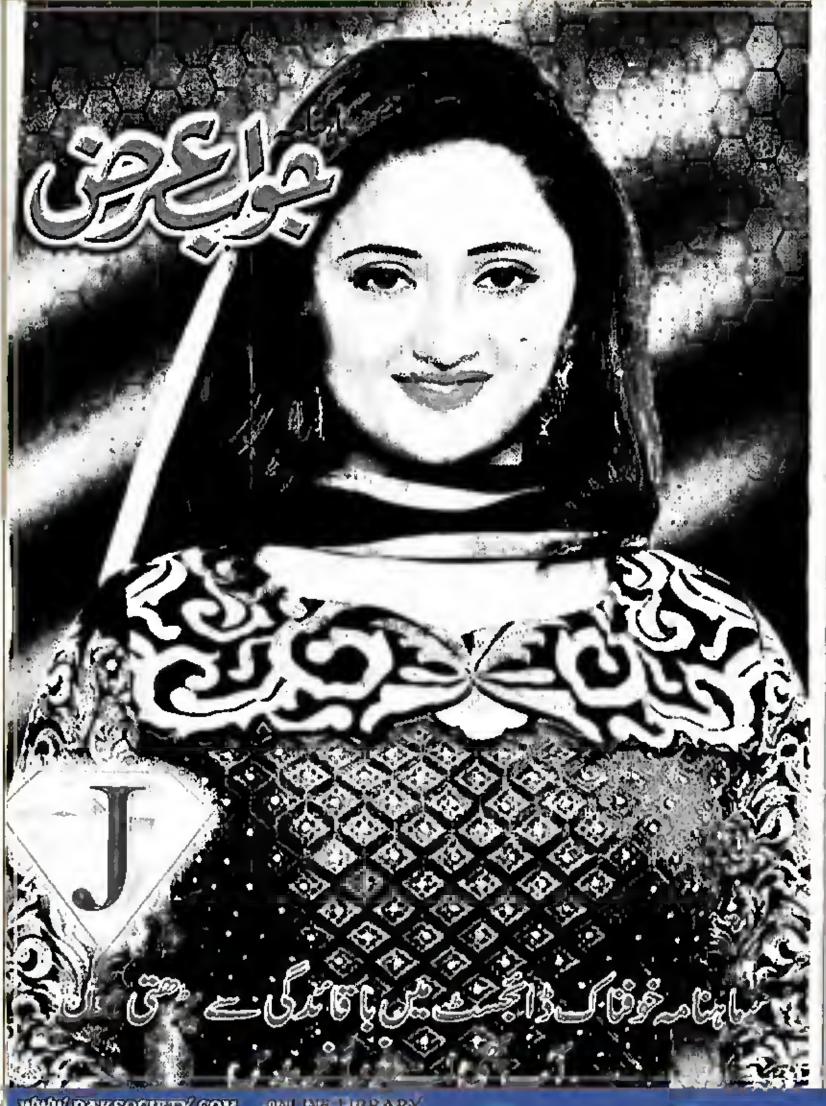

WWW PAKSOCIETY COM RSPK.PA OFFITY.COM

W

W

W

ONLINE LIBRARY FOR PAKISHAN



